

چ تناریخت کشده و سه در سورد زباینی جمال هری جنتیت نزبایی جمالی هری جنتیت خضرائغلام لونامح فاؤقن شنازلاوي فراللهمرقدة مَكتَ فِارِقْلِيْرَاوَكُ لِآبَادُهُ فَا

# فهرسرف (جلداول)

| صفحه       | غار عنوان                                                                                                       | أنبر |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Α          | وض عثر                                                                                                          | 1    |
| Ħ          | نقترم برورون والمساور | *    |
| 10         | رائے گرای                                                                                                       | ۳    |
| 11         | مقلم مهر                                                                                                        | ۳    |
| <b>P</b> 4 | حن آغاز                                                                                                         | ٥    |
| 64         | بدعت كالغوى معنى                                                                                                | 4    |
| r'A        | بدعت كے شرق معنى                                                                                                | 4    |
| st.        | جس طرح فعل رسول سنت ہائ طرح ترک بھی سنت ہے                                                                      | Α    |
| ۵۵         | شيلية سي بعض آداب واحكام                                                                                        | 9    |
| 25         | شبلخ امر مطلق ہے                                                                                                | f•   |
| 45         | تبليغ مروبيقينات ذائدهادر بيئام يخصود محكرات عين ومخصوص ورمتيد ومحدود                                           | II   |
| 91         | اصول وقوا نين شرعيه                                                                                             | 11   |
| 91"        | مطلق كرماتني                                                                                                    | 11"  |
| 99         | ثبوت المطلق لا يستلزم ثبوت المقيد                                                                               | II"  |
| 1-3-       | شب جمعه كوصلوة اور يوم جمعه صوم كيلية خاص كرنا بدعت بيد                                                         | Iå   |

### تفصيلات

| ام كتاب المليغ في احكام التبليغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (یعن جلیلی جماعت کی شرمی حیثیت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| معنف معنف معنف حضرت العلامه مولانا محمد فاروق صاحب نوالله مرقد ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| مغات المساور والمساور |   |
| INTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - |
| طيومجادي الاولي ١٣٦٨ ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * |
| ناشر مکتبه فارو تیاتراؤن؛ لهٔ آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |

| 11"+    | و پدانشور نے دن تکبیر بالجمر بدعت ہے                                    | P14              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1174    | ایں راوت سے زیادہ تر اوت کے بدعت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | na               |
| 11-1    | ا تم قرآن کے وقت وعااجماعاً بلکہ مطلقاً بدعت ہے                         | 111              |
| 11-1    | المهن كروت فطير بوعت بياسي                                              | r <sub>a</sub> . |
| trr     | سلوٰ قالرغائب بدعت ہے                                                   | PA.              |
| IMA     | مرة كافرون مع الجمعه يرمنا برعت بهر                                     | re               |
| ime     | • مغرت ابن عمرٌ في صالو قاضي كو بدعت فرمايا                             | ŕ+               |
| 19-     | ‹ طرت ابن عرائد في تما زعمر عل قنوت بإنه صفي كويدهت فر ما إ             | ci               |
| l lade. | منرت ابو ما لک اثبی محالی نے دیگر فرائض میں بھی قنوت کو ہدعت فرمایا     | ct               |
| lb.b.   | سحابي رسول حضرت عبدالله بن المعقل في فهاز بهم الله بالبيركوبدعت قرمايل  | rr               |
|         | مبدالله بن مسعود في معجد من بلندآ واز ع كلمه طبيبا وردر ودشريف پر هين   | m                |
| 110     | والول كو برعتى فرما با اوران كوسجد ي نكلواد يا                          |                  |
|         | اجزاء كمياح بوف عين مركه كاجائزومباح بوناضروري بيس أكرقرون الاشه        | ra               |
| IFA     | میں اس بیئت تر کبیبه مجموعہ کا وجود شرعی نبیس تو اس کا احداث بدعت ہے    |                  |
|         | ا کر شخصیص منقول نہیں ہے لیکن ترک نہیں بلکہ عدم فعل ہے توامور مہا حہ ہے | 74               |
| الدائد  | تخصيص اس شرط ع جائز ب كدكوني فتح ومقده الازم شدآئ                       |                  |
|         | السيامورمباحه عادية مقوله يتخصيص جوكسي مامورب كيموقوف عليهول            | 74               |
| 161     | کہ بغیران کے مامور یہ پڑل نہیں ہوسکنا تو و چھیمے بدعت نہیں              |                  |
|         | اگر تخصیص منقول ہے تو و ومندوب ہوگی پاسنت مقصود ہ ہوگی پس اگرعلما یا    | M                |
|         | عملأ مندوب ومنتحب كوسنت مقصوره بإداجهب كااورسنت مقصوره كووجوب كا        |                  |
|         |                                                                         |                  |

| 1=1"     | چھینک کے موقع پراکمدوللہ کے ساتھ السلام علی رسول اللہ کہنا بدعت ہے            | H         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| [+△      | حضرت ابن عمر نے اوان کے بعد بھویب کو بدعت فرمایا                              | 14        |
| <b> </b> | حضرت ابن عمر في فجر كے بعد سنت مجھ كر ليٹنے كو بدعت فرمايا                    | IA        |
| 1+4      | حضرت عبدالله ابن مسعودً في نمازك بعدالصراف عن البهين كواصلال شيطان فرمايا.    | 19        |
| 1+4      | حضرت عبدالله بن معود في اورادو فا أنف وين منت ما توره برزيادت كوبدعت فرمايا   | *         |
| 111      | نماز بیں سورت مخصوص کر نابدعت ہے                                              | 19        |
| HG.      | بعد نماز فخر ياعمريا جعد ياعيدين مصافحه بدعت ہے                               | FF        |
| III"     | سورهٔ کا قرون کا اجتماعاً پڑھنا بدعت ہے                                       | tt        |
| 110      | فرض نما زوں کے بعد سور کا فاتحہ پڑھنا بدعت ہے                                 | **        |
|          | مباح بلكمتحب بهى جبحرام كاسبب بن جائے وہ حرام بوجاتا ہے اورجس                 | ra        |
|          | فعل ہے عوام و جہلاء میں مفسدہ وفتندا حقادیہ یاعملیہ قالیہ حالیہ پیدا ہوہ س کا |           |
| 114      | ترک خواص پرواجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |           |
| IFF      | چونغل اور مخصیص فعل منقول نه ہوا درمتر وگ ہوا سکاا حداث بدعت ہے               | 24        |
| 172      | حضرت علیٰ کے نزو کیے قبل فما زعبونظل نماز بدعت ہے                             | 14        |
| HA       | حضرت ابن عمر في دعا بيل سينة تك باتحد بلندكر في كوبدعت فرمايا                 | M         |
| IIA      | حضرت ابن عمال في دعاء من سيح كوبدعت فرمايا                                    | <b>F9</b> |
| 187      | حضرت ابو بمرصد الق شروع مين جمع مصحف كوبدعت يجعت تنص                          | ۲.        |
| Irq      | زیدین ثابت چی جمع مصحف کوابتداء میں بدعت مجھتے تتے                            | 1"1       |
| 179      | بعد طلوع فجرست فجر کے علاوہ عفل ہدعت ہے                                       | 1-1       |
| ( "+     | عیدگاہ میں قبل نماز عیدلال پڑھنا بدعت ہے                                      | rr        |
|          |                                                                               |           |

|             | ( 0 )                                                                   |            |       | ( p )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 114         | میدالفطر کے دن تکمیر بالجمر بدعت ہے                                     | PP         | 1+17' | چھینک کے موقع پر الحمد للد کے ساحیوالسلام علی رسول اللہ کہنا بدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M          |
| 11"+        | الى رائعت سے زیادہ تر او کی بدعت ہے                                     | ra         | 1+4   | حعزت این عمر نے اذان کے بعد تھے یب کو ہدعت فر مایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14         |
| 1100        | اً مّ قرآن کے وقت دعا اجتماعاً بلکہ مطلقاً بدعت ہے                      | P 4        | r+t.  | حضرت ابن عمر في فجر كے بعد سنت مجه كر ليننے كو بدعت فرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IA         |
| 11-1        | الهن كروقت فطبر برعت م                                                  | +-         | 1+4   | حضرت عبدالله ابن مسعود في في مازك بعد الصراف عن اليمين كواصلال شيطان فرمايا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19         |
| irr'        | صلو ة الرغائب بدعت ہے                                                   | PA         | 1+9   | حضرت عبدالله ين معود في اورادوظا كف دي سنت ما توره برزيادت كوبدعت قرمايا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>P</b> * |
| ITT         | ١٠٠١ كا فرون مع الجمعه پڙهنا بدعت ہے                                    | mq         | 1(1%  | نماز میں سورت مخصوص کر تابدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PI         |
| IFF         | ‹منرت ابن عمرٌ نے صلوٰ قضیٰ کو بدعت فر مایا                             | (**        | ite   | بعد نماز فجريا عصريا جعد ياعيدين مصافحه بدعت بيسيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۲         |
| سلسا        | ‹ هزے ابن عمر نے تمازعصر میں قنوت پڑھنے کو بدعت فر مایا                 | e.         | 110   | سورة كافرون كااجماءأ پڑھنا بدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rr         |
| المالم      | و هرت ابو ما لک انتجی سحانی نے ویگر فرائض میں بھی قنوت کو بدعت فرمایا   | CF         | 110   | فرض ٹماز دں کے بعد سور ہ فاتحہ پڑھنا بدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10         |
| m/r         | سى بى رسول حصرت عبدالله بن المعقل في ثمار بهم الله بالجبر كوبدعت قرمايا | er         |       | مباح بلكم ستحب بھى جب حرام كاسب بن جائے وہ حرام موجاتا ہے اور جس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10         |
|             | مبدالله بن معودٌ في مجد من بلندآ واز يه كلمه طبيب اوردرود شريف يرصف     | CP.        |       | فعل ے موام وجہلا ویس مضدہ وفتنها عقادیه یا عملیه قالیدهالیه بیدا بواس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| ra          | والول كوبدعتى فرما يا اوران كوسجد نكلواديا                              |            | 114   | ترک خواص پرواجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|             | اجزاء كمباح مون عايئت مركه كاجائز ومباح مونا ضروري تبيس اكرقرون الاش    | ro         | IFF   | جولعل اور خصیص فعل منقول نه مواور متروک مواسکاا صدات بدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PY         |
| <b>PA</b>   | میں اس بیت تر کیبیہ مجموعہ کا وجود شرعی ٹیس تو اس کا احداث بدعت ہے      |            | 182   | حضرت علی کے نز دیکے قبل نماز عید نقل نماز بدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74         |
|             | 1 17 6 6 3 1 0 31 20                                                    | /°Y        | IPA   | حضرت ابن عرائے دعاش سیدتک ہاتھ بلند کرنے کو بدعت فرمایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ľΑ         |
| <b>مالم</b> | تخصیص اس شرط ہے جائز ہے کہ کوئی ہتے ومفسدہ لازم ندآ ئے                  |            | ##A   | حضرت ابن عباس في دعاء يس بحج كوبدعت فرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **         |
|             |                                                                         | <b>F</b> Z | IFA   | حفزت ابو بكرصد بين شروع ميں جمع مصحف كو بدعت يجھتے ہتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يسو        |
| ۱۵          | کہ بغیران کے مامور بہ رجمل نہیں ہوسکتا تو دہ تخصیص بدعت نہیں            |            | 1179  | زید بن ٹابت پھی جمع مصحف کوابتدا ومیں بدعت بچھتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳          |
|             | الرخصيص منقول بيتوه ومندوب موكى بإسنت مقصوده موكى پس اگرعلما يا         | CA.        | 119   | بعد طلوع فجرسنت فجر کے علاوہ محفل بدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1"1        |
|             | عملأ مندوب ومستحب كوسنت مقصوده بإواجب كااورسنت مقصوده كووجوب كا         |            | 1100  | عیدگاه میں قبل نما زعیدنش پڑھنا بدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **         |
| _           |                                                                         |            |       | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |            |

# فهرس مع (جلددوم)

| ,250        | عنوان                                             | فببرشار            |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| PFA         | <i>- 8</i> 5                                      | سوال: پیرکهنا کهال |
| rra         | مروجه كابدعت مونا البت موچكا                      | جواب:جب بيلي       |
| rrr         | ب عاتگیر موری بے                                  | و سوال البلغي تحري |
|             | ك كال بان الله الله الله الله الله الله الله ال   |                    |
|             | مروجه سے عظیم الشان فائدہ ہور ہاہے                |                    |
| <b>1741</b> |                                                   | جواب: غلط ب        |
|             | کے پچاس لاکھ سے زائدمسلمانوں کاعموہ               |                    |
| F9F         | دات ميں بوا كام ہوا                               | جواب: ويقك ميا     |
| rit         | مرمولا نا تفا نویؒ کے سامنے تھا                   | ۵ سوال:جبيا        |
|             | ونے سے لازم میں آتا                               |                    |
| m2          | لياس صاحب كي سواخ بيس                             | ۲ حضرت مولا ناا    |
| M2          | ائدوی م <sup>ظلی</sup> م العالی کاخیال بی خیال ہے | جواب: پيمولا:      |
| ["]"Y       | ول كيلي في اصالية مبعوث بوت                       | ے سوال: جن کام     |
| PTZ         | عاشقان ت نوی                                      | جواب: تواب         |
|             |                                                   |                    |

| ior           | درجدو يديا توعمل مشروع بدعت ب                                             |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
|               | سنت کی ادائیگی سے بدعت اور قساد لازم آئے تو اس سنت کوترک کر دیا جائیگا    | 14  |
|               | اورا گرواجب کی اوائیگی سے بدعت اور فسادلانم آئے تواس میں اشتباہ ہے بعض    |     |
|               | علاء كنزويك واجب كوترك ندكيا جائے كابدعت كى اصلاح كى جائے گ               |     |
| 14+           | اور بعض علاء كہتے ہيں واجب كو بھى ترك كرديا جائے گا                       |     |
| 141"          | امرمشروع وجائز ایک مروه کے انضام سے محروه ونا جائز ہوجاتا ہے              | ٥٠  |
| IYA           | مسى مطلوب شرى كوتديناترك كردينابدعت ب                                     | ۵۱  |
| NZ            | هداده دورك ني عن المنكر                                                   | ۵٢  |
| iA!"          | دعا بالمجمر والاجتماع                                                     | ۵۳  |
| <b>**</b>  ** | تقويض منصب تبليغ وامارت تاال ونساق                                        | ٥٢  |
| r-4           | غيرعالم بمحى دعظ ند كبح                                                   | ٥٥  |
| 770           | حفرت مولا نارشیداحرسا حب منگوی قدس سرهٔ کاارشاد                           | Δ¥  |
|               | حضرت مولا ناظيل احمد صاحب سبار نبوري رحمة الله عليه كي شرى وفقهي واصولي   | ۵۷  |
| TTT           | مخقق برايين قاطعه ميل                                                     |     |
|               | حضرت مولا تااشرف على صاحب تعانوي رحمة الله عليه كاارشا دفرمود وشرعي وفقهي | ۵۸  |
| rer           | تواعد كلية شبه                                                            |     |
| roz           | تبليغ مروجهاوراذ كارمشائخ                                                 | ٩۵  |
| 121"          | تبلغ مروجه اور مداري اسلاميه                                              | 44  |
| rre           | جيت تج بـ                                                                 | AI. |
|               |                                                                           |     |

## عرض ناشر

والدمحتر م حضرت مولا نامحہ فاروق صاحب، اتر انوی نور اللہ مرقد ہ جامعہ مظاہر علوم سہار نہورے فارغ التصیل اور مصلح الامت حضرت مولا ناشاہ وصی اللہ صاحب قدس سرۂ کے اخص الخواص متوسلین وخلفاء ہیں تھے، نہایت ذہین وفطین تھے اور ای کے ساتھ اعلی ورجہ کے صاحب نسبت تھے، تدین وتقویل کے مقام بلندیر فائز تھے۔

ان کے علم کی گہرائی و گیرائی مسلم تھی ، حضرت مصلح الامت علیہ الرحمہ ان پراعتماد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حق وباطل اور صواب وخطا کے پیچائے کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، بالخصوص طریقة سنت اور رواج بدعت کی کامل شناخت رکھتے تھے اور اسے فلا ہر کرنے اور چیجوانے کا خاص سلیقہ انہیں حاصل تھا، بمارا علاقہ جہاں ہمارا آبائی

وطن اتراؤں ہے، روافض اور اہل بدعت سے پٹا پڑا ہے، ان کے رسوم ورواج، اہل سنت کے درمیان اس طرح گذی اور کٹاوط بین کہ فرق کرنا دشوار ہے، والدصاحب کو اللہ نے شاخت کا ملکہ بھی عطا فر مایا تھا، (اور شایداس بیں ان کے نام کا بھی دخل تھا) ماتھ ہی اظہار حق کی جرائت بھی بجشی تھی، وہ بغیر کسی خوف کے حق کا اظہار کرتے تھے ان کے قلب میں وین حق کی جرائت بھی بجشی تھی ، وہ بغیر کسی خوف کے درد کا حصہ وافر تھا۔ انہوں ان کے قلب میں وین حق کی جمایت و فصرت اور امت کے درد کا حصہ وافر تھا۔ انہوں نے اپنے علم وضل ، اعتماد کلی اللہ اور اس فطری شجاعت سے ان باطل فرقوں سے مقابلہ بطر ایتی احسن کیا اور اللہ نے انہیں سلیلہ میں نمایاں کا میا بی عطا فر مائی ، چنا نچہ بدعت ورفض کے اندھے دوں بیں قرآن وسنت کی قند بلیس پور سے ملا قر مائی ، چنا تھی ورفش کے اندھے دوں بیں قرآن وسنت کی قند بلیس پور سے ملا نے میں فروز ال ہوگئیں اور مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد نے بدعات کی بیڑیوں سے آزاد ہوکر سنت کی وسیع وربیش فضاء میں داحت کی سائس کی ، اللہ کا شکر ہے کہ حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ کی کدوکاوش سے علاقہ کارٹک بدل گیا۔

حضرت والدصاحب عليه الرحمه كی نظر جهال پرانے فتنوں پر رہی ہے، وہیں ان فتنوں کا بھی احتساب كرتے ہے جوموجودہ دور میں رنگ بدل بدل كرسا ہنے آرہے ہيں، بھی احتساب كرتے ہيں جوموجودہ دور میں رنگ بدل بدل برسا ہنے آرہے ہيں، بھی دینی وینم سیاسی رنگ ہيں، بھی ایک رنگ ہیں، بھی ایک رنگ ہیں۔ ہیں ایک رنگ ہیں۔

حضرت مولا نامحم الیاس صاحب کا ندهلوی علیه الرحمہ کی برپا کردہ تبلیغی تحریک ابتداء ہی سے علماء کی نظر میں رہی ہے۔ یہ ایک مفید دینی تحریک تحقی ، جس کے فوائد سے لوگ متاثر ہور ہے تھے الیکن آغاز کاربی ہے بعض حضرات علماء کے دل میں کھنگ محسوس ہور ہی تھی جوں جوں بیتحریک بردھتی رہی اورعوام کا اس پرغلبہ وتاربا،

### ... لفارمه

از ابوالقلم: حضرت مولا نامفتي عبد القدوس روحي دامت بركاتهم مفتي شهرآ محره

### بم الثدار حن الرحيم

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم اما بعد!

برادر عزیز و محرم مولانا محرفاروق از انوی مظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ سے میری مہاں الاقات عالبہ ۱۹۴۴ء میں اس وقت ہو کی تھی جب میں رمضان المبارک میں اپنے ایک عزیز کی فر مائش پر پھول پور (الد آباد) تر اور کے سنانے گیا تھا وہ بھی ہے اپنے برادر محرم حافظ محرم عافظ محرم حنیف صاحب مرحوم کے ہمراہ ملاقات کرنے پھول پور آئے تھے میں نے انہیں اسی وقت ہی مظاہر علوم میں تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دی تھی چنا نچہ وہ شوال میں میرے ساتھ ہی مظاہر علوم آئے تھے اور وار الطلبہ قدیم میں ان کا قیام بھی میرے ساتھ ہی مظاہر علوم آئے تھے اور وار الطلبہ قدیم میں ان کا قیام بھی و و بین بذلہ تنج اور خوش مزاج آدی ہے اور طبیعت بھی بچھ موزوں پائی تھی انداز مناظرانہ بھی رکھے موزوں پائی تھی انداز مناظرانہ بھی رکھے موزوں پائی تھی انداز

اس میں غلو کا رجحان بڑھتا رہا، پھراس پر بدعت کا رنگ تمایان ہونے لگا، عام طور سے علماء نے اغماض سے کام لیا، یاشا بداس کے فوائد دیکھ کرخاموشی اختیار کرنے ہیں مصلحت سمجھی کو کہ اہل علم کی خاص مجالس میں زیرلب اس کا تذکرہ رہا، تگر برسرعام میہ بات نہیں کہی گئی۔

اس موضوع پرتخ برااورتقر برا برطا پیش رفت حضرت والد محتر مانورالله مرقده ف کی، پہلے ایک مخضر سا رسالہ نہا ہے علی اور اصطلاحات در سیدوفقہیہ سے لبریز تھنیف فرمایا، جس بیس اصول وقواعد بدعت کو وہ ضح انداز بیس لکھ کر تبلیفی تخریک کے اشغال ورسوم کا ان کی روشنی میں جائزہ لیا بیر سالہ ہر منصف صاحب علم کے لئے تسلی واطمینان کا مامان تھا، مگر ضرورت تھی کہ اس موضوع پر تفصیل سے کلام کیا جاتا، جس بیس ولائل کا بیان بھی وضاحت سے ہوتا، شہبات کے جواب بھی لکھے جاتے اور شہرت عام کی وجہ بیان بھی وضاحت سے ہوتا، شہبات کے جواب بھی لکھے جاتے اور شہرت عام کی وجہ بیان بھی وضاحت سے ہوتا، شہبات کے جواب بھی لکھے جاتے اور شہرت عام کی وجہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آیک تفصیلی کماب لکھ کراس ضرورت کو پورا کیا، لیکن ان کے دور محمات میں اس کے شائع کرنے کی نوبت نہ آئی۔ اب اے اللہ کا نام لے کرشائع کیا جاتا ہے، اور نبیت اللہ کے دین کی تحریف و ترجیم سے حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ قبول جاتا ہے، اور نبیت اللہ کے دین کی تحریف و ترجیم سے حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما کیں ۔ اورا سے عام مسلمانوں کی ہوا بیت کا فرر ایورینا کیس۔ آئیں۔ آب بین۔

وما علینا الا البلاغ المبین والله یهدی من یشاء الی صواط مستقیم کے از شدام بارگاه فاردتی طالب دعا: خادم محمد عراز انوی، المظاہری

نهایت شجیده اورخوش سیرت آ دمی بنجه ،الله تعالی ان دولوں کی مغیرت فرمائیس اوران کے ساتھ لطف وکرم کامعاملہ فرمائیس ۔ آمین

حضرت مولانا محمدالياس صاحب كاندهلوي رحمة الله عليه جو ہندوستان كي تبليغي جماعت کے بنیاونہاد تھے موجودہ تبلیغی جماعت کا طریقہ تبلیغ انہیں اگرچہ خواب میں الْقاء والبهام كميا كميا تها (جيها كملفوظات معرت مولانا محدالياس، منوره ٥ مرتبه مولانا محد منظور نعماني ميس ب لیکن اندازہ ہی ہے کہ بیرخاص طریقہ بانداز فرض انہیں اختیار کرنے کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی تھی مگران پراس کا حال اس درجہ غالب تھا کہ وہ اے ہرایک پر فرض ہی كردية اكرانهام يرعمل كرنے ميں الله تعالی كی طرف ہے انہيں راہ اعتدال يرندر كھا حميا موتا بليكن چونكدالله تغالى كو مهاري امت محمد بيلي صاحبها الصلوة والخية كوامت وسط معتدل الامم ركهنا منظور تفااس لئے الله تعالى في حصرت عليه الرحمه كوغلو يجا ع محفوظ بھی رکھا، اچھا ہوتا کہ الل دعوت وتبلیغ بھی اس بنیا دی نکتہ کو ذہن نشیں اور ملحوظ رکھتے۔ احقر جب مظاهرعلوم مين زرتعليم تقااس وقت حسب مدايت حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کامل بوری جارے اہل جمرہ چند طلبہ قریب کے بعض دیباتوں میں تبلیغ کیلیے جایا کرتے تھے لیکن وہ تبلیغ نخالص نہیں ہوتی تھی صرف تبلیغ خالص ہی کے طور پر ہوتی متى جس ميں ندگشت موتا تھا ندتشكيل \_ بات تشكيل كى آگئي تو بے تكلف بير بات بھي صاف صاف کہدووں کہ اگر بالفرض دعوت و بلنے کوفرض ہی کے درجہ میں رکھ لیا جائے تو بھی تھکیل کی بعض صورتیں نا جائز کی حد میں داخل ہوجاتی ہیں،تھکیل کے ذریعہ جماعت میں بعض نکلنے والے تو محض شر ماحضوری ہی میں تیار ہوتے ہیں طیب خاطر اورخوشد لی کا ان میں دور دورتک پندنہیں ہوتا۔ مروجہ تبلیغ کے مسئلہ میں کچھتر دواور الجھن جو مجھے طالب علمی کے دور سے ہی رہی ہے وہ یہ کہ اس دور میں جب مرکز تبلیغ

نظام الدین دبلی کیلئے طلبہ کی جماعتیں جاتیں اور مجھ سے بھی شرکت کوکہا جاتا تواس وقت ميراان سے بيسوال موتا كه فريضة تبليغ اداكرنے كيليے سب سے مركز نظام الدين كاطواف كيول كرايا جاتا ب\_اى طرح اب سے جاليس سال پيشتر بھى اسسلىله میں ایک بات سے بھی تھی کے فضائل کی حیثیت ٹا تک کی ہے اور مسائل کی حیثیت دواکی ہاور ظاہر ہے کہ محض ٹا نک ہے مریض است کا علاج ململ نہیں ہوسکتا۔ احقر جب مفتی شہر کی حیثیت سے دارالافتاء جامع معجد آگرہ سے دابستہ ہوا تو اہل شہر نے ہر معالمہ میں میرامسلکی مزاج سمجھنے کیلئے اس متم کے سوالات کے جن کے جواب کی روشن میں انہیں میرامسلکی مزاج نظر آجائے چنانچیاس وقت تبلیغی جماعت ہے متعلق مجى ميرا مسلك ومزاج سجھنے كى كوشش كى گئى ايسے سوالات كے جواب ميں احقرنے ای فتم کا جواب دینا مناسب سمجھا جس میں اعتدال محوظ رہے مثلاً میں نے ایک سوال ے جواب میں لکھا تھا کہ بلغی جماعت میں خرکا پہلوغالب ہے بعنی فی نفسہ کارتبلیغ تو بہر حال اچھا ہی کام ہے اگر پچھٹرانی ہے تو وہ مبلغین کے طریقۂ کار میں ہے۔اس سلسله میں میراسمجھنااور کہنا ہے تھی رہاہے کہ دیلی مضامین لکھنے والا ، دین کا وعظ کہنے والا اورد فی مدرسد کامدرس بھی مبلغ بی ہے کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بلغ دین مختلف اور متعدد صورتول سے ٹابت ہے اس کوسی ایک خاص شکل میں متحصر سمجھنا غلط ہے جس طرح مسئلة مولود كے معتنين ذكر رسالت مآب صلى الله عليه وسلم كوميلاد مروجہ کی خاص شکل میں منحصر سمجھتے ہیں اور جب تک ان کے متعینہ ومقرر وطریقہ کے مطابق میلا دنه بهووه اس کو ذکر رسول کا مصداق نہیں سمجھتے اس طرح تفس دعوت وتبلیغ کو مروجه دعوت وتبليغ كي صورت بي مين جولوگ مخصر بجھتے بين تو ظاہر ہے كدالي صورت میں دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا۔

### رائے گرامی

حضرت مولا نامفتی محمد حنیف صاحب دامت برکاتهم جو نپوری شیخ الحدیث مدرسه بیت العلوم سرائے میر ضلع اعظم گرده بسم الله الرحمٰن الرحیم

نحمدة تعالى ونصلى على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد

اس ناکارہ محمد حنیف غفرلہ نے حضرت مولانا محمد فاروق صاحب اترانوی فوراللہ مرقدۂ کی تصنیف الکلام البلیغ متفرق مقامات سے دیکھی جس میں انہوں نے اپنے خاص انداز میں مروجہ تبلیغ پر کلام فرمایا ہے اور بہت سے تجربات وکام کی باتیں تحریر فرمائی ہیں اس میں شہبین کہ سیکاوش لائن پزیرائی اور قابل قدر ہے باتی بھول چوک خاصہ انسانیت ہے لہٰذا حداماصفا و دع ما کدد کے اصول پر مضمون کو بنظر انصاف د کی خاص انہا ہے اور بھول چوک سے درگذر کرتے ہوئے جوتن ہو، کام کی بات ہو قبول کر لینا جا ہے اور بھول چوک سے درگذر کرتے ہوئے جوتن ہو، کام کی بات ہوقبول کر لینا جا ہے ، مقابلہ مباحثہ میں وقت ضائع کرنا بربادی اوقات کے سواء اور پی بھی ہے۔

والسلام محمد حنیف غفرلہ نزیل بیت انعلوم سرائے میر اعظم گڑھ مولانا محرفارق ساحب مظاہری نے اپنی کتاب "الکلام البلیغ فی احکام التبلیغ" (تبلیغ جماعت کی شرعی حیثیت) میں مسلم تبلیغ کولم وین کی روشنی میں بجھنالور سمجھانا چاہا ہے تو اللہ تعالی نے ان کی رہنمائی فرمائی اور انہیں ہے ہمت بھی دی کہ وہ کھل کر شرعی وعقلی دلائل کی روشنی میں تبلیغی جماعت کے ذریعہ مشاہدہ میں آنے والی کوتا ہوں اور غلطیوں کی نشائدہی کریں چنا نچی موصوف نے زیر نظر کتاب میں بھی اہم فریضے تنقیدادا کیا ہے جمکن ہے کہ پھولوگوں کو کہیں کہیں اس تنقید میں جراحت کا انداز نظر آئے تو ایس صورت میں انہیں مصنف کے نام نامی کی معنویت پرخور کر لینا مناسب ہوگا کہ بیا نداز کا اور اثر فاروق ہے جھیائے رکھنا ان کے اختیار ہی میں نہیں تھا کہنا میں معنویت اور اثر اندازی ایک اندازی ایک اندازی ایک اندازی ایک اندازی ایک معنویت اور اثر اندازی ایک نا قابل انکار حقیقت ہے۔ "لکل من اسمہ نصیب»

کل یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلاً ؟ عبدالقدوس روی غفرلد مفتی شهرآگره ۹ردی الحجی ۱۳۲۷ه ہوج تا ہے اور پھر توب کی تو فیق مل جاتی ہے، گرجے گناہ نییں شریعت سمجھا ہواس کے مگناہ ہونے پر تنمبہ مشکل ہوتا ہے۔اس لئے امت کے اجتماعی مزاج نے ''بدعت'' کو مجھی تبول نہیں کیا ہے، ورنددین وشریعت مسٹے ہوکررہ جائے۔

عام گن ہ ہراہ راست شریعت سے گراتا ہے، وہ تھم شریعت کے بالمقابل سر منے
سے تا ہے، اس کا دین دشریعت کے خلاف ہونا بالکل نمایاں ہوتا ہے اسے کوئی گناہ کچ،
وین سے بغادت کیے۔ شریعت سے انحراف کے توکسی کونداستی بہوگا، نداعتراض الکین
البرعت '' بھی سامنے سے تھم کھانمیں آتی ہے۔ بیکوئی ایسا دروازہ تلاش کرتی ہے جس کے
خلاف شریعت ہونے کا وہم نہیں ہوتا بظ ہراس دروازے سے داخل ہونے میں کوئی تباحث
مہیں معلوم ہوتی بلکہ بیدردازہ اور اس میں واغل ہونا نظر بظ ہرستھین معلوم ہوتا ہے، لیکن اس
میں داخل ہوجانے کے بعد جوصورت حال پیدا ہوتی ہے، اسے '' برعت' کے علاوہ اور کچی
میں داخل ہوجانے کے بعد جوصورت حال پیدا ہوتی ہے، اسے '' برعت' کے علاوہ اور کچی

(۱) رسول اکرم صلی القد عدید وسلم کی محبت فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی کیلتے جو بھی شرعاً جو تراسیاب ہوں گے انہیں اختیار کیا جاسکتا ہے، آپ کی اطاعت، آپ کا شرعاً جو تر اسیاب ہوں گے انہیں اختیار کیا جاسکتا ہے، آپ کی شاط عت، آپ کی شان میں تذکرہ، در دو دشریف کی کشرت، آپ کی سیرت طیب کا مطاحت، آپ کی شان میں لغتوں کا پڑھنا اور سنا، بیروہ اسیاب ہیں، جن سے آپ کی عظمت و محبت پیدا بھی ہوتی ہے، اور بڑھتی بھی ہے! بیسب اموراً گرشر جت کے احکام کے مطابق محمل میں لائے جا کیں، تو کسی کوائل پڑگیر کرنے کا حق نہیں ہے، پھر دیجھے کہ اسی داف ہے کہ چیز داخل ہوئی۔ جس کا نام ''محفل میا؛ دُ' ہے۔ میحفل حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی محبت میں اضافہ کیلئے منعقد گئی، اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی محبت میں اضافہ کیلئے منعقد گئی،

### مقدمه

### حضرت مولا نااعجاز احمدصاحب أعظمي

#### صدرمدرس مدرسه شيخ الاسلام، شيخوپور، اعظم گڑھ

سحمدة ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه الدين هم نصرو االدين القويم. امابعد!

بدعت کی بیمعصیت ایک بدترین معصیت ہے، شریعت کی نافر مانی آ دمی کرتا ہے، تو اے گناہ مجھتا ہے، کیکن ' بدعت' کوآ دمی دین وشریعت مجھتا ہے، گناہ پر تنب

ا تناغلوكيا كه أنهيل مسلمانو س كے زمرے ميں شاركر نامشكل جو گيا، حال نكه محبت كا يد مرى فرقد الي عى كوموس كبتا بادر باقى تمام مسلمانول كو كافر جمعتا ب، ابتدائی مرحلہ بہت خوشما ہے، مگر جب اے مخصیصات کی قیدوں میں جکڑا گیا، تو كتنا بھيا تك بن كيا، بدعت كى ابتداء اور انتہا كى عمو ما يبي شكل ہوتى ہے-(٣) ایک ایب شهر جہاں احناف کے ساتھ غیر مقلدین کا مقد بلد اور مجادلہ چلتا رہتا ہے، بسلسله وعظ میراوہاں جانا ہوتار ہتا ہے اور بسااو قات ہفتہ عشرہ وہاں قیام ہوتا ہے، وہال میرے طالب علموں کی تعداد بہت ہے اوران ۔ یہ واسطے سے اس شہر کے لوگ ایک تعلق محبت کا رکھتے ہیں ، میرے وعظول میں چونکہ عام د في ومعاشرتي اصلاح ہوتی ہےاس سے وونوں طبقے مانوس ہيں نيكن بهر حال میں حق ہوں ،اس لئے غیر مقلد حضرات کو کہ میرے وعظ میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اپنی مساجد میں وعظ کے لئے مجھے وعوت نہیں دیتے ، ایک ہار ایک صاحب نے جمعہ میں مجھے دعوت وی کہ چل کر جماری مسجد میں وعظ کہتے۔ میں نے یو نبی رواروی میں بوجے میا کہ س موضوع پر وعظ کہنا من سب ہوگا ،فر مان لگے" بدعت " کے موضوع پر ، میں نے عرض کیا آپ کی متجد میں چوککہ صرف اہل حدیث طبقہ ہوگا۔ اس کئے میں اس میں بدعت پر وعظ کہوں گا۔ جس میں آپ كا طبقه جتلا ہے ، وہ جو كيا اور كہنے گئے ، ہم تو بدعت ميں بحمہ اللہ ابتلائيس میں، میں نے عرض کیا بدعت کہتے ہیں دین میں نئی بات کا اضافہ کرنے کواور معلوم ہے كەشرىيت ميل فروى اختلافى مسائل مثلا قرأة خلف الدام ، آمين بالجيم ، وضع يدين تحت السره ، حبلسهُ استراحت ، رفع بدين كا معامله دورصحاب

میحفل اپنی سادہ شکل میں بالکل جائز تھی،اس ہے آیک فضل بلکہ فرض مقصود ادا ہوتا تھا اس کے بید بالکل قابل اعتراض نبھی بھر آ ہت آ ہت اس محفل کی ایک خاص شکل متعین ہوتی چی گئی،اس کے پچھ لوازم وآ داب مقرر کئے سکے، کھے خاص مضامین کی یابندی کی گئی گئی ایک رسیس اس کے ساتھ التزاہا جوڑی مستنیں اور پھر بیے خاص شکل و ہیئت آنبیں اوا زم وآ واب اور مضامین ورسوم کے ساتھ مقصود بن گئی یہاں تک کدان کے بغیر محفل میلاد باذ کررسول کا خیال ہی کالعدم ہوئے لگا، اور اس کو ایک درجہ میں معیار محبت رسول قرار دے دیا اور شریعت میں اے مقاصد کے درجہ میں پہنچا دیا گیا، تو عماء حق نے اس کے بدعت ہونے کا فتوی دیا، پھر بہت بنگامہ ہوا، یہاں تک اس قول حق کی یا داش میں علی عن کوتو ہیں ورسالت کا مجرم کروانا گیااور ڈیڑ مدو وصدی بیت جانے کے بعد بھی اب تک بیشور وغوغا قائم ہے، حضرت مول نا محر اساعیل شہید سے حضرت مولانا سید حسین احمد مدافئ تک اور پھراس کے بعد علی و دیو بند کا پوراطبقہ کفر کے فقادیٰ کی ز دمیں ہے بھین حق یہی ہے ، کمحفل میلا وجس جیئت والتزام کے ساتھ رائج ہے، وہ دین میں آیک نئی اختر اع ہے اور بدعت ہے۔ (۲) حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كي آل واولا داورآب كا قرب وجنهون في آپ ك دعوت قبول کی اور آپ کی نصرت کی ان کی محبت عین ایمان ہے، امیر المونین حضرت على كرم الله وجهه، سيرتا حضرت حسن وسيدنا حضرت حسين رضي الله عنهماء اوران دونول بزرگول کی مقدس مال فا طمدز براءرضی الله عنها کی محبت ہے کس کوانکار ہوسکتا ہے، ایک فرقہ نے ان حضرات کی محبت کو محبت کی حدے نکال کر

واصحابی(۱) ہے مناسبت کم ہے، کونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اصحاب نی کسی کے یہاں خالص بجز اسل می احکام و تہذیب کے کسی اور چیز کا گزرنہ تھا، حق کہ ان لوگوں نے اسلامی تہذیب کے اختیار کرنے کے بعدا پی قدیم آبائی تہذیب کو اختیار کرنے کے بعدا پی قدیم آبائی تہذیب کو ہمی یکسرزک کردیا تھا۔

اسی جماعت اسل می کے ایک بڑے اوار ہے میں وہ مفتی صاحب، فتو کی نولیل کا کام کرتے تھے، وہ بذات خود جماعت اسدامی ہے منسلک نہ تھے، مگرای مجمع میں ر بیتے بتھاور و بیں ہے ان کی معاش کا ظاہری انتظام تھ ، ایک دن کسی دیلی موضوع پر بات كرتے ہوئے ،انہوں نے فرمايا كه مجھے برعتوں سے تخت ففرت باوراس بات یرا تنا زور دیا کہ بس حد کردی ، شل نے ادب سے عرض کیا کہ آپ کی ہے بات کلیت ورست نبیں معموم ہوتی ، مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ بدیقیوں کا ایک طبقہ جسے ہریلوی کہا جاتا ہے،اس سے آپ کوغرت ہے، ورند جو بھی بدعتی ہو،اس سے آپ نفرت کرتے جول، یہ بات مظکوک معلوم جوتی ہے، انہول نے اس کی وض حت جاتی میں نے عرض کی ہدعت ہراس ہات کو کہتے ہیں ، جوجموعہ وین میں اضافیہ کی میڈیت رکھتی ہو، انہوں نے تصویب کی ، میں نے کہا خواہ وہ بات از قبیل عقائد ہو، یا از قبیں اعمال ہو، یا از قبیل اقوال ہو، فرمایا ہیجک امیں نے کہا اب جماعت اسمامی کا دستور و کیھیجے ، اس میں لکھا ہے کہ ' رسول خدا کے عل وہ کسی کو تقییر سے ہالہ تر نہ سمجھے ،اور نہ کسی کی وہنی غوامی میں بہتلا ہو اس دفعہ کو انہوں نے اپنی وینی جماعت کی اساس بنایا ہے، بی قول اللہ (۱) رسول اكرم المانند الميدوسم في فريد تها كديم رك است تبتر فرقول مي تقتيم ووجائ كي جس مين اليك جماعت ناجي (نجات پانے دفلی کہوگی " کاب کرام نے دریافت کیا کروہ کوان کی جماعت جوگی "فرینا کروہ لوگ ال طریق پر ہو سنگے بھس پر میں اور مير اعاماب بين (ماناه اليداسياني) ال يحرية إلى يحمني ، وواس ما كسمكار سال عن وبالحل كي شناحت كاسطاله كرير.

بلکددور نبوت سے رہا ہے اور نوگ مختلف طریقوں سے عمل کرتے رہے ہیں کی تھلیل نے کسی کے خلاف اصرار نہیں کی ، نہ کسی مسئلہ کوخلاف سنت کہ ، نہ کسی کے تھلیل و تھسیق کی ، اب آپ لوگوں نے دین بیس ایک نی بات نکالی حدیث کے کسی ایک بہلوکو لے کراڑ گئے اور اس کے علاوہ کوخلاف سنت کہنے گئے اور اس کو علاوہ کوخلاف سنت کہنے گئے اور اس کو ایس اس معیار حق و باطل بن گی ، آپ نے یہاں معیار حق و باطل بن گی ، آپ نے یہاں معیار حق و باطل بن گی ، آپ کے رہاں معیار حق و باطل بن گی ، آپ کے رہاں معیار حق و باطل بن گی ، اس کی روشی بیس عقائد تک ڈھنے گئے ، جب کہ اس غلو ، اصرار اور نگل نظری کا دین بیس ، اس دین بیس جس پر رسول انڈسلی انڈ علیہ وسم حضرات صحابہ کوچھوڑ کر گئے ہے۔ یہی ، اس دین بیس جس بر رسول انڈسلی انڈ علیہ وسم حضرات صحابہ کوچھوڑ کر گئے ہے۔ یہی اب الا تعیاز بنا موالہ ہوا ہے ، بس یہ برعت ہے ، اس پر وعظ کہہ وول ؟ تو وہ ٹھنڈ ہے ہو گئے کے دو بارہ انہول نے دعوت ہیں دی خاموثی سے چلے گئے۔

اس موضوع پرغور سیجے اتو بدعت اورغلو کا وجود خلاف شریعت کمی معاملہ سے منہیں ہوا ہے بلکہ ایسے مسائل واحکام کی بنیاد پر ہوا ہے، جن کا شیوت صحیح حدیثوں ہے ہواد خلا ہر ہے کہ جب حدیث سیجے پیش کی جائے گی ، جوشیح ہوئے کے ساتھ صریح بھی ہوت کی حدیث کی جرات ہے کہ اس پر کلیر کر ہے ، مگر اس کو اتنا بڑھا یہ بالاً خراس کا نجام بدعت کی حدیث واضل ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اوراصل دین کا علیہ بڑگیا۔ بدعت کی حدیث واضل ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اوراصل دین کا علیہ بڑگیا۔ میں استعداد عداد عداد ہے ، جماعت اس می کا ایک خص مزاج اور رنگ ہے ، میں استاذ اور مفتی ہے ، جماعت اس می کا ایک خص مزاج اور رنگ ہے ، جوانگریز وں کی تہذیب اوراسل می احکام دونوں کو ایک ساتھ آ میز کرو ہے جوانگریز وں کی تہذیب اوراسل می احکام دونوں کو ایک ساتھ آ میز کرو ہے بلکہ باہم گوند صور ہے تیار ہوا ہے۔ اس لئے اسے میں انسا اسا علیہ اس اسلامی استان اسا علیہ استان اسلامی استان استان

رضامندی کیلئے کیا تھ الیکن جیر اسے نبا مناح ہے تھا نباہ نہ سکے ، پھر ہم نے ال او کول کو جوایمان دار تھے، ان کا بدلہ دیا اور بہت ان میں نا قرمان تھے۔

اس آیت میں غور کرنے سے چند باتیں معموم ہوتی ہیں۔

اول بیر که بعض او قات امت کےعلماء وصلی مجھن اللہ کی خوشنو دی ورضا جو کی اور ا ہے دین کی حفہ ظت کی خاطر بعض ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں ،جن کا انہیں تھم نہیں ہوتا، لینی وہشری احکام میں داخل نہیں ہوتے الیکن دی مصلحت سے انہیں اختیار کر بہتے ہیں، یہ ہوتی تو ہے ایک نئی بات کیکن بذات خود دین میں مقصود ومطلوب نبيس ہوتی بصرف کسی مقصد دین کے حصول کیلئے بطور ذر لعیہ كے ہوتى ہے اور اى نسبت سے محمود ہوتى ہے اللہ تعالى ف اس كے بارے مين قرمايا" ابت دعوها" أنهول في بالت تكالى "ماكتب ها عليهم" اعيم في مقرنيل كياتها" الا ابسفاء رضوان الله" ان كامقصد مض التدكي رضا جو كي تقى \_اس طريقه پرالله ني كيرنبيس كى اس سے معلوم ہوا كه بير وہ بدعت نہیں ہے جوشر ایت کی اصطلاح ہے اور حل تعالی نے سے رونہیں کی، بابتدائی حالت ب،ای حالت بربیاختراع قائم رے، تو کھمض كفتهيں-عيسائى عماء وسلحاء نے اسنے دين كى حفاظت كيد ربانيت اختيار كى تقى، ر بہا نیت کا تعارف اور اس کے اختیار کرنے کی ضرورت تفسیر معارف القرآن مؤلف حضرت مولا نامفتي محمد في عليدالرحمه من الاحظافر مايي - الله عين

"ربہانیت، رہبان کی طرف منسوب ہے، رابب اور رہبان مے معنی جیں ڈرنے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل میں فستی وفجور ورسوں کے بہاں کہاں ہے؟ پھراس قول کا اضافہ بدعت ہے یا نہیں؟ اور یہ لوگ جو اپنے وین و ندمب کی اسے بنی و بنائے ہوئے میں بدهتی میں یہ نہیں؟ تو کیا ان سے آپ کو اتنی ہی نفرت ہے، جتنا آپ نے ذکر کیا ہے؟ پھروہ مان گئے اور کہنے گئے، میرے ذہن میں بیربات نہتی۔

و کیھے ابظاہر میہ ایک معصوم ساجملہ ہے ، اگر اس کے پیچھے عقا کہ وافکا را ور تنقید واعتراض کا ایک جلوس نہ چل ہوتا ، توش بدکسی کو توجہ بھی نہ ہوتی مگر جب اس معصوم جمعے کی تنصیلات کے برگ وبار نکلنے شروع ہوئے ، اور ان میں وسعت اور استحکام پیدا ہوا۔ توسب چو نے بخصوص اہل بصیرت تو ابتداء میں ہی چو کئے ہوگئے تنے اور انہوں نے سعیر جو کے ایک میں کی جو کئے ہوگئے کہ یہ جملہ معصوم ہے ، مگر بعد میں سب کواحساس ہوگیا کہ ہے۔ معصوم ہے ، مگر بعد میں سب کواحساس ہوگیا کہ ہے۔

فلندرجر چدگوبيرد بيره كويد

برعت اپنی ابتداء یس کیا ہوتی ہے؟ اور بعد والے اس میں کیا ابھنیں ڈال وہنے ہیں؟ اس کی طرف اشرہ بلکہ قدر ہے وضا حت می تعلیٰ نے قرآن کریم میں خود فرہ دی ہے، بدعات پر خور کرنے کے لئے یہ آیت رہنما ہے، سورہ حدید میں عیر ایک کا تذکرہ کر سے ہوسے می تعلیٰ ارشاد فرہ نے ہیں "وج علما فی قلوب المدین اتبعوہ وافة ورحمة ورهبائیة ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابت ابتداء رصوان الملله ف ما رعوها حق رعایتها، فاتینا المذین آموا مسهم اجسرهم و کئیر مبھم فاصقون (سورة الحدید ۳۸) اور جمنے ان کے ساتھ چلئے والول کے دلول میں ترمی اور مہر بائی رکھدی اور رہا نیت بھی رکھی ، جس کو انہول نے فرد ہی اختر کے بہم نے ان پرائیس کھا تھا، یہ اختر اع انہوں نے محض اللہ کی

نصرف المبيازي اوصاف سے متصف كئے مكئے، بلكدان ميں خدائي اختيارات بھی تنلیم کے گئے،ایک ایساعمل جے اللہ نے مقررتیس کیا تھا،ازخودلوگول نے اختیار کیا تھا، اس کو بجالانے والا ہزرگی اور ولایت کے اعظے بلند منصب ہر فائز مان لیاج کے کہ خدائی اور بندگ کی حدیں گذیر ہوجا کیس غلو کا آخری درجہ ے۔انہوں نےرہ نیت کواس کی صدر نبیس رہے دیا، بلک عام احکام شرع سے اس كادرجه بهت برهاديا فمارعوها حق رعايتهاكي ايك صورت بيب دوسری صورت حق رعایت کی بیتی که جس مقصد کیلئے اسے اختیار کیا، وہی مقصد پیش نظرر ہتا ،گرراہبوں نے یہاں بھی حدود کی رعایت تو ڑی اور رہیا نبیت کوعز ت و جاہ اور دولت وحشمت کے حصول کا ذریعہ بنالیا اور اس کی آڑ میں فواحش ومشرات کا ار الكاب كرنے كيے ،كليساكى تاريخ ان دونوں قىمول كے گنا موں سے لبريز ہے۔ (m) تیسری بات معلوم ہوئی کہ اس طرزعمل میں جونوگ صاحب ایمان ہوں کے اور صدود شرعید کی رعایت کے یا بند جول مے، وہ تو اجروثواب کے ستحق ہوں مے اور جولوگ اس کے برخل ف غلوا ورخلا ف مقصد راہیں اختیار کریں مے وہ فاسق قرار يائيس هي التد تعالى كيزد يك ان كاايمان بهي غيرمعتر موكا -(٣) چوتھی بات بے معلوم ہوئی کہ اس طریقہ عمل میں اکثر نوگ غلوا ورتعدی حدود کی وجے فائل ہوئے ہیں، زیادہ تعداد انہیں کی ہوتی ہے۔ معدم مواکه دین کی حفاظت بی کیلئے سبی المیکن دینی رنگ میں کوئی نیا طریقه افتياركر ناايك پرخطرراسته ہے،ابتداء میں تؤوہ قابل قبول ہوگا۔مگر حدود كى رعايت نه ہوگی ، تواسے غلواوراس کے نتیج میں بدعت بنتے ورینہ کی گی۔

عام ہوگیا، خصوصاً موک اور رؤساء نے ادکام انجیل ہے کھی بغاوت ہروئی کردی ہو ان بیل جو کھی ہو وصلحاء ہے انہوں نے اس بر کملی سے روکا تو انہیں تا کردیا گی، جو پچھ بی درہ ، انہوں نے ویصا کہ اب منع کرنے اور مقابلہ کردیا گی، جو پچھ بی رہے ، انہوں نے ویصا کہ اب منع کرنے اور مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے آگر ہم ان لوگوں ہی الل جل کررہے، تو ہمارا دین برباد ہوگا ، اس سنے ان لوگوں نے اسپنے او پر بیات لازم کرلی کہ اب دنیا کی سب جائز لذتیں اور آرام بھی چھوڑ دیں نکاح نہ کریں، کھانے پینے کے سامان جع کرنے کی فکر نہ کریں ، کھانے پینے کے سامان جع کرنے کی فکر نہ کریں ، دیک ہوئی سے دور کی جنگل بہاڑ میں ہر کریں ، یا پھر خانہ بدوشوں کی زندگی سیاحت میں گزار دیں ، تا کہ دین کے ادکام پر آزادی سے پورا پورا ہمل کر کئیں ، ان کا پیل چونکہ فرانہ بورا پورا ہمان کہا جائے لگا، پونکہ فرانہ بیار ہمان کہا جائے لگا،

(معارف القرآن جلد ٨ ، مورة الحديد)

(۲) دوسری بات بید معلوم ہوئی کہ ایک کام جو کسی دیٹی مصلحت کے لئے اختیار کیا گیا ، اس کے صدود کی رعایت کا استمام نیس کیا گیا صدود کی رعایت بیتی کہ وہ جس ورجہ کا کام تھا ، اسے اس ورجہ بیس رکھا جاتا ، وہ ایک وسیلہ اور ڈریجہ کے طور پر اختیار کیا گیا ، تو وہ کی رہتا اسے مقصود دینی نہ قرار دیا جاتا اور نہ اس کے ستھ مقصود وینی جیسا طرز عمل اختیار کیا جاتا بھرجس مقصد سے اسے اختیار کیا گیا تھ وہ کی مقصود فی جیسا طرز عمل اختیار کیا جاتا بھرجس مقصد سے اسے اختیار کیا گیا تھ وہ کی مقصود فی جیسا کیوں نے ال وہ کی مقصود نظر رہتا ، اس کو کسی اور مقصد کا ڈریعہ نہ بنایا جاتا ، عیسا کیوں نے ال وہ نوں باتوں میں کو تا ہی کی ، رہبا نیت کو مقاصد دینی میں شامل کر دیا ، اس کی ، رہبا نیت کو مقاصد دینی میں شامل کر دیا ، اس کی ، رہبا نیت کو مقاصد دینی میں شامل کر دیا ، اس کی انہیں انہیں اختیار کرنے والے افراو عیب کی و نیا میں

اس نسبت بزرگ کی وجہ سے اس میں تقدّس کا رنگ جم جاتا ہے، پھر بدعت ظاہر ہونے
ہونے تک ہس میں ایسا استحکام ہوجاتا ہے، کہ لوگ اسے سنت قائمہ بجھنے لگ جاتے
ہیں، پھر جب اس کی تر دید کی جاتی ہے تو شور ہوتا ہے کہ سنت کی مخالفت ہور ہوتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد مسئد داری میں نقل کیا گیا ہے کہ
د' تمہارااس وقت کیا حال ہوگا، جب تم پرفتہ چھا جائیگا، ایساطویل و مدید فقتہ کہ بڑی عمر
کا آدی اس میں انتہائی بوڑھا ہوجائے گا، اور چھوٹی عمر کا بچہ جوان ہو جائیگا، اور لوگ
اس فتہ کوسنت قرار دیے لیں گے، کہ اگر اس میں تبدیلی کی جائیگی، تو لوگ کہیں گے کہ
اس فتہ کوسنت قرار دیے لیں گے، کہ اگر اس میں تبدیلی کی جائیگی، تو لوگ کہیں گے کہ

ستند بدل وي كي .. (مندواري ، ج الص ٢٥٨-باب تغيير الرمان و مايحدث فيه) بيبندة خاكسار ١٣٩٠ ه مطابق ١٩٤٠ وين مدرسك اصطلاحي طالب على ع فارغ ہوا۔ اب کسی ایسے میدان میں قدم رکھنے کی تیاری تھی جس میں رہ کروین کی خدمت ہوسکے اور بقررضر ورت مع ش مجمی حاصل ہو، ایسے کسی میدان بیل قدم رکھنے ے پہلے تقدیری انتظام نے بندے کوستی حضرت نظام الدین بنگلہ والی مسجد و بلی میں پہنچ دیاء اکابر و یو بند کی عقیدت ومحبت ول کے جررگ دریشہ میں ہوست تھی ،حضرت مولانا محد الباس صاحب نورانلد مرفدة اوراكابر وبوبندكي طرف جبليني جماعت ك منسوب ہونے کی وجہ ہے دل کے سی گوشے میں اور ذبن ود ماغ کے سی خانے میں اس وہم کا گزر بھی ندتھا، کہ بیٹھیم دینی تحریک جس سے بزاروں مسلمانوں کی زیر گیال دین کے رائے پرلگ گئ تھیں۔ اور جس کے افرادسب سے بے غرض ہو کراہتی ہتی ا یے خرچ ہے جا کر لوگول کو دین اور نماز کی تلقین کرتے ہیں اور کوشش کر کے ان لوگوں کوجودین کی طلب بلکہ قہم ہے بھی خالی ہیں ،اس تحریک کے ساتھ جوڑتے اور

اس طرح کی بدعات عالبًا غیرشری تیاسات کی بنا پر وجود میں آتی ہیں،شابیر عیس تیوں نے سوچا ہو کہ سید ناعیسی عدید السلام زندگی بحرمجر در ہے، بیوی بچول کی الجھن ہے آزاور ہے، ندکوئی گھر بنایا، ندکسی درکے بابندرہے،حضرت کے بہال میج کہیں شام تهبیں کا ساں ہوتا، سیاحت فرماتے ، لوگوں کورینی احکام دمواعظ کی تلقین فرماتے ، اس طرح ان کی والدۂ مقدسہ بھی نکاح کی قیدسے آزادر ہیں، اللہ نے ایک برگزیدہ نشان قدرت انہیں بنایا تھ وہ ہمتن اور ہماوم معروف عبادت رہیں اور غیب سے ان کے لئے رزق آیا کرتا، شایداس خیال ہے، یہ سوچ کر کہا ہے چینوا کے طریقت زعد کی جیروی بھی ہوگی اور وین کی حق ظلت بھی ہوگی لیکن برا ہوا' نماؤ' کا بیے سی چیز کو اپنی حد پرنہیں چھوڑتا ،اسی لئے رسول الله صلى الله عديدوسم في اس برام كانى حد تك بندش لكادى ہے۔ بدعات کی دنیایس اس طرح کی مثالیس بهت ملیس گی که کسی دی جذبہ ہے کوئی فیرمنصوص کام شروع کیا گیا اور رفتہ رفتہ غلواور پھر ہدعت کے ہونے تک ج کابنی ہم نے الگ الگ طبقول سے أيك ايك عام فهم مثال تحرير كى ہے؟ ورند بريلويت اور ابل بدعت کے تصوف کا بورا گلزاراس طرح کی خوبصورت بدعات ہے لبہار ہا ہے، نذر و نیاز، تیجه فاتحه، عرس وساع، قبرول بر زان اور بهت می رسوم کی ابتداء کسی دینی جذبه اور دینی رنگ میں ہوگی ،ان میں متعدد دینی مصلحتوں کا لحاظ رکھا گیا تھا، گر کیا ہوا؟ بدریا جلد بیسب رسیس بدعت کے چہ بچہ بی جا کریں۔

بدعت کا دستوری ہے کہ وہ شریعت کی مدمقابل بن کرنہیں آتی ، وہ عموماً دین ک کسی مصلحت اور کسی دیٹ مسئے کی حمایت میں خاہر ہوتی ہے،اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسلم بزرگ شخصیت کے ساتھ منسوب ہوتی ہے،اس دیٹی مصلحت وحمایت اور

اسلام کے نقشے میں انہیں و حالتے ہیں۔ بچپن ہی سے میں اس جہ عت سے مانوس تق، ہمارے گاؤں کی مسجد ہیں جہاعت کے لوگ آئے تھے اور ان کے تعلیم و ندا کر ہے کے حلقے لگا کر نے تھے، کون سوج سکتا تھ، بلکہ سوچنے کارواد ار ہوسکتا تھ کہ ہیے جہاعت کم حلقے لگا کر نے تھے، کون سوج سکتا تھ، بلکہ سوچنے کارواد ار ہوسکتا تھ کہ ہیے جہ وہ کبھی بدعت کی طرف منسوب ہوگ نوگوں کواگر کوئی چیز کھنگتی تھی ، تو صرف یہ کہ جب وہ جماعت میں نکلنے کیلئے وعوت و ہے ہیں، جس کو تبلینی اصطلاح میں ' تشکیل'' کہ جاتا جہاتا ہے ، تو بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں اور کسی کا کوئی عذر سننے کمیئے تیے رنہیں ہوتے ، لیکن اس کی مناسب تاویل کرلی جاتی تھی۔

میں • ۱۹۷ء کے جاڑوں میں دہی بستی نظام الدین پہنچایا گی ،عقیدت ومحبت سے میں معمور تھا اور مرکز کے بارے میں بہت می با تیں سن رکھی تھیں و ہاں چہنینے کے بعدوہ تاثر جو پہلے سے تھا، مجھے اس میں کی محسوس ہوئی اور و کیھنے کے بعد بعض اشكالت سے دوج رہونے لگا، ميں نے اپنے علم اور عقل كى نارس كى سمجھ كروبال كے بعض علاء ہے سو ل کئے ، وہ لوگ ٹاپیرسوال وجواب ہے مشنا ندیتے ، یاس کومفر سمجھتے تھے، مجھے حضرت بی کی خدمت میں پہنچا دیا ان ہے یو چینے کی ہمت میں ندکر رکا الیکن و وسرے بعض ایسے ملاء سے میں یو چھتار ہو، جن سے قدرے بے تکافی ہوگئی تھی ، ان سب نے متفقہ طور پراصر رکیا کہتم دیا کیس دن کے لئے جماعت میں نکل جاؤاور پھر ایک تجربه کاربزرگ کی اورت میں مجھے بنگال بھیج ویا گیاایک چلد میں ان کے ساتھ ر ہاءان کے ساتھ رہ کر جھے گئی ویٹی فوائد حاصل ہوئے ،گھراس تحریک ہے میرے اندر دل برداشتگی کی سی کیفیت پیدا ہونے تگی ،اس کو میں اینے ایمان کی کمزوری سجھتا تھ اور اعتراض کرنے ہوئے ڈرتا تھا کہ بیہ مقبول عنداللہ تحریک ہے، کہیں میرے دل کی بیہ

مالت مجھے اللہ کامبغوض نہ بناوے ، توبہ کرتا ، دعا کیں کرتا ، بزرگ امیر کی باتیں بہت فور سے سنتیا، ان سے بحثیں کرتا، وہ شفیق تھے، ٹھنڈے دل سے جواب وسیتے ، مگر ما دب علم تد ته ، البند صاحب يفنين بهت تف مين ان كي ايماني توت اوريفين كي پختل کی وجہ سے بہت مرعوب تھ ،گر ان کی کم علمی اور بلند ہا نگ گفتگو سے میری بے الميناني برحتى، وه مجھ سے كہتے كەمولو بول كاكام ايك چلە سے نبيس ہوگا أنھيں سات مع لگانے ہو نگے تب یہ کام ان کے دل میں اترے گامیں ان سے بار ہار کہنا کہ آپ كى اس جماعت ميں چلنے كيليے شرط اول يہ ہے كه آ دى نے مدرسول ميں جو كچھ پروها لکھاہے سب بھول جائے تبھی وہ بے تکلف جماعت بیں چل سکتا ہے ،اور شاید سات ع میں یہ بات عاصل ہوجائے ، غرض وہ میرے حق میں سات مطلے کی کوشش کرتے ر ہے اور میں وں میں بیمنصو بدینا تا رہا چید پورا ہوتے ہی رخصت ہوجاؤں گا، میں تو میلے ہی رخصت ہو جاتا ،گر امیرصا حب کا اصرار اور جماعت کے ٹوشنے پر وعیدول کی تحمراراورمیری طبیعت کا کیایت باشرمیداین مانع ریا، جو باتول کرے چید بورا کر کے محمر آهمي اليكن جن عت كي عقيدت ومحبت ول بين قائم ربي . بيرخيال موتاتها ، كدب علم موگ غلطیال کررہے میں اور وہ ندھیاں جماعت کا جزینتی جارہی ہیں ، ورنہ مجموعی اعتبارے جماعت صرف حل تبین المعیار حق" ہے۔

1922ء میں بسلسلۂ تدریس ارد آباد جانا ہوا، مشہور بزرگ مسلح الامت، مارف بالند حضرت مولاناش ہوں اللہ صاحب قدس سرۂ جن کی وفات کودس سال کا عرصہ گزر چکاتھ ،گران کی بزرگ ،ان کے علم وفضل ،ان کے تقوی وطہارت اوران کی اصلاحی جدوجہد اوراس کے جمہ کیراش ارت کا غلغلہ اب تک قائم تھا، آہیں سزرگ کی

طرف منسوب مدرسہ وصیۃ العلوم میں قدریس کیلئے عاضری ہونی، یہاں آگر سنا کہ
ایک عالم اور بزرگ، جوحفرت مسلح الامت کے افھی متوسلین وظافاء میں سے ہیں۔
اور بہت پختہ اور گہراعلم رکھتے ہیں، و ہبیغی تحریک کو'' بدعت' کہتے ہیں، ججھے یہن کر
بہت البھن ہوئی ہبلیغی جماعت جس کے سر پرست علمائے و بو بند ہیں، جس کے بانی
حضرت مول نا محمدا بیاس صاحب جیسے مخلص اور صاحب نبست بزرگ ہیں جس کے
استے استے فوائد ہیں وہ جماعت کیونکر بدعت کی طرف منسوب ہوسکتی ہے کہی بر بلوی
نواس کی بنیاد نہیں وہ جماعت کیونکر بدعت کی طرف منسوب ہوسکتی ہے کہی بر بلوی
مورا نا محمد فاروق صاحب آتے ہی رہتے ہیں، آئی کی عمل کے اتو ان سے ملوں گا، ان سے
مورا نا محمد فاروق صاحب آتے ہی رہتے ہیں، آئی کی گروان سے ملوں گا، ان سے
مورا نا محمد فاروق صاحب آتے ہی رہتے ہیں، آئی کی گروان سے ملوں گا، ان سے
مورا نا محمد فاروق صاحب آتے ہی رہتے ہیں، آئی کی گروان سے ملوں گا، ان سے
مورا نا محمد فاروق صاحب آتے ہی رہتے ہیں، آئی کی گروان سے ملوں گا، ان سے

وہ آئے اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں ۲۷،۲۷ رسال کا نوجوان اور وہ ہزرگ معمرصا حب علم، مجھے رعب وجہال سے بھر جانا چ ہے تھ مگر چونکہ بحث کرنے کیلئے تیار ہوکر گیا تھا،اس لئے بے جھجک ان سے سوالات کرنے گا۔

پھر ہیں نے ویکھا کہ جس نقط نظر کے تحت میں ان سے سوال کررہا تھ، اس سے کیمر مختف وہ جواب وے رہے متے، میں ان سے دیو بند کے ہزرگوں جی عت کے فوائد ومص کے کے حوال لیے سے سوال کررہا تھا اور وہ مجھے خاص علمی اصطفاحات وہ اصولی احکام اور تو اعد فقد کے حوالہ سے سمجھ رہے تتے وہ علمی اصطفاحات وہ اصولی احکام اور تو اعد فقد جنہیں میں اصول فقد اور فقہ میں پڑ دہ چکا تھا اور انہیں مسلسل پڑ ھارہا تھا اور بیاصول اور ان کے جزئیات مجھے متحضر تھے، وہ ان قواعد کی روشنی میں تبلیغی تقا اور بیاصول اور ان کیا کہ وشقہ کا بنا تحقیم کے اصول اور انکمال و مشاغل کو پر کھ رہے تھے اور میر سے سامنے علم و تفقہ کا بنا تحقیم کے اصول اور انکمال و مشاغل کو پر کھ رہے تھے اور میر سے سامنے علم و تفقہ کا بنا

عالم جنوه گر جور باخفامیں بحث تو بہت زوروں ہے کرر ہانتھا۔ گرمیراعلم اورمیری عقل کا رنگ ان كى علم وعقل كة كوفن موچكاته - من الى بات كى كافى من ان كى بات كے تسليم كرنے كا اقرار تونہيں، كيكن غور وفكر كے تنے وروازے ميں واخل ہوگيا۔ انہوں نے فہم و تفقہ کی ایک ٹی راہ پر مجھے ڈال دیا۔ ان کی گفتگو میں جذباتیت بالکل نہ تھی ، انہوں نے اپنی بھاری بھر کم شخصیت کا کوئی وزن بھی نہ ڈالا تھا۔ اپنے علم کی وجشت، تفظه کی گهرانی ، عقل کی گیرانی اور حافظے کی بے ظیر قوت کا کوئی رعب بھی نہ جمایا تف وہ بالکل میری سطح پر اتر کرمجت ہے، سادگ سے سمجھا رہے تھے، البتدان کی حنقتگوے میرے سامنے بیربات الم مشوح ہوتی جار بی تھی ، کہ وہ ر بیت حقہ کا ملہ کی محبت وعظمت ہے سرایا معمور ہیں۔اس میں ذرابھی کمی بیشی انہیں گوارانہیں ہے ان میں دیٹی غیرت بدرجہ اتم ہے،اس کے ساتھ سے بات بھی تھلی جار ہی تھی کدانلد نے انہیں علم و مقل کے ساتھ شج عت وبسالت ہے نوازا ہے، حق کے اظہار ہیں وہ کسی بزولی اور مداہد سے روا وارٹیس ، انہیں اس کا کوئی خوف نیس کے روا وارٹیس ، ان کو س نگاہ ہے ویکھیں مے ہم طرح بدنام کریں گے ، بجیب عجیب تعبیتیں تربتیں ۔۔

ووا پنی گفتگوییں بڑے بڑے علیاء کا حوالہ بھی نہیں دے رہے تنے، حاما نکمدان کے پاس حوالے بہت تنے، حاما نکمدان کے پاس حوالے بہت تنے، بس اصولی گفتگو کر کے علم اور عقل کو مطمئن کرنے کی کوشش کررے تنے۔

اسی ایک مجلس پراکتفائیں کی، بلکہ متعدد مجاس ہیں، میں نے ان سے مقابلہ آرائی کی، میں گرم گفتگو کرتا ، مگر وہ نرم اور شفتر کی ، تقوں سے میرک گری ، بچھادیتے، وہ میرک ، تقول کو بہت غور اور التفات سے سنتے، بھراس کے ایک ایک حز کا تجزید کرتے قابل قول با تیں شرح

صدرے مان لیتے اور دوسری طرح کی ہاتوں کامعقول دائل سے جواب دیتے۔

پھران کا چھوٹا سارسالہ اس موضوع پرآیا، جو خالص علمی اور اصطلاحی زبان بیس لکھ گیا ہے، میرسالہ عوام کے بس کا نہیں اور شاید اس خاص انداز بیس لکھا گیا کہ عوام فقند نہ بنالیں اور خواص اہل علم کوغور کرنے کا موقع مل جائے۔ وہ رسالہ بہت وزن دار ہے پھرمعلوم ہوا کہ اس موضوع پر مفصل کتاب بھی لکھ رہے ہیں، جس بیس سنت و بدعت کی کھمل بحث ہے۔ اور پھر اس کا انظیا تی بہت سے مسائل واحکام پر کیا گیا ہے، اس سلسے میں جو دلیلیں اور حکمتیں پیش کی گئی ہیں ان کا مفصل جائز ہ بھی لیا گیا ہے۔

میں چونکہ مصنف کو تفصیل سے پڑھ چکا تھا۔ اس کے بعد ' بقامت کہتر وبقیمت بہتر' کامصداق رسالہ پڑھ چکا تھا، اس لئے شوق تھا کہ وہ تفصل کتا ہے آ جاتی ہمولانا نے اس کی کتابت بھی کرالی تھی، مگر اس کی طباعت واشاعت حضرت مولانا کے گرامی قدر صاحبز اورے مولانا محد عمرصاحب کے تق ہم استحد تھی۔ اس کتاب کے تق رف بین جمہر صاحب کے تق ہم استحد تھی۔ اس کتاب کے تق رف بین جمہر کی کتاب نے تو واپی قیت کے کہنائید کی مصرات علی عکرام خاص طور سے اس کا مطالعہ کریں ، کتاب خو واپی قیت ان شاماللہ بھی وائی تیا تھا۔

حقیقت رہے کہ حضرت مول نا ایک بعند پایہ صاحب علم وفقیہ تھے، مجتہدانہ دماغ رکھتے تھے، گروہ دہ غ ایسا تھا، جونہایت با دب اورا سلاف کے اجتہدانہ پایندتھ، بلکہ اسلاف کے اجتہادی مسائل واحکام پرشرح صدر کا عائل تھا۔ اس کے ساتھ وہ ایک صاحب نسبت بزرگ تھاان کا ول اللہ کی محبت وخشیت نبی صلی التدعلیہ مسلم کے تعلق وعشق اورشر بعت کی عظمت ومجبوبیت سے لہریز تھا، صاحب تقوی افسان

تے، دین حمیت وغیرت کے نمایاں نثال تھے، مزید یہ کدوہ نہایت شجاع تھے، حق کے احیاء کیلئے کسی لومۃ لائم، کسی بدنا می ، کسی عداوت سے قطعاً متاثر ند ہوتے تھے۔

پھر قائع اور متوکل ایسے کے علم اور وعظ وتحریر میں بلند پایہ ہونے کے باوجود دنیا اور حطام دنیا کی طرف نگاہ بھی نہاٹھ ئی اور جفائش کی مجاہدا نہ زندگی گزار گئے۔

میں نے ان کے اندر جاہ اور شہرت کا جذبہ بھی تہیں دیکھا اپنے تعظیم علم کو سینے میں لئے ہوئے ،اینے علاقے میں شرک وبدعت کے خلاف جب وکرتے رہے اور بجداللد بہت کا میاب رہے ،حضرت مولا ناکی اس کتاب کے متعلق اتناعرض کرنے کو جی حاہتا ہے۔ کہاس وقت جب کر بلیغی تحریک کا پھیلا ؤعالی پیونے پر ہوچکا ہے اور عمو ہا مسمانوں کے قلب ہیں صرف اس کا استحسان تبیں ، بلکداسے ماننا اور متہ ماننا معیار حق وباطل قراریا چکاہے تبینی حلقوں کی تقاریر میں اسے سفینہ ٹوح سے تشبیہ دی جاتی ہے، علی علی عاموش ہیں بلکہ بعض عملاً اس میں شریک ہیں، بری وت یہ ہے کہ بیہ تحریک مسلمانول کے اس جاتھ ہے اٹھی ہے ،جس نے مند استان میں بدءت اورامل بدعت كاسب سے برا حكر مقابله كي ہے اس كے بارے بيس بياتصور مجھى كنا دمعلوم ہوتا ہے کہ وہاں ہے کوئی بدعت وجود میں آسکتی ہے، چرجو جماعت اور جو ترکی یک س قدر ہمہ گیر ہوجاتی ہے۔ اس میں جارحاندرویہ پیدا ہوجانا کچھ بعید نبیل ہوتا۔ ان حالات میں جہ عت تبیغ کے مقابلے میں پچھ کہن وایک بڑے حلقے کواپنا مخالف بناتا ہے ومول نا کے ساتھ یہی ہوا،مولا نا کواملہ تعالیٰ نے جس شجاعت سے نواز انھ ،اس کا تقاضا یہی تھ کہ مولا نا جو کچھ حل سمجھ اور و کمچھ رہے تھے واسے بغیر کسی خوف کے ظاہر کر دیں۔ چنا نچہ انہوں نے وہی کیااور پھرانہیں بہت کچھ ٹالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔

لبري كرباي--

حضرت مولانا محمد قدروق صاحب الرانوی نورالله مرقدهٔ فے جب استبلیقی تحریک کا جائز ولیا اوراس میں بدعت کی نشا مدہی کی توبالکل اسکیلے ہے اوراب بھی تنہا ہی جی انہار گادیا ، گر برملہ ہی جی انہار گادیا ، گر برملہ ان کا ساتھ دینے والے ، ان کی بات کی تھلم کھلا تا ئید کرنے والے گئے ہیں؟

ہاں اب آ فارا یسے ہیں کہ ق کا جائد نا کھل کرر ہے گا۔ کیونکہ امت کسی بدعت برجع نہیں ہوگئی۔

عضرت مودانا كالكن فرزندمولانا محمة عرصاحب التفكريس مقصى كميكتاب من تعرب كتاب من تعرب كتاب من تعرب كتاب من تعرب كتاب من تعرب منظرهام برآئي بمكروسائل كى قلت كى وجدست تاخير موتى چى گئى۔
والا مواليد الله

اب یہ کتاب ناظرین کے ہاتھوں میں ہے، بیددین وشریت کی حفاظت تحریف و تہدیل ہے بچاؤ، کی غرض ہے ایک مختصانہ کا وش ہے، اگر کر وہی عصبیت کو دخل ندویا گیا۔ تواکی بہت مفید کتاب ہے اورا گرعصبیت کا دخل ہوجائے، تو فذنہ بریا کر دینا آسان ہوگا۔ گر جذبات و عصبیت ہے، لگ ہوکر پڑھنے ہے دانکل وہرا ہین کی دنیاروش ہوتی چلی جائے گی۔

المراب میں مسئلے میں انساف اور دیا نتداری سے اختلاف ہوتو اس سے علم میں وسعت ہوتی اس سے علم میں وسعت ہوتی ہے، ورنام و تفقہ سکر کررہ جاتا ہے۔ وسعت ہوتی ہے، ورنام و تفقہ سکر کررہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی اسے است کے حق میں نافع بنائے۔ آمین

اعجازا حراعظی ۲ رصفرالمظفر ۱۳۳۸ <del>ح</del>

اس جگه حضرت مولا نارشیداحدصا حب گنگوی قدس سرهٔ یادآت میں ،حضرت مُلنَّكُوبِي كے دور ميں محفل ميلاو، تنجيه، فاتحه، نذر ونياز، علم غيب، حاضرو ناظر وغيره بدعات کا غلبہ تھا،غلبہ ہیں، وہی رسوم ویدعات مسلم نوں کے طلقے میں وین وایمان بے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء ومش نخ ان رسوم کو بجالانے کوسعادت بمحت تھے، صرف مندوستان بی نبیس، مرکز اسلام مکه معظمه و مدینه منوره اور بیت المقدس اور دیگر مما لک اسلامیہ میں ان رسوم کا بڑا زور وشورتھا۔حضرت گنگوہی قدس سرہ نے تقریراً اورتح ریا ان کا بدعت ہونا طاہر کیا، تو ایک طوفان ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک صاحب نے ان بدعات کی تائم میں اور انہیں عمادت ثابت کرنے کیسے ایک مفصل كتاب" انوارساطعه" للهي ، حضرت كوغيرت حن كاجلال آيا، ايخ خاص خيف حضرت مولا ناخيل احرصا حب سهار بيوري رحمة الله عديدكواس كاجواب لكسف يرمتعين كياء انہوں نے نہایت محقیق تفصیل سے اس کا جواب "براہین قاطعہ" کے نام سے تصنیف قرمایا جو لیک طرف معدمت '' ''وار بالمعد'' کے جنموات کا دندان شکن جواب ہے آتا ووسری طرف بدعت کی نہایت محققانة تفصیل بتو منیح بھی کی ،اس کتاب نے اس وقت کی رائج بدعات کا ہالک قلع قمع کردیا مخالفتیں بہت او میں ، بریز بیت انجنی تک اس مخالفت کی بیما تھی ہے چتی ہے، مرحقیقت بیہ کداب ان کا برعت ہونا تھل چکا ہے۔ وہ وقت اس موضوع کیلئے بہت سخت تھ، اُن رسوم کو بدعت اور ضافالت کہنا مسمانوں کے عام عبقہ ہے می لفت مول لین تھی اس کا سابقہ بچھے مہلے حضرت مولانا محمدا ساعیل شهبید قدس سرهٔ کو پڑھ چکا تھاءا ب مولا ناگنگوہی اورمولا نا سہار نبوری اور ان کے جلومیں پوراطبقۂ و یو بند بخت مخالفت کی زومیں آیا۔ اوراس کا شوروغو غااہمی تک

السلام المحالية

حرف آغاز

حامداً ومصلياً ومسلماً اما بعد!

اس میں کوئی شک نہیں کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر دین کے عظیم ترین شعائر اور مسلمانوں کے اہم فرائفل میں ہے ہے۔ بید ین میں قطب اعظم کی حیثیت رکہتا ہے اس ذمدداری کے لئے حق تعالی نے تمام انبیائے کرام پیہم السلام کومبعوث فرمایا ہے۔

نصوص کثیره وشهیره بی اس کی فضیلت واجمیت بهت واضح طور پر وارو ہے اور اس کی بہت زیادہ تا کید کی گئی ہے۔ ممونط چند آیات قرم تنیدا ورا حادیث نبویہ کا ذکر کیا جار ہاہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وَلْتَكُنُ مِّنْكُمُ اُمَّةً يَّدُعُونَ اِلَّى اورَثَمْ بِسَ الله جماعت الى بونى وبيث الْمَخُووُ فِ الله عَنْ وَ فَ الله عَنْ وَ فَ الله عَنْ وَ الله عَنْ الله الله عَنْ وَ الله عَنْ الله الله عَنْ وَ الله عَنْ الله الله عَنْ الل

اورامت محمد بیعلی صاحبهاالف الف تحتیة کی اس فریفنه کی انجام و بی پرتعریف میں فرمایا۔

مُحْتُمُ خَيْرَ أُمَّتِ أُخُوجِتُ ثَمْ بَهِ مِن المت بولوگوں كى بھلائى كے لئے لِلنَّاس تَامُرُوْن بِالْمَعُرُوفِ بِيدائے گئے ہو، نيك كامول كا تَمْ كرتے ہو وَ لَلنَّاس تَامُرُوْن بِالْمُنْ كَسِير اور برے كامول سنے روكتے ہواور ان برو تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ " وَيُومِنُونَ بِاللَّهِ " وَيُومِنُونَ بِاللَّهِ " وَيُمان ركھتے ہو۔

اس آیت شریفه میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کوایمان پر بھی مقدم کیا ہے حالانکہ ایمان ہی تقدم کیا ہے حالانکہ ایمان ہی تمام اعمال صالحہ کی بنیاد اور ان کا سرچشمہ ہے۔ تو درحقیقت اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ مجمع جائے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہی کے ذریعیہ سے ایمان اور بقاء اور حق ظت ایمان متصور ہے اور اس سے اس فریضہ کی اجمیت بھی منابت اور واضح ہوتی ہے۔

اور فرمایا:

وَامُوْ بِالْمَعُرُوفِ وَانَٰهَ عَنِ الْمُنْكُو وَاصِّبِرُ عَلَىٰ مَا اَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزُمِ الْأُمُورُونَ الْأُمُورُونَ

سے روکا کرو۔ اور جو پھھ نگلیف پہنچے اس پر صبر کیا کرو۔ بیشک سے بڑی ہست اور اولوالعزمی کام ہے۔

اور نیک کام کا تھم کیا کرداور برے کامول

اس طرح متعدد آیات قرآنی بس اس کی طرف توجه دلائی گئی ہے۔

ا حادیث رسول القد سلی الله علیه وسلم میں بہت کشرت سے اس کا ذکر اور تاکید

ہے۔ چنانچےرسول التد سلی اللہ علیہ وسم نے ایک موقع پرارشا وفر مایا کہ،

اے لوگو! اجھے کاموں کا تھکم کرواور برے کاموں سے روکو، قبل اس کے کہتم دعا کرو

ايها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المكر قبل ان

تدعوا فبلايستجاب لكم،

وقبسل ال تستخفروا فالا يغفرلكم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لايدفع رزقماً والايقرب اجلاً، وان الاحبار من اليهود والرهبان من النصاري لما تركوا الامر بسالمعسروف والنهبي عن المنكر لعنهم الله على لسان الانبياء ثم عموا بالبلاء

لپیٹ پس آ گئے) اورفر ما بإرسول التُصلّى القدعلية وسلم في كه

من رای مشکم مشکراً فسليستيسره بيده فنان تسم يستبطع فبالسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك

دل سے براسمجھاور بدائمان كاسب سے كمزور اضعف الإيمان

ایک مؤمن کائل، برائیاں اور الله ورسول کی نافرمانی، حدود الله بحرمتی وخلاف ورزي و كيه كر برداشت اور صبط نبيس كرسكتا - بال منافق! جس كا ايمان كمزور ہوتا ہے۔ برائیاں و کھے کرطرح طرح کے مہمل عذرتر اش لیتا ہے۔ کیکن اگراپنے ذاتی یا خاندانی یا جماعتی و گروهی وغیره کے تفع و نقصان کا معامله موتو فورا غیظ وغضب میں

اور قبول ند مو۔اوراستغفار کرواورمغفرت نه جو بيثك امر بالمعروف اور نبي عن المنكر ته رزق دور کرتا ہے اور نہ ہیموت کو قریب کرتا ہے(رزال حق تعالیٰ ہیں اور موت کا وقت مقدر اورمقرر ہے) علاء يہود ونصاري نے جب امر بامعروف اورنجي عن انمنكر كوجهوز دیا تو الله تعالی نے ان کے انبیاء کے زبانی ان پرلعنت بھیجی، پھرسب آ زمائش ہیں مبتلاء کردیئے گئے (اور سب عذاب البی کی

تم میں ہے جوکوئی برائی دیکھےتو جائے کہاہے

ہاتھ سے منادے اگر اس کی طاقت ند جوتو

زبان ہےروے،اگراس کی بھی مانت رہوتو

ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا

ان تىنتھك حسرمة اللُّه

فينتقم للُّه بها.

( بخاري مسلم و قيره )

مجرجاتا ہے۔اپنے فائدہ کے سئے ہرطرح کا جھڑامول لے لیتا ہے۔ ولعم ماقال العلامة ابن القيم.

وعند مُرادِ الله تفني مكيّتِ وعند مراد النفس تسدى وتلحم " دالینی جب الله کا کام ہوتا ہے تو اس طرح غائب ہوجاتے ہیں کہ گویا مردہ میں اور جب ایے مطلب کی بات ہوئی ہے تو تندرست وتو انا ہوجاتے ہیں''۔

مرسي مسلمان تھم البي كي خلاف ورزى اور كى كى حن تلفى كے وقت غصه اور ر نجیدہ ہوتا ہے۔ انبیائے کرام اور علائے باعمل کی یہی سنت ہے۔ الله ورسول کے علموں برعمل ترک کرنے اور اللہ ورسول کی منع اور حرام کی ہوئی ہا توں پڑمل کرنے کی صورت غصہ اور غیرت کا اظہار انبیاء کرام اورصدیقین کا شیوہ ہے۔

حضرت عا كشصد يقدرضي الله عنها كي معروف روايت ب\_فرماتي بي

یعنی رسول النّد سلی النّدعایہ وسلم ایج لئے غصبہ نہیں ہوتے تھے ندانقام لیتے تھے ہاں جب كاللدى حرمت يه رى ج تى تقى يعنى الله ك احكام كى خلاف ورزى كى جاتى تقى تو چرالله

ك لئة بالكانقام ليت تهد

ایک دوسری صدیث انہیں کی روایت سے بیہ کہ

نی صلی اللہ علیہ وسلم اینے لئے غصر مبیں ان النبي صلى الله عليه فرماتے تھے۔لیکن جب سی شرق علم کی وسلم كان لا يغضب لنفسه خلاف درزی ہوتی اللہ تعالی کی حربات کے فاذا التهك شي من

لیا جائے اور بیدامر بالمعروف ونہی عن المنکر کا تبیسرا درجہ ہے۔ جواضعف الایمان ہے۔اس دینی واجب کی ادائیگی ہرایک کے بس کی ہات ہے۔ بالجملہ امر بامعروف ونہی عن المنکر ایک بہت ہی افضل، اہم ، انفع اور بہترین وحمد عمل شرعی اور فریضہ کویٹی ہے۔

### لتيكن

کوئی عمل شرگ اس وقت عمل شرگ ہوتا ہے جب کہ شرگ دلیل سے ثابت ہو۔
اگر شرگ دلیل سے ثابت نہ ہوتو خواہ وہ عمل کیہ ہی عمدہ اور کتنا ہی مفید کیوں نہ ہوشرگ نہ ہوگا۔ فردوداور نہ ہوگا۔ غیر شرگ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہال مقبول اور پہندیدہ نہ ہوگا۔ مردوداور ٹاپند ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہال مقبول اور پہندیدہ نہ ہوگا۔ مردوداور ٹاپند ہوگا۔ اور اس عمل غیر شرگ کوشرگ ہجھنا ، یا خود شرکی نہ بجھنا مگر شل شرگ کے انجام و یہا جس سے دوسروں کوشرگ سجھ جانے کا اید بیشہ اور گمان ہوتو اس عمل پر بدعت و منالالت کا تھم جاری ہوگا۔

امر بالمعروف ونهى عن المنكر يا تبليغ بهى عمل وتكم شرى ہے۔ بہى فرض ہوتا ہے مجمى واجب بہمى مستحب ومندوب بہمى ممنوع بمنوع ہوتو ندكر ، مضرورى اور جائز ہوتو ضروركرنا چاہئے \_ليكن جوطريقة تبليغ كااختياركر \_يتواس كودليل شرى سے ثابت ہوناضرورك ہے۔

اور دلاً کی شرعیه چار ہیں۔ (۱) قر آن (۲) حدیث (۳) اجماع امت (۴) قیاس جمہم بعنی کوئی عمل شری اسوفت عمل شرعی ہوگا جب کے قر آن شریف سے تابت ہو۔ حرمات الله تعالىٰ لم يقم صدودكولورُ اج تا ـ تو يُعرآب ك خسر ك لغصبه شيّ . آكولى چيزيس مخبرتى تقي \_

پس ہر قدرت والے تخص کے لئے ضروری ہے کدوہ اس راہ کواپنا ئے۔ تا کہ گراہیوں اور بدعتوں کا دائرہ وسیج سے وسیع تر نہ ہوجائے۔ اور شریعت الہيد، سنت نبويد كے منت سے راہ حق كے نشانات دهند في نہ يز جائيں۔ قدرت کے ہوتے ہوئے امر بالمعروف ونبی المنکر کے کام میں رخصت نہیں۔ اس کام میں ستی کرنے والے یا ترک کردینے والے دین میں تقصیر کے مرتکب ہیں۔ ان کا ایمان کمزور ہے ان کے قلوب خوف خدا ہے خالی ہیں۔ و نیاوی فوائد، جاه ومال کے طبع، کا کموں، نافر مانوں، ممراہوں اور بدینیوں اور ہوا پرستوں کی نظر میں اپنا مرتبہ کھننے کے ڈر سے امرونہی کی ذمہ داری چھوڑ کر کنا وعظیم کے مرتکب اور غضب خداوندی کے مستحق ہور ہے ہیں اگر کسی جانی یا مالی نقصان کے اندیشہ سے خاموثی اختیار کرلے تو بیرجا کزیے بشرطیکہ وہ نقصان بھٹنی اورموٹر ہو۔اوراس! ندیشہ کے باوجوداگرامرونہی کا سلسلہ جاری رکھے۔ اوراس سلسلے میں مشکلات ومصائب برمبر کرے تو تو اب عظیم کامستحق ہوگا۔اور اس کائیل انشہ کے محبت اور دین کے لئے ایٹار کی دلیل ہوگا۔

بہر حال مداہدت فی الدین کی بالکل اجازت ورخصت نہیں۔ اگر فاموثی پرمجبوری ہوتو خائین، فاسق، ضال اور ہوا پرست کو تقیر سمجھتا اور اپنے کو ام محتا تو جا نزنہیں لیکن ان سے اعراض کرنا، ناخوش رہنا اور للبی بغض رکھنا ضروری ہے۔ جس کی علامت یہ ہے کہ کم از کم اس سے حسن معاملت سے پر ہیز

اگر قرآن میں اس کا تھم تہیں ہے تو حدیث شریف سے ثابت ہو۔ اگر قرآن وحدیث سے ثابت نہ ہوتو کھرا جماع است سے ثابت ہو۔ اورا گران تینوں سے ثابت نہ ہوتو تیاس جمتید سے ثابت ہو۔ اورا جماع وقیاس بھی وہ معتبر ہیں جو مستنبط من الکتاب والسنة ہوں۔ اگران چاروں دلیلوں میں ہے کسی دلیل سے ثابت نہ ہوگا تو وہ عمل شرعی نہ ہوگا ، ہدی ہوگا۔ کم ہوالمہذ کورآنفا۔

للبذاتیلیج میں بھی دلائل وقوانین شرعیہ کالحاظ کرنا اور اس کے آداب وشرا کط اور صدود کی پاس درعایت کرنا ہر فرداور ہر جماعت کے سے ضروری ہے۔ تا کہ تغییر شرع محمدی، تعدی حدود الله، اعتدال سے نکل کر افراط وتفریط وغلو فی الدین اور بدعت وضلالت کا ارتکاب شدلازم آجائے۔ نیکی برباد گناہ لازم کا مصداتی نہ ہوج ہے۔ شرائط وآداب کے ساتھ کرے۔ اندھادھند نہ کرے۔

ہ لم ہوتو کتب فقہ واصول فقہ کی طرف مراجعت کرے۔ فقہا ، وعلائے محققین سے مذاکرہ کرے۔ فیبا ، وعلائے محققین سے مذاکرہ کرے۔ فیبرعالم ہوتو علائے محققین ومفتیان شرع متین سے بوٹا بت بوچ کر کرے اپنی رائے اور تیاس کو ہرگز دفنل ندد ہے۔ ویل شرعی سے جوٹا بت ہواس پڑھل کرے۔

پھر جانتا جا ہے کہ جب عمل کے شرعی ہونے وبدی ہونے کا معیار دلیل شرعی ہے معتبر وغیر معتبر ہونے کا دار ومدار، صحت وسقم کا انحصار دلائل شرعیہ ہی پر ہے تو کوئی بھی عمل اگر دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو۔ تگر بکشرت علماء اس میں شریک ہوں یا وہ عمل عام نوگوں میں بہت مقبول

ہو۔ اور اس عمل کی شہرت عالمگیر ہوجائے۔ اور اس کے بہت مفید ہونے کا مث بدہ ہو۔ کسی دنی اللہ کے قلب میں اس کا القایا الہام ہو۔ اس عمل کی کوئی کرامت ملا ہر ہو، یا اس کی کسی خوبی کا کسی کو کشف ہو، یا خواب میں بشارت ہو، یا اس کی کسی خوبی کا کسی کو کشف ہو، یا خواب میں بشارت ہو، یا اس عمل کے نتیج میں بہت سے غیر مسلم اسلام قبول کرلیں۔ یا اس عمل کے نتیج میں بہت سی مسجدیں وجود میں آجا کیں۔ یا بکش سے ایاس عمل کے نتیج میں بہت سی مسجدیں وجود میں آجا کیں۔ یا بکش سے نوگ دیدار اور نمازی بن جا کیں وغیرہ تو بیدامور شریعت کے نزد کی کوئی معتبر دلائل نہیں ہیں۔ ان امور سے کسی عمل کے ضبح اور غبط ہونے کا فیصلہ نہیں ہوسکا۔

البنة اگر كوئى عمل دليل شرى سے ثابت ہوتو ان امور كے لحاظ كے ظاہر ہونے سے اس طريقة عمل كى تاب علامت كى علامت موسى اور ياس عمل كے مقبوليت كى علامت موسى اور بيشك بياموراس وقت ذريع ظمائيند قلب ہول گے۔

لبذاان امورکو عبر دلیل جمعنا اور سمجی نافیده بف وظیم ، فتنهٔ عظمی اور وابه یکبری ہے۔
اس لئے کہ ابل باطل نے اپنے عقائد باطلہ اور اعمال بدعیہ ومحرمہ کے جواز
واسخسان ٹابت کرنے کے لئے اکثر اسی سم کے دلائل پیش کئے ہیں اور پیش کرتے
د ہتے ہیں۔ اور علی نے حق اس کا جواب دیتے اور مرد و دفھر اتے رہے ہیں۔ اگران
امور کو ولائل شرعیہ کی حیثیت دیدی جائے تو پھر بہت سے غلط اور باطل مسائل کا
قائل ہونا پڑے گا۔

علامه شاطبی این كتاب الاعتمام كا/ ۱۵ ارفر ماتے بين:

لو فتح هذا الساب لبطلت الحجج وادعى كل من شاء مباشاء واكتفئ بمجرد القول فالبجأ الحصم الى الإبطال وهبذا ينجر فسادا لاخفاءله وان سلم فذلك الدليل ان كان قاسىداً فللاعبرة به وان كان صحيحاً فهو راجع الي الادلة الشرعية فلاضرر فيه

اگريددروازه كحور ديا كيا تو دلائل صيحه باطل اورمهل ہوكررہ جا كينك اوران كى كوكى حيثيت ندره جائے گ۔ اور ہر محض جو جائے گا وعوی كريمًا دور محض تول على برا كتفا كري الا اور فقهم اس كابطال يرجبور بوكا اوربيام جبيها كجه فساد ہریا کرے گا وہ بی ہیں ہے۔اورا گراس کو التليم كرليا جائ تواكروليل فاسدب تواس كا كوكى اعتبارتيس ادرا كرسيح بتووه ادله شرعيدك طرف راجع موگي رتب تو کوئي ضرر اي نبيس'

اور۱/۲۸۲ رقرمات این

بعض روايات صريث ش آيب كه: اعظمها فتنة الملين يقيسون الامور برأيهم فيحلُّون الحرام يحرَّمون الحلال.

لیمی فتنوں میں سب سے بوا فتندامت پر ریہے کدلوگ ایمی رائے سے قیاس كرين \_ پس حلال كرين حرام كوا درحرام كرين حلال كو\_

اس مدیث میں بوا فتنداس کوقر اردیا کے لوگ اپنی رائے ہے قیاس کریں لیکن ہرتیاس ایہ نہیں۔ بلکدوہ تیاس جس کی کوئی اصل نہیں اس سے کدتمام اہل قیاس كال يرانفاق ہے كہ جو تياس كى اصل برنہ ہوتو وہ قياس سيح نبيس۔ تياس سيح وہ ہے کہ جو کسی اصل پر ہوائین کتاب پر باسنت پر با اجماع معتبر پر۔ جو تیاس کسی امل يرند بويعنى تياس فاسد بواس كودين كاموضوع اوردليل ماناتا سيح نيس ب

كيونكدريني لفت شرع كى طرف مودى جوگا شرق حلال حرام قرار يائ كااور شرى حرام حلال قراريائ كالاس كن رائع من حيث الرائ سع كونى قانون شرى منضبة فريس موتا- كيونك عقل في مشخصن شرى مستقيع اور مستقيع شرى مستحسن نبيل موسكار جب يدبات بي -توبامل قياس لوكور ك التفقد ب حضرت مولانا آمنعیل الشبید ایضاح الحق الصری / ۲۲ پر فرمائے ہیں جو تھم کہ قیاس فاسد ے مستلط مودو بدعات کی تبین سے بار چداستنباط کرنے والل معذور ہو۔ وہ سنت حکمیہ کی قتم ہے نہیں ہے۔ اور جب کہ تھم ندکوراحکا م شرعیہ یں سے مجما جائے گا اور شار کیا جائے گا تو وہ امروین محدث جو گا اور بدحت کے بیم عنی ہیں۔

الغرض غيرشرى دليل \_ كونى تقلم شرى ثابت نبيس بوسكنا \_ اورغيرشرى دليل كو مری ولیل مجھنا بدعت ہے۔ تو بدعت سے بدعت کیلئے استدلال کرنا گرمی سے بہتے كيلية آك كى يناه لينااور بهارى سے شفا حاصل كرنے كيلية بهارى سے على ج كرنا ہے۔ شاعر کہتاہے:

فحاكثى ما اعلك ماشفاك اذا استشفیت من داءِ بداءِ "جبتم كسى يارى سے يارى كاعلاج كروك جننا بھى كرومكر جوچيزتم كويار كريكى ووتم كوشفانددسدك" ..

ایک ٹا کر کہتا ہے:

قشيه الماء بعد الجهد بالماء اقسام يسعممل اينامياً رويّته " بیتی و ، کیجه دن انتها کی غور وفکر سے کوشش کرتا رہا۔ اور بروی مہنت کے بعد پانی ے یانی کوتشبیددیا"۔

ماا حدث على غير مثالِ سايقِ (المنجد العرلي) وه چيز جو بغير کسي سابق مثال کے منائی جائے (المنجداُ روو) بغیرنمونہ کے بنائی ہوئی چیز'' وین میں نتی رسم'' وہ عقیدہ یامکل جس کی کوئی اصل قرون مشہودلہا بالخیر میں نہ ملے۔ (مصباح اللغات)

البدعة اسم من ابتدع الامو اذا ابتداء هُ واحدثه كالرَّفعة اسم من الارتفاع والخلفة اسم من الاحتلاف لم غلب علمي ما هو زيادة في الدين او نقصان منه.

كه كوئي نل چيز ايجاد كرے۔ جيسے رفعت ارتفاع كااسم اور خعفت اختل فكاسم --يحر بدعت كالفظ دين بين زيادت يا دين بين كى پراستەل ناك بوگيا (المغرب)

ا مام راغب اصفه في مفروات القرآن ميس فرمات ين

البيدعة في المذهب ايراد قول لم يبن قائلها او فاعلها فيسه بنصباحب الشبريعة وامباثلها المتقدمة واصولها المتقلّة.

مختار الصحاح میں ہے: البندعة النجندث في الدين بعد الأكمال.

المخضر دلائل اربعيشرعيه يعنى كتاب وسنت ،اجماع اورقيس مجتهد بي معيار صحت ہیں۔اور کوئی امر معیار نہیں ہے۔ان ہے سیج اور غلا کا فیصلہ نہیں ہوسکتا۔ یہی راہ حق ہاور ریصراطمتھیم ہے۔

بيميراسيدهاراسته ببلساى كي پيروي كرو

اور دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو۔ وہ

ممہیں اللہ کی راہ ہے جدا کردیں سے۔ اللہ

حمہیں اس کی وصیت کرتا ہے۔ لینی تھم ویتا

لینی دین حق کوتو خدا نے مشروع ومقرر فرمایا

ہے گریداوگ جواس کوئیس مائے تو) کیا ان

ك (تبويز كي بوئ) كچوشريك (غدائي)

میں جنہوں نے ان کیلئے ایب و این مقر کرویا ہے

بتاكم متقى بن سكو-

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

وَأَنَّ هِمَدُا صِمَدِ اطِمِمِي مُسْتَقِيْماً فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَّ تَتَّبِعُوا السُّبُلِّ فَتَفَرُّقَ بِكُمُ عَنُ سَبِيلِه ذَٰلِكُمُ وَصَّكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ۞

اورالله تعالی ارشادفر ماتے ہیں: أَمُّ لُسِهُمُ شُسِرَكُماءُ شسزعشؤا لمنهنم جسن السبتيث مَسالَمُ يَسأُذُنُ بسبه السلَّم.

جس کی اجازت خدائے نیں دی۔ مقصودا ستفهام انکاری ہے بیہے کہ کوئی اس قابل تبیں کہ خدا کے خلاف اس کا مقرر کیا ہوا دین معتبر ہو سکے۔ (بیان القرآن) 🕯

اس آیت ہے ٹابت ہوا کہ کوئی امر بدول اذن نثری دین کے طور پر مقرر کرنا نا جائز ہے۔ اور بدعت یمی ہے۔ (وعظ السرور، مولانا تھانوی )

بدعت ابتداع کااہم ہے۔جس کے عنی میہ ہیں

ندب میں برعت کا اطهاق ایسے قول پر ہوتا

ہے جس کا قائل یہ فاعل صاحب شریعت کے

نقش قدم برنه چلا ہو۔ ادرشریعت کی متقدم

مثالوں اور محکم اصولوں کے مطابق شہو۔

بدعت وین کے اکمال کے بعد اس میں احداث مینی چیز پیدا کرنا ہے۔

### بدعت کے شرعی معنی

صفظ بدرالدين ينني" عهدة القارى "شرر بخارى يس فروت ي

البدعة في الاصل احداث برعت اصل بين اس تو ايج و امر كو كيج امسولم يكن في زمن وسول بين - جوآ تخضرت سلى ابتدعيه والم ك الله صلى الله عليه وسلم. (مان شريس تما ـ

دوسرى جكديمي عنى فرمات إن

البدع جمع بدعة وهو مالم يكس له اصل في الكتاب والمسة وقيل اظهار شئ لم يكن في زمس رسول الله صلى الله عليه وسلم والا في زمن الصحابة.

يل تقى اور نەع بەر مىچاپ يىلى .

حافظ ابن جرعسقدانی" فتح البادی" شرح بخاری میل فرماتے بیں

البدعة اصلها ما احدث على غير مثال سابق و تطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة.

بدعت دراصل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بغیر کی مثال سابق اور نمونہ کے ایجاد کی گئی ہو۔ اور شریعت میں بدعت کا اطلاق سنت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ الہذاو ہذموم ہی ہوگی۔

صافظ این رجب منبی " جامع العلوم والحکم" بین فره تے ہیں

والمراد بالبدعة ما احدث مما لا اصل له في الشريعة يدل عليه واما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليسس بمدعة شرعاً وان كان بدعة لعةً.

"والمحيط" شريخ المبتدع هو الذي يفعل ما لم يأمر الله ورسوله ومالم تفعله الصحابة.

" ( الكشف" ش ب. البدعة ألا مُر المُمُحَدَثُ في الدين المُحددثُ في الدين المحابة المحابة والتابعون

رمالد" البدعة " الله البدعة " الله البدعة وهى المخالفة للسنة قسولاً أو فسعلاً أو احداث ماليس فيه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقويره لقوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان فانه يامر

بالمحشاء

بدقت ہے مرادوہ چیز ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو۔ جو اس پر دارلت کرے ہاتی وہ چیز کہ جس کی اصل شریعت میں ہو جو اس پر دال ہوتو وہ بدعت نہیں۔ اگر چہ لغۂ بدعت ہی ہو۔

مبتدع وہ ہے جو کہ اپیا کام کرے جس کا تھم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے۔ اور ند صحابہ نے وہ عمل کیا۔

برعت دہ نیا کام ہے دین میں کداس پر شہ صی بدرہے ہوں نہ تا بعین ۔

برعت سنت کی خی لفت کا نام ہے۔ قول ہویا فعل یاا پہنے مل کا احداث دا بیجاد ہے کہ نہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسم سے فعلاً ثابت ہونہ تقریراً۔ بوجہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے کہ نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی۔ اس لئے کہ وہ ہے حیائی اور بری با توں کا عکم کرتا

والمنكر قبال ابن عباسً المنكر مبالم يعرف في الكتاب ولا في السبة.

ہے۔ این عم س رضی اللہ عنہ سے فر ، یا۔ کہ مشکر وہی ہے جو تہ کہاب اللہ جاتا جائے۔ اور نہ سنت میں ہو۔

### "شرح مصباح لابن الهلک"يّل ہے:

من فعل فعلاً او قال قولاً في الدين ماليس في القرآن ولا في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لايجوز قبوله ويسمسيٰ دلک السصعل اوالقول بدعة.

جو شخص بھی کوئی فعل کرے یابات کے دین سمجھ کر، اور نہ ہو وہ قرآن میں ہونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصادیث میں ۔ تو اس فعل یا قول کو قبول کرنا جا کر نہیں اور اس فعل یا قول کانام برعت ہے۔

برعت ہروہ نیا کام ہے۔ جواصوں وین بیں

سے کی اصل کے تیاس پر ندہو۔

#### "شرح السنة للبغوى"ش\_ے:

السدعة ما احدث على غير قياس على اصل من اصول الدين.

### "البحر الرائق" ش ۽

البدعة ما احدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غلم او عمل او حال بسوع شبهة او استحسان وجعل ديناً قويماً وصراطاً مستقيماً.

بدعت وہ محدث امرہ جورسول التد ملی اللہ علی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ کے موائد کے موئے حق کے خلاف ہو۔ خواہ وہ علم ہو۔ یا حال ہو۔ کسی لوع کے شید یا استخسان کی وجہ ہے اور اس کو دین تو یم اور صراط متنقیم قرار دے۔

(فائدہ) اس قول میں اس بات کی تقریح ہے کہ جس طرح علم اور عمل میں اس بات کا

لحاظ ضروری ہے کہ وہ حضور صلی امتد علیہ وسلم کی ماک ہوئی شریعت سے ثابت ہو۔ اس طرح اس عمل کے حال میں بھی مید لحاظ کرنا ضروری ہے۔ یعنی قول یا فعل نو خابت ہوگا۔ وہ بھی بدعت ہوگا۔ مثلاً تا کدوالتزام، تعلیٰ فعل نو خابت ہوگا۔ مثلاً تا کدوالتزام، تداعی واجتمام، اصرار اور کسی امر مکروہ یا غیر کروہ کا انضام وغیرہ۔

چنانچ دھزات علی ہے کرام فرماتے ہیں کہ کسی جائز مطبق کے ساتھ ایسے امور منظم
ہوجہ ویں کہ وہ ممنوع وکروہ ہوتو مجموعہ منوع ہوج تا ہے۔ اور جوالیے امور شقم
ہوں کہ مہاح ہیں یامستحب ہیں تو اگر درجہ اباحت واستحب پر رہیں تو درست
ہوں کہ مہاح ہیں یامستحب ہیں تو برعت ہوجاتے ہیں۔ یہنی مجموعہ مقید کا
ہیب قید کے غیر مشروع و بدعت ہوجاتا ہے۔ اصل کی وجہ سے غیر مشروع
ہیں ہوتا۔ بلکہ قید کے سبب بدعت ہوجاتا ہے۔ اور جائز منصوص بسبب
تاکدوا ہتمام بدعت ہوجاتا ہے۔ اور جائز منصوص بسبب
تاکدوا ہتمام بدعت ہوجاتا ہے۔ جیسا کہ 'صوق خی '' کہ تداعی اور اہتمام
ساجد ہیں اداکر نے سے صوف قیضی مستحب کو حضرت ابن عمر نے بدعت
فرمایا۔ پس محد ہے خواہ خود ذات شے ہونے واہ وصف وصل وقید شے کا ہو۔ خواہ
ور مایا۔ پس محد ہے خواہ خود ذات شے ہونے واہ وصف وصل وقید شے کا ہو۔ خواہ

#### "شرح مقاصد لسعدالدين التّفتّازاني"يُّ ہے،

ان البدعة الممذمومة هو المحدث في الديس من غير ان يمكون في عهد الصحابة والتما بعيس ولا دل عليمه الدليل الشرعي.

بدعت ندمومه سیند وه هی جودین کاندرنی ایج دکی گئی بور اور ده صحابهٔ کرام اور تا بعین عظام کے عہدیش نه پایا جاتا بور اور نداس پرکوئی دلیل شرقی دلالت کرتی ہو۔

"بهجة النفوس" لا تن الي تره "ش ب

البندعة هنو أن يتعلميل في التعبيد مباليم ينامر الشارع علينه الصلوة والسلاميه ولم يفعله.

برعت وہ ہے کہ عبادت کے طریقے ہے وہ عمل کرے اور ال عمل کا نہ شارع نے حکم دیا موه نسال كوخود كيامو\_

بدعت وہ ہے کہ جو دینی کام قرار دیے کر کیا

جائے اوروہ کا م نہتو نی صلی اللہ عبیدوسم نے کیا

"خلاصة الحقائق"يْن إلى:

البدعة مايفعل من الدينيات منائسم يتفعل البني صلى الله عليه وسلم ولا اذن فيه.

مواورنداس کی اجازت دی ہو۔ "شوح الا د بعين" وابن تجري سي بك.

> السدعة كىل شى عمل على غيسر مشال سنابق ومنه بديع السيستنسوت والارض اي موجدهما علىغير مثال سابق وشرعا ما احدث على خلاف امر الشارع ودليله

بدعت ہروہ عمل ہے جو کسی مثال سابق پر ند ہو اوراك لفظ بدعت سابديع المسملوت والارض" لكلاب يعنى بغير مثال سابق کے آسیان وز مین کا ایجاد اور تخلیق کرنے والا اورشرعاً بدعت بيه ب كدشارع كے امر اور اس کی دلیل خاص اور عام کے خلاف الخاص والعام. عمل كياجاتـــــ

(مناشده) اس تول میں اس بات کی تصریح ہے کہ شریعت میں کو داعم العریق عموم ثابت ہوتواس کی' بخصیص' اورا گربطر پق خصوص ثابت ہوتواس میں''تعیم''

"الاعتصام" للشاطبي ألب

البدعة طريقة فسي الدين مخترعة تتصاهى الشريعة يقصد بالسلوك عليها المسالعة فسى التعبد للَّه مبحابه ويقصدما يقصد بالطريقة الشرعية.

بدعت دين بس كر هے جوئے طريقه كا نام ہے جوشر بعت کے مشاب ہو۔ اور اس طریقہ ی چنے کا مقصد القد تعالی کی عبادت میں کوشش ہو۔ اور جوشری طریقتہ یر چینے کا مقصد ہوتا ہے۔وہی مقصدان کا ہو۔

"افتوال محققين" كا فلاصيب ك

المبدعة امر محدث في الدين ما لم يثبت من كتاب الله وهندى سيند التمرسلين علينه الصانوة والسلام وعلىاله واصحابه اجمعين (اشباع الكام)

برعت وین پس ایسانی کام جاری کرنے کا ٹام ہے جو نہ کتاب اللہ سے ثابت ہو اور نہ سيدالمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحاب اجتعین کی سیرت سے ٹابت ہو۔

جس طرح فعل رسول سنت ہے ای طرح ترک بھی سنت ہے

سيد جمال الدين "المحدث" قرمات إلى:

تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أنّ فعله سنة.

حضور صلی القد عدید وسلم کا (باوجود دائ) کے کسی فعل کوڑک کرنا سنت ہے جس طرح آپ کا

(باربار) كى فعل كاكرااست --

لہذاا بیے فل کو میں مجھ کر کرنا بدعت ہے۔ مواهيب المطيفه شرح مندالي طنيف ش الفظ بالنية كى بحث من ب

### اجاع جس طرح تعلي مين موتا ہے ای طرح ترک بین بھی ہے۔ چنانچہ جس فعل کو حضور سلی الشدعب وسلم فينبس كيااس برموا ظبت كرتيوالا مبتدع ب- كيونكدا سكوحضور صلى الله عليه وسلم كا يةول شال ہے كہ جس نے كوئى ايس كس كي

جس پر ہماراامر نہیں ہے تو و ومر دور ہے۔

ملا عى قارى " مو هاة" بين بحث الماال عمال بالنيات بين فرمات بين.

فسمن واظب على ما لم يفعل الشبارع صلبي الله عليبه وسلم فهو مبتدع، والمتابعة كما تكون في الفعل يكون في الترك ايضاً.

والاتبساع كممسا يكون في

الفعل يكون في الترك

ايضا فمن واظب عليه ما لم

يفعل الشارع فهو مبتدع

لشموله قوله من عمل عملاً

ليس عليه امرنا فهو ردٌّ.

جس في مواظبت كي ال فعل برجس كوشارع عليه السلام في نبيل كيا (يالمجى ايك أده بار) کرلیا وہ مبتدع ہے۔ اور پیردی جس طرح فعل بیں ہوتی ہے۔ای طرح ترک بیں بھی بهوتی ہے۔

"اشعة اللمعات"لدشيخ عبدالحق "المحدث" والوكش الاعديث

آ تك مواظيت نمايد برفعل آ شير شارع ندكرده باشد، مبتدع بود كذا قال امحد الون ، انتاع بمجنال كدد رفعل واجب است درتزك نيز بايد ـ یعنی جو محض مواظبت کرے ایسے تعل پر جس کوشارع علیہ اسلام نے نہ کیا ہوتو وہ مبتدع ہے۔ایابی محدثین نے کہا ہے کا جاع جیسا کفل میں واجب ہے۔ترک میں بھی جا ہے۔

## تبلیغ کے بعض آ داب واحکام

علامه می تفسیر" مدارک" میں فر ، تے ہیں ا

اور جائے کہتم میں ہے ایک جماعت ہوجو خیر کی طرف دعوت دے اور نیک کاموں کا تھم کرے بینی اس چیز کا تھم کرے جس کو شرع اور عقل منتحسن مجھیں (اور روکیس بری ہاتوں ے) لینی اس چیز ہے جس کوشرع اور عقل برا معجمين يامعروف وه ب جوكماب اورسنت کے موافق ہو۔ اور منکر وہ ہے جو کہاب وسنت كے خلاف ہو۔ يامعروف سے مراوط عت اور منكر سے مراد معاصى بيں۔ اور دعوت الى الخير عام ہے۔ شائل ہے تمام مامورات اور منهیات کوخواه وه انعال ہوں یا تروک۔اور اس پر جوعطف ہے وہ خاص ہے۔ یعنی وعوت الى الخير عام ب اور امر بالمعروف وشياعن المنكر خاص ہے اور من تبعیض سے لیے ہے اس لئے كه امر بالمعروف اور نبي عن أنمنكر بالمعروف والنهيعن

(ولْسَكُنُ مِّنَكُمُ أُمَّةً يُدْعُونَ المسبى المستخيسو ويسائمسرون بالْمَغُرُوُفِ) بما استحسه الشرع والعقل (وَيَنْهُوُنَ عَن المنكن عما استبقحه الشسرع والسعسقسل، او السمعروف ما وافق الكتاب والسنة والمنكر ماخالفهما أو السمعسروف الطباعة والمنكر المعاصي والدعاء الى الحير عام في التكاليف مسن الافعمال والتروك وماعطف عليه خاص ومن لسلتيسعيسض لان الأمسر

السمنكر من فبروض الكفاية ولانه لايصلح له الامن عليم التمعروف والمنكسر وعلم كيف يترتب الامتر في أقامته فانه يبدأ بالسهل فان لم ينتقبع تبرقي الى الصعب قبال الله تعالىٰ فاصلحوا بيسنهما ثم قال فقاتلوا او للتبيين اي وكونوا امة تمامرون كقوله تعالئ كنتم خيىر امة اخرجت لسلستساس تسامسرون ببالنمغروف وتنهون عن المنكر،

اور كاش قرمات ين: (ادع الى سبيل ربك) الى الاسلام (سالمحكمة) بالمقالة الصحيحة وهو الدليل الموصح للحق

فروض کفایہ میں ہے ہے۔اس سے کدام بالمعروف اور نبي عن المنكر فهيك طور بروبي كريه كاجس كومعروف ومشكر كاعلم جوراورعلم جو کهاس کی اقامت شر کام کی ترتیب کیا ہونی ہ ہے۔ چنانچہل کے ساتھ شروع کرے گا جب وہ نافع نہ ہوگا تو صعب اور ذرائتی کی جانب ترتی کرے گا۔ دیکھو! اللہ تعالیٰ نے بہلے فاصلحوا بینم فرایا۔ اس کے بعد فرمایہ فقاتلوا یا من سمین کے لئے ہے تب اس کے معنی یہ ہوں گے۔ کہتم سب ایک الی جماعت بن جاؤجو كهامر بالمعروف اورنبي عن انمنکر کرتی ہو۔(جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد بهر سني المحسِّمة الاية بتم أيك بهترين امت بوجو ظاہر اور پیدا کی گئی ہے لوگوں کیلئے کہ امر بالمعروف اورتبي عن أنمنكر كرتي بويه

(وعوت دے اپنے رب کے سبیل کی طرف) لینٹی اسلام کی طرف ( تھمت کے ساتھ ) یعنی صحیح اور تھکم مقالہ کے ساتھ۔ اور وہ ایسی دلیل ہے جو چن کو واضح اور شہر کو زائل کرنے والی

المزيل للشبهة (والموعظة الحسنة) وهي اللتي لايحفي عليبه انك تناصحهم بها وتقصيد ماينفعهم فيها او بالقرآن اي ادعهم بالكتاب البذي هو حكمة وموعظة حسنة، والحكمة المعرقة بممراتب الافعال والموعظة الحسنة ان يخلط الرغبة يمالوهية والانذار ينالبشارة (وَجَادِلُهُمُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) بالطريقة اللتى هى احسنء طرف المجادلة منن الرفق واللين من غيره فيظاظة اوبما يوقظ القلوب ويعظالنفوس وينجلني العقول وهورد على من يابي المناظرة

في الذين.

ہوتی ہے (اور مواعظ حسنہ کے ساتھ) اور موعظ حسنہ وہ ہے کہ لوگوں ہر خوب ظاہر ہوجائے پوشیدہ ندرے کہتم بذراید امر بالمعروف ان كى خرخوانى كردب بور. اور تمہارا مقصدان کو نفع اور بھد کی پہنچانا ہے بعنی وگ میں مجھیں کہتم ان کے اجھے کے لئے کردہے ہوی موعظ حسند پیہے کہ قرآن کے ڈ رابعہ دموت دو<sup>ایع</sup>نی اس کتاب کے ڈر ایعہ جو سراسر حكمت اور موعظ حسنه ب- اور افعال كحراتب كاجاننا حكمت ب-اورموعظ حسنه يهب كدام بالمعروف اورشي من أمنكر ترغيب وتر ہیب نیز انذار وبشارت سے ملا جلا کر ہو۔ لیعنی ہر دو سے کام لیا جائے۔ (اور مجادله كراان يها كدوه عمده اور بهتر مو) یعنی ایما طریقد ہو کہ جو مجاد لے کے تمام طريقول ہے بہتر ہو۔ رفق ولينت ہو يختی ند ہو۔ یا ایسا ہو کہ جوسوئے ہوئے قلوب کو بیدار کردے اور عقول کو روٹن کردے۔ اور پیمنکرین مناظرہ فی الدین پررد ہے۔

#### حصرت ثناولى الشمحدث د بوى" القول الحميل" من قرمات ين

مُذَكُّورُ لِيني تفيحت كرنے والے اور واعظ ك لئے ضروری ہے کہ مکلف ہو۔ یعنی مسلمان ہو، ماقل ہو بالغ ہو۔اورے دل یعنی متقی ہو۔ جیسا كدراوي حديث اور شام كے معالم ين علىنے تکلیف اور عدالت كى شرط لگائى ہے۔ محدث مومفسر موسلف صائبين ليتى صحاب تابعين اور تنج تابعين كاخبار اورسير ي في الجمله بفذر كفايت وأقف جور اورمحدث ي ہم بدمراد لیتے ہیں کہ کتب حدیث یعنی می ح سته وغيره سے اشتغال رکھتا ہواس طرح پر ک اسكالفا ظاكواستاذي يزه كرسندهامل كرجكا ہو۔اوران کےمعانی کو مجھا ہواورا عادیث کی صحت اور هم كومعهوم كرچكا برواگر چيه حت و تقم ک معرفت حافظ مدیث یا نقید کے استنباط ے حاصل ہو۔ ای طرح مفسرے ہماری مراد بدے كەقرآن كى شرح غريب سے اشتغال ر کھتا ہو۔ آیات مشکلہ کی تو جیہ وتاویل ہے وانف ہو۔اورسلف ہے مروی تفسیر کی معرفت ر کھتا ہو۔اس کے ساتھ مستحب یہ ہے کہ مستح ہو

فناما المذكر فلابدان يكون مكلفا عدلا كما اشترطوا في راوي البحيدييث والشباهد محدثا مفسرا عالما بحملة كسافية من اخسار السلف المصالحين وسيرتهم، ونعبي بالمحدث المشتغل بكتب الحديث بسان يكون قرأ لفظهما وفهم معناها وعرف صبحتهنا وسقمهنا ولو باخبار حافظٍ او استنباط فقيه وكذلك بالمقسر المشتعل بشرح غريب كتساب الله وتوجيه مشكله وبماروي عين السيلف في تنفسيره ويستسحب مبع ذلك ان يكون فصيحا لايتكلم

وگون سے الحکے فہم کے مطابق گفتگو کرتا ہو۔ ميربان ذى وج جت اورص حب مروت جو ربی کیفیت مذکیر موبیت کرناغدے کرے ہرروزیا ہروقت ندکھ کرے۔سامعین مال اور انسردگی کی حالت میں ند ہوں۔ بلکداس وقت وعظ ونصیحت شروع کرے جب لوگول بی رغبت اورشول کودریافت کرلے ، اور قطع کارم کروے .. درصور تیکه ان میں رخبت باتی ہو۔ کلام کو نقط خوشخری اور بشارت سائے اور رغبت ولائے ی*ں مخصوص ندکرے اور ندفقط فوف د*لائے اور ڈراتے میں ۔ بلکہ کارم کو ماتا جادتا رہے۔ بھی اس ہے۔ بھی اُس ہے۔جیما کری تو لی کی ی درت ہے۔ وعدہ کے چیجیے وعمید لا ٹا ، پٹارت کے ساتھ انذار اور تخویف کو ملانا ( کیونک فقط ترغیب سے آ دمی بیماک ہوج تا ہے۔ اور فقط تربیب سے یاس اور ناامیدی حاصل ہوتی ہے۔ تو ہرایک کوایے اپنے موقع پر ذکر کرنا عاہے) اور مذکر وہلغ کو لازم ہے کہ آسانی کرنے وال ہو۔ سختی کرنے والا نہ ہو۔

مع النباس الأقبار فهمهم وال يكون ذا وجمه ومروة وامسا كيفية التدكير ان لايىذكىر الاغبيا ولايتكلم و فيهم ملال بل اذا عرف لمهسم الرغبة ويقطع عنهم و فيهم رغبة، ولا ينخص في الترخيب او الترهيب فقط يل هو يشترب كالامنة من هذا ومن ذلك كمماهو مسنة البله من اراداف الوعد بالوعيد والبشارة بالانذار وان يكون ميسراً لا معسراً ويعم بالحطاب ولا يخص طانفة دون طائفة ولا يشافه پـــلم او الــکــار على شخص بىل يىعرص مئل ان يقول ما

المعيل المستدكى بيبكه

(۱) جو محض امر بامعروف ونهی عن المنکر پر قادر ہو۔ یعنی قرائن غالب ہے گمان رکھتا ہے کہ اگر ہیں امرونہی کرول گا تو مجھ کوضرر معتد بدلاحق نہ ہوگا۔ اس کے لئے امور واجبہ میں امرونہی کرنا واجب ہے۔ اور امور مستحبہ میں مستحب۔ مثلاً نماز ہنجگا نہ فرض ہے۔ تو ایسے محض پر واجب ہوگا کہ بے نماز کو نصیحت کرے اور نوافل مستحب میں اس کو نصیحت کرنا مستحب ہوگا۔

- (۲) جوشخص بالمعنی المذکور قادر شہواس پر امرونہی کرنا امور واجبہ میں بھی واجب نہیں البینۃ آگر ہمت کر ہے تو تو اب ملے گا۔ پھرامرونہی پر قادر کے لئے امور واجبہ میں تفصیل ہے۔
- (٣) اگرفندرت ہاتھ سے ہوتو ہاتھ سے اس کا انتظام واجب ہے۔ جیسے حکام محکومین کے اعتبار سے۔ اور اگرز ہان کے اعتبار سے۔ اور اگرز ہان سے قدرت ہوتو زبان سے کہنا واجب ہے۔ اور غیر قادر کے سے اتنا کا فی ہے کہنا واجب سے داور غیر قادر کے سے اتنا کا فی ہے کہنا واجب سے دل سے نظرت درکھے۔

  گدتا دک واجبات ومرتکب محر مات سے دل سے نظرت درکھے۔
- (۳) پھرقا در کے لئے منجملہ شرا کو کے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ اس امرے متعلق شریعت کا بوراعکم اس کومعلوم ہو۔
- (۵) اور منجملہ آواب کے ایک ضروری اوب ہے کہ مستحبات میں مطلقاً نرمی کرے اور واجبات میں اولاً نرمی اور ندما شنے پر کنتی کرے۔
- (۱) اور ایک تفصیل قدرت میں بیے کدوئی قدرت میں تو جمعی امر ونہی کا ترک جائز جہیں اور زبانی قدرت میں مالیوی نفع کے وقت ترک جائز ہے۔ لیکن

اور یہ کہ خطاب عام کرے خاص شاکرے۔ ایک گروہ کوچھوڑ کر ایک گروہ ہے خطاب نہ كري- مى مخصوص قوم كى ياكسى معين شخص ير بالمثافدا نكاروندمت شركرے۔ بلكه بطريق تعریض واشارہ کے مثلاً بول کے کد کیا حال ب لوگول کا کہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ اور وعظ ونصيحت على كلام ساقط الاعتبار اور بيبوده، تراق اور ول كى كا ندكرے۔ فيك بات كى تخسین کرے اورامرہیج کی برائی کھول کھول کر بیان کرے۔معروف کا امر بھی کرے اور منظر ے جی بھی کرے۔اور دور کانی جرج کی فرجب نہ ہو کہ جس محفل میں جاوے ان کی خواہش نفسانی کے موافق وعظ کے اور کام کرے۔

بال اقوام يفعلون كذا وكذا ولايتكلم بسقط وهذل ويحسن المحسن ويقبح القبيح وينامر ببالمعروف وينهني عن المنكر ولا يكون امعة، واما اركانه فسالتسرغيسب والشرهيسب والتمثيل بالامثال الواضحة والقصص المرفقة والنكات المنافعة فهدا طريق التذكير والشرح. الغ

پھر چندسطرول کے بعد قر ماتے ہیں:

اد كان وعط و قبليغ. ترغيب اورتر بيب، واضح مثالوں سے مثاليل ديناصيح اور دل كونرم كرنے والے قصے بيان كرنا اور نفع دينے والے نكتے بيان كرنا بيں بس بيطريقة ہے تبليغ وقد كيراورشرح كا۔

حضرت تحكيم الامت مول نا اشرف على تمانوى رحمة الدّعليه بيان القرآن ب٢٠ مين تحت آيت ولنكن منكم امة الع فرمات بين: ,

1

کے لوگ اگر کل نہیں تو بعض سبی دوسرے مقامات پر پہنچے ہیں۔ اور ادکام سنے ہیں۔اوران بعض سے دوسرے بعض کو پہنچے ہیں۔

بہر حال جن مقاہ ت کا ہم کوهم ہان بیس سے کوئی مقام ایسانہیں جہال پر اسلام واحکام نہ پہنچے ہوں۔ اور فقہاء نے کتب اسیر میں تصریح فرہ دی ہے اور عقل میں بھی ہات آتی ہے کہ جہال اسلام واحکام پہنچ گئے ہوں وہاں تدبیغ واجب نہیں۔ البنة مندوب ہے۔ پس جب تبیغ واجب نہیں تو اس کے ترک پر طامت کیسی ؟ اور اگر ترک مستحب پر سید الزام ہے تو اول تو وہ کل الزام نہیں۔ دوسرے اس سے قطع نظر اگر ان لوگوں کو کوئی شغل الزام ہے تو اول تو وہ کی الزام نہیں۔ دوسرے اس سے قطع نظر اگر ان لوگوں کو کوئی شغل مروری نہ ہوتو گئی تنہ میں جو تو گئی ہوں جس کے ایس جو گئی اس میں کہ دوسری خدمت کر دہ جیں۔ وہ بھی المہ ضروری کا موں میں لگ دہ جاتے ہیں تو گئی گئی اس میں شہری کہاں ہے۔

دوسرے جس طرح میں نے کومشورہ دیاج تا ہے۔ کدان گمراہوں کے گھر پہنچ کر بدایت داصلاح کریں خودان گمراہوں کو بیرائے کیوں نہیں دی جاتی کدفلاں جگد علاء موجود ہیں تم ان سے اپنی اصلاح کرلو۔

م تیسرے بیضدمت کیا صرف علاء ہی کے ذمہ ہے۔ وومرے و نیا وار مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ وومرے و نیا وار مسلمانوں کے ذمہ نہیں۔ آپس میں کا منہ نہیں۔ آپس میں کا منہ نہیں ہے کہ بھی سے ذمہ نہیں اس کام کے لئے مقرر کا فی سرمانیہ بینی رو پید جمع کر کے معامی ایک جماعت کو خاص اس کام کے لئے مقرر ممری سے اور ان کی کافی مالی خدمت کر کے معاش ہے ان کومستاختی کر ویں۔ پھر وہ علیء معاش ہے بے فکر ہو کراس خدمت کو انہ مویں۔

حضرت موما نا حبیب الرحمٰن صاحب مهتم دارالعلوم دیوبندای کتاب "اشاعت اسلام' ' / ۲۷۸ برفر ماتے جیں۔ مودت وخالطت کا بھی ترک واجب ہے گربہ ضرورت بشدیدہ۔ پھر قادر کے ذمداس کا وجوب علی الکفایہ ہے۔ اگرات آ دمی اس کا م کوکر تے ہوں کہ بفقدر حاجت کا م چل رہا ہوتو دوسرے اہل قدرت کے ذمہ ہے ساقط ہوجائے گا۔ یکل چیمسلے اس مقام پر ذکر کیے گئے۔

''اورعم کی شرط ہونے سے معنوم ہو گیا ہوگا کہ آج کل جوا کثر جاہل یا کالجال وعظ کہتے چھرتے ہیں اور بے دھڑک روایات اوراحکام بلا تحقیق بیان کرتے ہیں۔ خت گنے گارہوتے ہیں اور سامعین کو بھی ان کا وعظ سننا ہو تزنہیں'' اور رسمالہ حقوق العلم ہیں فرماتے ہیں:

ایک اعتراض مواویوں پر میہ کیا جا کہ میہ لوگ مخدوم ہے گھروں اور مدرسوں میں بیٹے دہتے ہیں۔ اور قوم کی جابی پران کو پچھر حمٰییں آتا۔ اور گھروں سے فکل کر محمرا ہوں کی دشکیری نہیں کرتے ۔ لوگ گیز نے چلے جاتے ہیں۔ کوئی اسلام کو چھوڑ رہا ہے۔ کوئی احکام سے حض سے خبر ہے لیکن ان کو پچھ پرواہ نہیں ۔ حتی کہ بعض تو بلانے پہھی نہیں آتے اور آرام میں خلل نہیں ڈالتے۔

جواب اس کا بیہ ہے کہ بیاعتراض اس وقت کی درجہ بیں سیحے ہوسکتا تھ کہ بہتے اس م واد کام اب بھی فرض ہوتی ۔ تب بیٹک ضرور کی تھ کہ گھر گھر، شہر شہر سفر کر کے جاتے ۔ یا کسی کو بیجیجے ۔ اور لوگوں کو احکام سن نے ۔ لیکن اب تو اسلام واحکام شرقا وغر پامشتہر ہو چکے ہیں ۔ کو کی شخص ایسانہیں جس کے کانوں میں اصولاً وفر وغا اسلام نہ بینی چکا ہو۔ اور جولوگ کسی قدر پڑھے لکھے ہیں ۔ ان کو تو بذر ایدرسائل مختلف فدا ہم بتک کاعلم ہے ۔ اور اگر کسی مقام پر فرضاً کوئی احکام بتلانے والا نہ پہنچا ہوتا ہم اس مقام

شریعت نے جس طرح تمام احکام کے صدود طرق استعال مقرد قرمائے ہیں۔
امر بامعر دف کے لئے بھی پچھ شرا نکا وحدود طرق ہیں۔ مثل بیشرط ہے کہ نبیت اس کی درست و خاص ہو۔ مقصود اعلائے کامۃ اللہ ہو۔ ریاوسمعہ اپنی شہرت و عزت طبی کا دخل نہ ہو۔ باید کہ جس معروف کا امر کرتا ہے اور جس مشکر سے نبی کرنا چا ہتا ہے۔ اس کے معروف و مشکر ہونے کی دیل اور جمت بھی جانتا ہو۔ اور کم سے کم باوثو ق علم ان کے معروف مشکر ہونے کا ہو۔ ورند نفع سے زیادہ مصرت کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ جب آ مر ونا ہی خودا ہے مدعا کی دلیل یااس کو باوثو تی قرر بعیہ سے بیان ندکر سکے گا۔ تو اس کی سعی دائی جو دائی کے دوسرول کو دلیری وجرائت ہوسے گی۔

یا بیکد مامور و منی عند کے درجات کو جاننالازم اور ضروری ہے۔ اگر مامور بہ واجب ہے۔ سنت یا مستخب ہے تو وہ بھی سنت یا مستخب ہے تو وہ بھی سنت یا مستخب ہے تو وہ بھی سنت یا مستخب ہے منکر میں میدو کھنا ہے کہ جس نعل منکر سے اس محتص کورو کنا چ ہتا ہے۔ آیدہ فعل اس سے واقع ہو چکا ہے تو اس کا فعل اس سے واقع ہو چکا ہے تو اس کا روکن نہی عن المنکر میں داخل روکن نہی عن المنکر میں داخل مدولا۔ جنگ و دو تی حدد اندس ہے مرنبی عن المنکر میں داخل ہے۔ اگر داخل ہے۔

یوید کدامر بالمعروف ونی عن المنکر کرنے میں اس کواند بیشدنہ ہو کہ میرایہ تعل اس شخص کے لئے اور جراًت واصر رکا سبب بن جائے گا۔ اگراییااند بیشہ ہو سکوت بہتر ہے۔خواہ مخواہ پنی حق گوئی کا اظہار ضروری نہیں ہے۔ یا مثل ہر جگدامر بالمعروف کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے۔ باپ کواگر کسی منکر میں مبتلہ و یکھنے تو جیٹے کوچاہئے کدایک مرتبہزمی سے کہ وے نہ مانے تو سکوت کرے۔ بار بارنہ کے۔ البتہ اس کے لئے وعا

کرے ای طرح رعیت اوم ، زوج ، زوج ، غلام ، آقایل اگر ضرورت امر بالمعروف ونہی عن المنار کی ہوتو رعیت کے ذمہ امام کی ، زوجہ کے ذمہ زوج کی ، غلام کے ذمہ آقا کے درجات ومراتب کی رعایت الی ہے جیسے ولد کے ذمہ والدین کی ۔ اس کے ذمہ اظہار ضرور کی ہے ۔ گرری بہت ومراتب بھی ما زم ہے۔

عنی ہذا ہے بھی ضرور ہے کہ امر بالمعروف وہی عن المنکر رفق وطاعمت، نرمی وطاعفت سے کہنے کا اچھا اگر مونا حفت سے کہنے کا اچھا اگر ہوتا ہے۔ شدت وعنف بسا اوقات مضر جوجاتے ہیں۔ سننے والے میں بچے نے انقیاد اصرار بڑھ جا تا ہے۔ ہاں نرمی کام ندد ہے التی جرائت بڑھ جائے وشدت وعنف کی ضرورت ہے۔ زبان سے تنی کرکے نامدائم الفاظ استعمل کرے۔ ہاتھ سے کام لے ان سب کی اجازت ہے گر پھر بھی اسے لفظ کہنے کی اج زت نہیں ہے جس سے اس پر کسی فخش کا الزام لگتا ہو، جائل ، انہتی ، کوون ، بیوتو ف ، ناوان ، فاسق وغیر والفاظ کہنے کی اجازت نہیں ۔

ای طرح امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے تمام نصوص کے جمع کرنے ہے ہیں ۔ تیجہ نکاتا ہے کہ اول مداطفت ونری ہے اور پھر شدت وعنف ، ہرا یک کا موقع ہے ہاں ایک وقت ایسا بھی مایوی کا آتا ہے جب نری و رفق ، شدت وعنف دونوں ہے کام نہیں چاتا ۔ کوئی سنتا ہی نہیں ہے ۔ کوئی ذریعہ وقوت مجبور کرنے کی نہیں تب تھم ہے 'نبیل چاتا ۔ کوئی سنتا ہی نہیں ہے ۔ کوئی ذریعہ وقوت مجبور کرنے کی نہیں تب تھم ہے 'نفعلیک بیخاصة نفسک '' تجھ کوغاص اپنے تفس کی فکر جائے ۔

''تفسیر احدی'' میں ملا جیونؓ نے امر بالمعروف وٹبی عن اُلمنکر کے مسئلہ پر قدر نے تفصیل سے بحث فرمائی ہے۔ پھراس کے شرائط کے بارے میں فرمایا

ثم ذكسر والمه شرائط ان يكون لمه تحت قدرته وال لايسكمون موجبا للقتسة والفساد وزياشة الدبوب كمما صوح به في المواقف ويدل عليمه قوله فان لم يستطع الحديث ولعلهم لهذا قالوا ان الامر باليد الي الامسراء ويسالسلسان الي المعلماء وبالقلب الي العوام وان لا يسشله اتفعل كذا لا تفعل كذا لانه تجسس منهى عنه لقوله تعالى ولا تسجسسوا صرح بسه في الممواقف ايضاً وان لا يامر ما لايىفىعلە بنفسە وان كان لايشترط عمله على جميع الشرائع بل على قدر المامور سه فقط لقوله تعالى يا ايها المذيس آمموا لم تقولون مالا تفعلون ولقولبه تعالى

اتنامرون السناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون وامثال دلك وان اراد ان ينامر بالمعروف ينبغي ان يامر او لا على نفسه ثم على عياله واطفاله وعشيرته كما يدل عليه قولمه تعالى وانذر عشيرتك الاقربين وقوله تعالى ياايها الذين آمنوا قوا الفسكم واهبيكم شاراً ثم على غيرهم، صوح به في بعض الرسائل.

اوراتاهرون الماس بالمبر وغيره،اور اليكراكرامر بالمعروف كا اراده كريك الألق بيد يكم بهل البيئة نفس كو امر كرے فيمرا بيئة الله وعيال برر فيمر البيئة الله وعيال برر فيمر البيئة خاندان والوں برر اس بر الله تعالى كا قول يا ايها الذين آ منوا قوا أنفسكم دلالت كررہا ہے۔ اور وانڈر عشيرتك ال قربين ۔ فيمران كے علاوه اورلوگوں كوجيسا كربعض رسائل بيساس كى تفريخ ہے۔

#### عالمگیر به جدفاس س ب

الامر بالمعروف يحتاح الى خمسة اشياء الاول العلم لان الجاهل لايحسن الامر بالمعروف الثانى ان يقصد وحمد الله واعلاء كلمة العلياء التالث الشفقة على المامور به فيامره باللين

امر بالمعروف کے پی شی شرا تطابیں۔
اول علم چاہئے کیونکہ جابل سے بخوبی امر
بالمعروف نہیں ہوسکتا۔ دوم امر بالمعروف
سے اللہ تف لی کی رض اور خوشنوری اور اعلاء
کلمۃ العلیا مقصود ہو۔ سوم جس کو امر
بالمعروف کرتا ہے اس کے حال پر شفقت
کی نظر ہو۔ اس کو نرمی ومہر بانی ہے

يهم على يرضي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر کے شرا نظابیان کئے ہیں بیکاس پر قدرت جو-اور بید کهامرونهی موجب فتنه وفساواور گناہوں کے اور برھ جانے کا ہاعث نہ جور جبیه که مواقف میں اس کی تصر<sup>س</sup> ے-جس پرصد عث كالفظ فسسان لسم يستبطع البع والالت كرد باب عالبااي کئے علائے فرمایا کہ ہاتھ سے امرونہی امراء کے لئے ہے اور زبان سے علی واور تلب سے عوام کے لئے اور بیا کہ مامور ے بیند ہو چھے کہتم ایبا کرتے ہو۔ اور ایمامت کرد \_ کیونک بیجس ہے جو کہ ہی عند ہے بیجد اللہ تعالی کے قول ولا تجسسوا کے اس کی بھی مواقف میں تصریح ہے اور به که جس کام کوخود نه کرتا ہواس کا امر نه کرے اگر چہ پوری شریعت برعمل ضروری نداوتا بم جنف امورى تبليغ كرر باب ات كاعامل ضرور بوب يوجدا للد تعالى كے قول يسا ايها اللدين امنوا قوا انفسكم الآية

والشفقة والرابع ان يكون صبوراً حليماء الحامس ان يكون عاملا بما يامر كبلا يىدخىل تحت قوله تعالى لم تبقولون مالاتفعلون ولايمحوز للرجل من العوام ان ينامر بالمعروف لنقاضي والمفشى والعبالم الذي اشتهر لانسه امساءة الادب ويقبال الأمر ببالمعروف باليدعلي الامراء وباللسان على العلماء وبالقنب لعوام النباس كذا في الظهيرية وهو اختيار الزندويسي.

ورئزار ۳۵۲/۵ مي ي:
التذكير على المنابر
والاتعاظ سنة الانبياء
والمرسلين، وللرياسة
والمال وقبول عامة من
ضلالة اليهود والصارى.

امرونی کرے چہرم بیکدآ مرصابر اور هیم

ہو۔ پنجم بیکہ جس بات کے کرنے کا حکم دیتا

ہائی کو فود کرتا ہوتا کہ انقد تعالیٰ کے اس

حکم میں ندواخل ہوجائے کہ کیوں کہتے ہو

ایک بات کہ جس کو فود نیس کرتے۔

ادر نہیں جائز ہے عوام میں ہے کی کو کہ

اور نبیل جائز ہے عوام میں ہے کی کو کہ
قاضی یا مفتی یا عالم مشہور کو امر با معروف
کرے اس لئے کہ بیہ ہے ادنی ہے۔ اور
بعض علاء نے قرفایہ ہے کہ ہاتھ سے امر
ہالمعروف کرنا امراء پر واجب ہے اور زبان
سے علاء اور دل سے براج ننا عوام این س
کیلئے واجب ہے۔ ایسا ہی ظہریہ میں ہے
اورای کواہ م زندو لیسی نے افقیار کیا ہے۔

وعظ ونصحت کے لئے منا ہراور تخت پرتشریف رکھنا تو انبیا وومرسین کی سنت ہے۔ گرریاست مال ،عزت، قبولیت عامداور ناموری کے سئے کرنا یہود ونصاری کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی ہے۔

احرح ابوداؤد عن عوف بن مالک الاشحعی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لایقص الا امیر او مامور او محتال.

حفرت موف بن ما لک سے روایت ہے کہ وہ فرمایا فرہ تے ہیں کہ حضور صلی اللہ عدید دیملم نے فرمایا کہ وعظ تنہ بین کرے مگر خلیف یا وہ شخص جو وعظ گوئی پر مامور ہو۔ یا پھروہ شخص بیان کرے گا جومتکبر دور ربا کارہے۔

صاحب مظاہر حق فرہ تے ہیں:

" حديث كامفهوم يه جواك وعظ كبنا اول تو امير يعني حاكم كاحل يه كيونك وه رابت یرسب سے زیادہ مہریان ہوتا ہے اور رعایا کی اصدار کے امور کووہ بخو لی جو نتا ہے۔ اگر حاکم خود وعظ نہ کے تو علم اس سے جو عالم تقوی اور تقدی میں سب ے انسل واعلی ہو۔ اور دنیاوی طبح ندر کھتا ہود ہ اسے مقرر کریگا۔ تا کدوہ دوگوں کو وعظ ونفيحت كرتار ب\_لبتراه مور \_ مرادا يك تووه عالم بوكا جس كوحاكم واتت فے رعاید کی اصلاح کیلے مقرر کیا ہو۔ یا مامور سے مراد دوسرا وہ مخص ہے جو مني نب الله تخلوق كى مدايت كيلية اوراصداح كيلية ماموركيا عميا مور يصع على واور اوریاء امتد جولوگول کے س منے وحظ بیان کیا کرتے ہیں۔ اور مخلوق ضدا کی اصلاح وہدایت میں کے رہتے ہیں۔اس حدیث ہے ایسے وگول پرزجروتو بخ مقصود ہے جوحلب جاہ اور دولت کی فاطر وعظ بیان کیا کرتے ہیں۔ عاما تک نہ و علمی حیثیت ہے اس عظیم منصب کے اہل ہوتے ہیں نے ملی طور بروہ اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح وتربیت کا کام کر عمیں وعظ واصلاح کا منصب تو على ي ربائين اورمش ك الحق كاحمد إوريك اسك تحقق اور الل يي-ان کے علاوہ جو دعظ بیان کرے گا تواس کا مطلب میے کہ وہ از راہ فخر و تکبراور حصول جاه ومنفعت کی خاطر میکام کرر ہا ہے۔جو یا عشعد اب خداوندی ہے

*پر ا*۸۷۲ برفر ماتے ہیں اعمىٰ كيف تداوى الباس احرس كيف تنعلم الباس حاهل كيف تقيم الدين من

ليسس بمحاجب كيف يقيم الناس الي باب الملك.

حضرت شنخ الحديث مولانا زكرياصاحب رحمه الله عليه كتاب تبليغي جماعت عمومی اعتراضات کے جوابات/۲۵ پر فرماتے ہیں:

تو خود ائدها ہے۔ لوگول کی آجھول کا علار

کیونکر کر ایکا تو گوٹا ہے پھر لوگوں کو کس طرر

تعلیم دے گا تو جال ہے چردین کو کس طرر

درست كرسك كاجو محض دربان شهوده لوكول

شابی ورواز و تک کیونکر پیش کرسکتا ہے۔

"وعظ درحقیقت عالمول کا کام ہے۔ جابلول کو وحظ کبنا جائز نہیں۔ اس کے لتے عالم ہونا بہت ضروری ہے۔

پُر بحوالہ بھجة النفوس/٥٠ پرڤر ماتے بين:

" عام موكول كو وعظ كي صورت بي تبيغ ندكرنا جائية كدييم منصب الل علم كا ب-جابل جب وعظ كهنا شروع كرتا بي فنطيح جوزبان برآتا ع بكهدجاتا باك ليرعوام كووعظ شدكهنا جابع بلكه كفت وشنيدا ورنصيحت كطوري أبك روسرك كوا دكام ية مطبع كرنا م ييم" ...

حضرت مولانا قاری محرطیب صاحب رحمدالله كتاب دین وعوت كرآ اصول/اسارِ قرماتے ہیں:

" وعوتى يروكرام كي سلسله بين واى اور منط كامقا صديميني يروس عالم اور بإخبر ہونا ضروري مفہرتا محض لساني اور بول ہونا كافي نبيس جال محض اور شرق ذوق سے بہر دهیقی داعی یا منصب دعوت کا الل نہیں ہوسکتا۔ اور خواہ مواہ

بخارى شريف يس ب\_اذا وسد الامر الى عير اهله فاعتظر الساعة یعنی جب کام نا اہل کے سپر دکیا جائے گئے تو قیامت کا انتظار کرو۔

عن ابن عمرٌ لا تامر بالمعروف ولا تنه عن المنكر حتى تكون عبالماً وتعلم ماتامر به، (ابن ابخار والديلمي) حضرت ابن عمر مع منقول ہے كه نداهر بالمعروف كرواورندنهي عن إنمنكر كروجب تك كدتم عالم ندجواورجس بات كوكهيد رب بواس كوجائة اور يحصة بهي بو-

وعبن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل الفقيه في الدين ان احتيح اليه بفع وان استغنى عنه اغني بفسه (مَثَّكُومٌ) حضرت علی رضی الله عنه حضور صنی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ بہترین فقیہ وہ ہے کہ جب لوگ اس کی ضرورت محسوس کریں تو وہ انہیں تقع بہجائے اور جب اس سے بٹنے کی کوشش کریں تو وہ خودہث جائے۔

حضرت سيدناعبدالقادرجيدا في قدى سره "الضنع الوجاس" / ٢٣٨ رفرمات بيل-

افسوس ہے جمھ پر بمجھدار بن اپنی جہات لے كرحكمائ امت واعظين كي صف ميس مت تومدرے سے نکلتے ہی منبر پرچ مد بینا۔ اورالگا لوگوں کو وعظ کہنے۔اس وعظ کوئی کے لئے اول ضرورت ہے تکا ہر وباطنی مضبوطی کی کہ اعمار وعقا کددونوں موافق شرع ہوں۔اس کے بعد ضرورت برب مستغني بونے كى۔

ويحك كل عاقلا لا تزاهم القرم بجهلك بعدما الحرجيت من الكتباب صعدت المبر تتكنم على الساس هنذا امر يحتاج الي احكمام الظاهر واحكام الباطن ثم العني عن الكل.

تبلیغ امرمطلق ہے

ان تصریح ت عدی است طاہر ہوا کہ ملغ کے سے تو سی کھے آبود وشرا نظ ہیں کہم وہم ہوقد رت ہو۔ عمل ہولئہیت ہو وغیرہ۔ گر تبلیغ کی کوئی خاص صورت منجانب شارع متعین نہیں ہے۔ سواے اس کے کہ حرام اور مکر وہ معینہ یالغیر و ندہو۔

امر بالمعروف بھی ہے۔ اور نہی عن المنکر بھی ، ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ، وعدہ بھی ہے۔ اور وعید بھی ہے اور نہی من اروت کو بیف بھی تسیین حسن بھی ہے اور تھیج بھی ۔ رفق ولینت بھی ہے اور تھیج ہے ، زبان سے بھی ہے اور ہاتھ سے بھی اور قلب سے بھی ہوت و مودت ہے بھی اور قلب سے بھی ہے اور ہاتھ سے بھی ہواور قلب سے بھی ، حبت و مودت ہے بھی ہے اور نفرت و مہ جرت سے بھی ، ملح سے بھی ہے اور تعلیما و تدریبا جنگ ہے بھی ۔ زبانی بھی ہے اور تر ریک بھی ۔ تذکیراً وموعظ بھی ہے اور تعلیما و تدریبا جھی ، انفر او آ بھی ہے اور اجتماعاً بھی ، مباحثہ و مناظر ہ سے بھی ہے اور ہوایت و ارشاد سے بھی ، انفر او آ بھی ہے اور اجتماعاً بھی ، مباحثہ و مناظر ہ سے بھی ہے اور ہوایت و ارشاد سے بھی ۔ ایک جگدرہ اور جم کر بھی ہے اور سفر اور خروج سے بھی ۔ جسیما کہ اہر کین اخب ر سے بھی ۔ ایک جگدرہ اور جم کر بھی ہے اور سفر اور خروج سے بھی ۔ جسیما کہ اہر کین اخب ر وسیر سے بھی ۔ ایک ۔ اور کمل شریعت کی تبدیغ ہے کئی خاص جز کی تیں ۔

جب، جہاں، جس چیز کی اور جوصورت من سب اور مفید اور جائز صورت ہو اختیار کی جائے گی۔ ریسب طریقے اور ذرائع رسول التدسلی القد علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت میں ۔۔ اور اصحاب متفقر مین ، صحابہ و تابعین ، تیج تابعین ، مجتبدین ، محدثین تمام سلف صالحان کا اس پر برابر عمل رہا ور آج تک چلا آر ہا ہے۔

امام شاطبی رحمة الله عليه اپني كتاب "الاعتصام" السلم الرفر مات بيل-

الامر بتبليغ الشريعة و ذلك تبليغ شريعت كاظم (مُطَاق) باوراس يس لاخلاف فيه لقوله تعالىٰ با كول اختلاف نيس بديد الشتولى ك ايها الرسول بلغ ماامزل قول كراب رسول جوآب برآ كي ربك بن ببیٹھا تو لوگوں کے لئے گمرابی کاسب اورخطرہ ائیان ہے گا۔ جیسے ٹیم تحکیم خطرہ جان جوتا ہے اور پھر اس کی روک تھ م یامشکل جوگی یا فتنہ کا سبب بن جائے گی۔جیب کرآج اس کامشاہرہ جور ہاہے۔ بہت سے لسان مرجال واعظ تبلیفی انٹیجوں پر اچھنتے کودیتے نظر آئے ہیں۔جواپنے والی تخیلات کو بررنگ شریعت پایش کر کے تکو ق خدا کو گمراہ کرر ہے ہیں۔جس سے عوام میں دھڑے بندیال قائم ہورہی ہیں۔اورامت کا کلہ ہج ئے متحد ہوئے کے زیادہ سے زیادہ منتشر ہوتا چلا جارہا ہے۔جس سے امت اجناعی لی ظ سے کرور اور بے و قار موتی جارای ہے۔ جو بلنے کے حق میں قلب موضوع سے تص اس لئے کداس قتم کی تبلیغ سیح عالم اور سیح علم ہے محروم ہوتی ہے۔اس کئے دعوتی پر وگرام کی اس س وینی وعلم النی کے سواد وسری چیز بیس ہوسکتی جوتشر احتیت کا پہلا مقام ہے۔ اوروعظ "الهدى والمعفرة" شحمرت مولا تاتحاتوي قرمات بي: غيرعالم بهى وعفز ند كبيراس بين چندمقاسد بين - أيك توبس بين حديث كي مخاشت ہے۔ سول انڈمسی امتدعلیہ وسلم کا امر ہے کہ برکام کواس کے ال کے میرو كرنا عابد اورة بصلى الله عليدوسم قروت بيراذا وسد الامو الى غيس اهلمه فانتظر الساعة (بخارى) كدجبكام نااباول كررك جائے لکیں او قیامت کے منتظر مہو ہ کو یا نا بل کوکوئی کام سپر دکر نا آتی سخت بات ہے کداس کاظہور قیامت کی علامات سے ہے اور بیام معرح اور ابت ہے کہ جوفعل الحتمياري علامات قيامت عن جول وهمعصيت اور قدموم ب-اور خاجر ہے کہ فیرعالم وعظ کوئی کا الل میں ۔ بیمنصب علمائے کاملین کا ہے اس لئے فیر عالم کواس کی اجازت ہرگز ندو بجائے۔ بے اس کے بعد دوسرے مف سد ذکر فرمائ ين \_وعظ فدكوريس ملاحظة فرمالياجائ \_

منسوص اجنما می تاروت بسین شریف، تقدیم ونصب الجهال علی منصب العلماء امارت با الل ونساق تنقیص وتحقیر وقصیم عهاء ومشائخ ، و خانقاه و مدارس ، مدادنت فی الدین جمعه فی القریٰ ، شرکت مجانس مولود \_ وغیره

پھراس پراصرار وتا کد التزام مالا بلزم، تداعی واجتمام وغیر و سے مقید ہے۔ جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث مولا ناز کریا صاحب واست برکاتہم نے اپنی کتاب و تبینی جماعت پر عمومی اعتراض ت کے جوابات 'کے صفحہ ۲۱۳ پر بحوالہ حضرت مولا نامحہ منظور صاحب لیمانی رحمة اللہ علیہ فر مایا ہے کہ:

اصل حقیقت میرے کہ یہاں تبلیغ ہے مرادایک خاص نظام عمل ہے بعنی ایک خاص مشم کے دینی اور دعوتی ماحول میں خاص اصولوں کے ساتھ کچھ خاص اعمال واشغال کی پابندی کرتے ہوئے خاص پروگرام کے مطابق زندگی گذارنا۔

چندسطروں کے بعداس عمل خاص کے، لئے تدائی واہتمام کی طرف یوں اش رہ کیا کہ الفرض بیباں تبلیغ ہے مراد یمی خاص عملی پر دگرام ہے۔ اوراس لئے ہرمسمان کو خواہ اس کے علم وعمل میں کتنی ہی کی جواس کی دعوت و یجاتی ہے بمکہ جہاں تک بس چلتا ہے تھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اور كماب أركور كے صفحة الم يرخود حضرت شيخ فرماتے جي كد:

تبلیغ میں صرف چھ نبر متعینہ بتائے جاتے ہیں۔ان ہی کی مثل کرائی جاتی ہے اور انہیں کو بیام کے طور پر شہر درشہر ملک در ملک بھیجا جاتا ہے۔ ان کے اصواول میں سے میبھی ہے کہ چھ نبرول کے ساتھ ساتھ اس نبرید ہے کہ ان چھ امور کے علاوہ کسی دومری چیز میں امشغول نہ ہول،

طرف سے نازل کیا گہ ہے۔اس کو پورا کا پورا اليك من وبك وامته مثله ببنجا د بيجيئه اورآپ كي امت بهي شل آپ وفي الحديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب والتبليغ كما ك مامور ب حديث يس ب كدجا ب كم لا يشقيد بكيفية معلومة لانه میں سے جو حاضر ہیں وہ عائب کو پہنچ دیں۔ اور تبیغ جیسا کہ سی خاص صورت کے ساتھ من قبيل المعقول المعني مقيدنيين ب\_ كونكه بيمعقول المعنى ع قبيل فينصبح باى شبئ امكن مى ے ہے۔ البدا اصورت القین زبانی تحریری، الحفظ والتلقين والكتابة دغیرہ دغیرہ جس چیز ہے بھی ممکن ہوئی ہے۔ وغيرهما كبذلك لايتقيد اید ہی شریعت کی تحریف اور زیغے سے حفاظت حفظه عن التحريف والزيغ مجھی کسی صورت اور کیفیت سے مقید تہیں ہے۔ بكيفية دون اخرى.

تو جب تبلیخ کا امر مطلق اور عام ہے۔ تو حسب قو اعد شرعیہ ندکورۃ السابق تبلیغ کسی خاص طریقہ، کیفیت اور ہیئت ہے مقید، محدود متعین اور مخصوص اپنی رائے سے کرنا شرع محمد کی کا صیبہ بگاڑ دینا ہے۔ اور حدود اللہ سے تجاوز کرنا ہے۔ یکی تغییر شرع، تعدی حدود اللہ، احداث فی الدین اور بدعت وصلالت ہے۔

اس روشن میں غور فرمائے تو واضح ہوگا کہ

تبلیغ مروجہ تعینات زائدہ اور هیئات مخصوصہ ومنکرہ سے متعین ومخصوص اور مقید ومحدود ھے۔

چنانچة بهنغ مروجه خروج، چد، گشت بتشکیل، امورسته، ترک اکثر معروف ترک نهی عن المنکر برأسه، وه بالجمر و بالاجتاع، قیام و بیداری شب جمعه در مسجد، بوقت کے بدعت وصلالت ہونے اور انضام مکر دہات کی دجہ سے محروم و مکر وہ ہونے غرض مجموعہ بد دیئت کذائی ہے ممنوع ہونے میں کوئی شک نیس رہ جاتا۔ اوراس کے محدث و مخصوص عمل ہونے ہی کی بناء پر بجائے رسول الله صلی القدعلیہ وسلم کے حضرت مولانا محمد الی س صاحب نورالله مرقد ہ کی طرف اس طریقہ بنائج کومنسوب کیا جاتا ہے۔ اور مولانا ہی کو بانی تبلیخ کہ اور الله مرقد ہ کی طرف اس طریقہ بنائج کومنسوب کیا جاتا ہے۔ اور مولانا ہی کو بانی تبلیخ کہ اور الله مرقد ہ تا ہے۔ اور رسول الله صلی القد علیہ وسلم کی طرف اس

متعین وخصوص تبلیغ کومنسوب بھی کیونکرکیا جاسکتا ہے۔ جب کہ شریعت محمدی بیس اس مخصوص و تعین تبلیغ کانام ونشان تک نبیس ہے۔

ایک طالب نے جو مدرسہ میں تعلیمی خدمت انبی م دے رہے بھے۔ مصلح الامة حصرت مولانا شاہ وصی اللہ ما دیا ہے جو مدرسہ میں تعلیمی خدمت میں لکھ کہ طبیعت چاہتی حصرت مولانا محد اللہ ما حب کی تبدینی جماعت میں شریک ہوکر کلمہ ونم زکی ہوکر کلمہ ونم زکی لوگوں میں تحریب کروں۔ اگر میرے لئے بہتر ہوتو اج زے فرما دیں۔ معزے مورا نائے جواب میں تحریر فرمایا کہ:

"آپ جو پڑھارہے ہیں۔ کی بیٹی فہیں ہے۔ اور ہرعالم کوا فتیارہے بلغ کا۔
سی کی طرف منسوب کرنے کے کیا معنی؟ اگر منسوب ہی کرنا ہے تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب سیجے"۔

(پر تطامعرف جن شارہ ۳ جد ۸- بحربیح م الحرام ۱۳۹۱ه مطابق اری النے بیس شائع بواہ )
اور یکی وجہ ہے کہ اس مخصوص طریقہ تبلیغ کے آ داب وقو اعد اور احکام ومسائل
معلوم کرنا ہوں تو علی نے دین مبین ومفتیان شرع متین رہنمائی کرنے ہے مجبور وقاصر
رہیں گے اور نہ ہی ش می وعالمگیری ، کنز و ہداریاور فق وئی قاضی خان وغیرہ میں ل سکیل
سے اور اگر اس سلسلے میں کسی کو بچھ ہو چھ جھے شکوہ وشکایت کرنا ہوتو پھر وہ مرکز بستی

نيزصفيه ٣ پرمزيد بيدكه:

'' عالم كا وعظ كہنائ ہے ہے گرتبينى اسفاريل اور تبينى اجماعات بل وہ بھى اس كى يائد بيل كہ بلنے كے چيونمبرول كے علاوہ اس اجماع بلى دوسرى چيزيں شہ چيئريں'۔

اور کتاب '' کی تبلیغی کام ضروری ہے'' کے حصد دوم صفحہ ۱۵۱ پر حضرت مولانا محد منظور صاحب نعمانی مدخلدار شادفر ، ت ہیں۔

''جہاں تک اس کے خاص ذ مہ دار بزرگوں کا تعلق ہے جن کوتح کیک کا روح روال کہا ج سکتا ہے۔ سواان کا صل توبیہ ہے کہ اپنی اس دعوت کے سوا اور اس <u> کے لئے دیوانہ دار جدوجہد کے سواوہ کسی دوسرے اجتماعی کام سے خواہ وہ سیا ک</u> بو يا غيرساس بوكو كي تعلق وردلجي نبيل ركيت بلكديه كهنااشا ءالتدم الغدشة وكا کہ ان کے دل ود ماغ میں کوئی چھوٹی جگہ میسی دوسرے ابتما می کام اور وومرى كى تحريك كيليد فالى شاہوگ واقعديد ب كدجولوگ ان جياروں كے حالات ہے و قف نہیں ہیں۔ وہ مجی بھی ان کے لاشریک عشق وجنون کا انداز ہ نبیں کر کیتے'' اور بیر ہاکل ظاہر ہے کہ بیر خاص نظ معمل ، خاص اعمال واشغال کی پیندی، خاص بروگرام کے مطابق زندگی گذارنا۔ لاشریک عشق وجنون مروجہ جیکت ترکیبی مجموعی کے ساتھ نہ تو نبی کریم صلی اللہ اللہ اللہ کے رہ نہ میں تھی نه حضرات صى بدرضوان الله يبهم الجمعين كے زمان ميں - نه تابعين ته تبع تابعين سلف صالحین کے زبانہ ہیں۔ بلکہ میاس چودہویں صدی کی ایجاد ہے " پس اس بیئت مخصوصه مقیده کے التزام واصرار، یا بندی وتا کدعموماً علماً خصوصاً عملأ وايبهام وجوب ومفضى الى فساد وعقبيدة العوام اورتداعي واجتمام كي بناء يرتبينغ مروجه فاص صورت کوسب کیلئے لازم کردینا مجمی تصین و تھجر ہے۔ آگر کسی فروید
جماعت کیلئے اسبب خاصد کی بناء پردیگر طرق مسدود ہوں یا متعدر ہوں اور کوئی
کیا۔ بی اطریقہ تنظیم ہوتو فلا ہر ہے۔ کہ اس واجب کی اوائیگی کیلئے ای طریق کو
مخص تصور کی جا بیگا۔ واجب تخیر کی اوائیگی اگر ایک ہی صورت میں منحصر
ہوج نے تو فل ہر ہے کہ ای صورت کولازم کہ جا بیگا اور تخییر میں تجیر ہوگ۔
مثلاً کفارہ میمین میں اشیائے ملائ تحریر قبران اطعام عشرة مس کین اور اسموجم "
میں مخیر ہے۔ لیکن اگر کسی پران میں دو کا راستہ مسدود ہوتو ایک کی تعیمی خود بخو و
لازم ہوجا تیگی۔ دورجیے اضحیہ میں اشیائے ملائے شاق القرائی اللہ میں تخیر ہے۔
لازم ہوجا تیگی۔ دورجیے اضحیہ میں اشیائے ملائے شاق القرائی گائے۔ ورجیے اسلی کی تعیمی خود بخو و

حضرت مفتی صاحب مدخد تبلیغ مروجہ کی مثال واجب مخیر سے دے رہے ہیں۔ گراس فرق کالی ظنہیں فرمارہے ہیں جو تبلیغ اور واجب مخیر کے ، بین ہے۔ کیونکہ تبلیغ واجب مخیر کے مثل نہیں ہے بلکہ امر مطبق ہے۔

، واجب مخير مين تو قيد مطلوب ہو آل ہے۔ بدول قيداس كا وجود ہى محعد رہے۔
ابسته اطلاق وقت ميں ہے۔ یعنی مطلق عن الوقت ہے۔ اور وہ قيد مطلوب اس صورت
ميں ہے جب كد دوسرے راستے مسدود اور مفقو دہوں۔ جیس كه حضرت مفتى صاحب
مد ظله خود ہى اعتراف فرمار ہے ہيں ' دیعنی اگر ان میں دو كاراستہ مسدود ہوتو ایک كی
تعیین خود بخو دانا زم ہوج ئے گی'۔ اور' مگر دو كے مفقو دہوئے ہے ایک كے تعیین خود
بخو دہوج ئے گی'۔

مسلم الثبوت مين بيك.

ايجاب امرمن امور معلومة صحيح وهو واجب المخير

تطام الدین دالی ہے ہو چھ سکتا ہے۔ اور اس مخصوص کام کے جو چند ذمد دار ہیں۔ انہیں کی طرف رجوع کی جاسکتا ہے اور جواب میں حضرت بی اول، حضرت بی فانی، حضرت بی عالی کی طرف رجوع کی جائیا ہے اور مسلک کا حوید دے کر اور کام کرنے والوں کو ذاتی طور پر ذمہ دار قرار دے کر چھٹکارا حاصل کر بیا جائے گا اور اس کو مشروع دمسنون سجھ کر سوال کرنے والا مابوی کا شکار ہوگا۔ گوی سائل بجائے شرعی تھم کے ان مذکورہ فیمہ داروں کے مسلک کے معموم کرنے کا منتظرتھ۔

الحاصل جس عتبارے دیکھو بیمروجہ تبلیغ مقیدو محدوداور متعین ومخصوص تبینات وتضیصات زائد ومحد ثدی ہت ہوگی۔ حضرت شارع ملیدالسلام سے لے کر عرب مواد ناالیاس صاحب رحمة القد علیہ تک درمیان میں شرع محمدی میں اس ایئت ز نی مجموع کا پندنشان شد ملے گا۔

جناب مفتی محمود الحسن صاحب گنگوی رحمة الله علیه کتاب الکیا تبیینی کام ضروری نے حصد دوم مکا تیب به سلم بین کے ۱۱۱ استفتاء نمبر کے مکتوب نمبر 19 میں ایک کے جواب میں تحریر فرواتے ہیں۔

"عقا كد حقد، اخل آن صله الحال صاله الكلائي تحصيل فرض ہے اور حسب حيثيت ان كى تبييغ واشا عت بھى لەزم ہے ۔ گرخصيل و تبلغ كى كوئى معين و شخص صورت على الاطلاق له زم نبيس كرسب كواس كا مكلف قرار ديا جائے ۔ مدارس ، خوانق ، بخمنوں ، سن بول ، رسابول ، اخبارول ، مواعظ غدا كرات ، نقار مر ، مجانس تعلیمات ، تو جہات اور ان کے علدوہ جوصور تيس مفيد و معين ہول ان كوافقيار كيا بيسكا ہے۔ جب تك ان ميس كوئى فتح ومفسدہ ند ہو۔ مخلف استعداد ركھنے واول كيئے كوئى طاص صورت اسبل والنع ہواس كا انكار بھى مكابرہ ہے اور اس

كحصال الكفاره.

لین چند متعین امور میں ہے ایک امر کو واجب کرتا میچ ہے۔ اور یہی واجب مخیر کہلا تا ہے جیسے کفار ہ کے خصال ۔

لورالالواريس ہے كه:

الحانث في السميان يتخير في كفارتها بين ثلثة اشياء اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان عين واحدا منها باللسان او بمالقلب لا يتعين عندالله مالم يوده فاذا اذى صار متعينا وأن اذى غير ما عينه اولا يكون موديا كما انه عين ان يطعم عشرة مساكين ثم بنداله ان يحرر رقبة فهذا التحرير يكون اداءً وهذا بناءً على ان الواجب في الواجب المخير احداً لامور كما هو مقتضى كلمة أو

یعنی حادث فی الیمین کواپنے کفارہ پس تین چیزوں کے درمیان اختیار ہوتا

ہے۔اطعام عشرة مساکین اوکسونہم اورتح میر قبہ تو اگر زبان یا قلب سے ان بیس سے کسی
ایک کو متعین کرنیا تو عنداللہ وہ متعین نہیں ہوتا جب تک کداس کوادانہ کرے ۔ پس جب
ادا کرلیا تو وہی متعین ہوجا تا ہے۔اوراگراول کسی کوزبان یا قلب سے متعین کیا پھراس کو
جھوڈ کر دوسرے کوادا کی تو وہ مو تری سمجھا جائے گا۔ جیسے شعین کیا کہ دس مساکین کو کھا تا
کھانے گا بھر مناسب سمجھا کہ رقبہ کو آ زاد کر ہے تو بیآ زاد کرتا ہی اوا قرار پائے گا۔اور سے
اس بنا پر ہے کہ احدالا مور ہی واجب ہوتا ہے جیسا کہ کھی کا دی کا تقاضا ہے۔

اورطا ہر ہے کہ جب ایک ہی متعین طور پر داجب ہوگا تو بقیہ دو کی ضرورت ہی

ندرہ جائے گی۔ چنانچے حضرات فقہاءارشاد فرماتے ہیں کداگر کل کوادا کرے گا توایک بی واجب کے تواب کا مستحق ہوگا۔اوراگر کل کوئڑک کرے گا توایک بی کے عقاب کا مستحق ہوگا۔

کفارہ ایک جنس ہے۔اس کی تین انواع ہیں۔ کفارہ باطعام ، کفارہ بخر میر قبہ
کفارہ بکسوت، کہل اطعامیت ، کسوتیت اور تحریریت نصول ہیں۔اور جنس کا وجود بدول
فسول ممکن نہیں فصل اس سے منفک نہیں ہوتی ۔ کیونکہ فصول ڈاتیات ہیں واخل
ہیں۔ لہٰذا کفارہ جب واقع ہوگا شارع ہی کی متعین کردہ قید ووصف کے ساتھ واقع
ہوگا۔البتہ بہت ضائے گلمہ حدالقیود والا وصاف کے ساتھ ہوگا۔اوروہ قید خاصہ بامور بہ
اور واجب بن جائے گی۔اور اس کے وارض ہیں اگر پجھ نقصان ہوگا تو اس نقصان کا
اور واجب بن جائے گی۔اور اس کے وارض ہیں اگر پجھ نقصان ہوگا تو اس نقصان کا

هد کذا حکم الاضحیة کرانشاتیت ""لقریت" "" البیت "جنس اضحیک الصول بین اضحیت کرانشیدی المنت کرانی استحید کی المنت کرانی المنت کرانشی المنت کرانش ک

ر المُمُطَلِق توجيها كرمايقاً وَكركياجا حِكاسب كر السمسطسلى هو المعترض للذات دون الصفات لا بالنفى ولا بالاثبات.

ليكن چونكه مطلق كا وجود خارج مين بدول البيئ كسى فرد كے محال ہے جيسا كه علامة تفتاز افی شرح عقائد ميں فرماتے بيں۔ "لا وجود له لمعطلق الا في صعف المعجز نبی" اس لئے واجب مخير اور مطلق دونوں بادى النظر ميں يكسال معلوم ہوئے بيں حالا تكدوں كے مابين فى الحقيقت فرق بين ہے۔ AF

ہوگی۔خواہ ان تیو دوتخصیصات کو واجب اعتقاد کرے یانہ کرے۔

چنانچ مؤلف انوارس طعہ نے صحابی رسول التد صلی التدعلیہ وسلم کے نمی زمیں سور ہُ اخلاص کی تخصیصات کا جائز ہونا سور ہُ اخلاص کی تخصیصات کا جائز ہونا بیان کیا تو حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب رنمة الله علیہ نے براہین قاطعہ ، ۱۱۵ پر ارشاد فرمایا کہ

"مفید کرنا کسی مطلق کا شرعاً بدعت اور مکروه ہے جیسا کہ فقہانے اس قاعدہ كسبب ككع ب كسى نمازيس كسي صورت كوموفت ندكر الرابياكر عاتو محروه وبدعت بوگا - پس جب صلوة ميس حسب اس قاعده كے تغيين سورت تمروه ہوا۔ ایب ل تواب میں بھی حسب اس قائدہ کلیے کے تعین وقت اور بیت کی بدعت ہوگی ۔خلاصہ دلیل مانصین بدعت کا بیر نفاجس کومولف ۔فے اسيخ حوصلد كے موافق نقل كيا۔ اب چونكد مولف نے اس مسئلة تعيين سورت ش اين حوصلة علم كوظا مركباب - تواس كوسنوا بدايدش لكعاب "ويسكسوه ان يتوقيت بشيئ من القرآن بشئ من الصلوة لان فيه هجران الساقى وايهام التفضيل" موييز تياكيك كليكا بال يل تمامع وات عادات مطلقہ کا تقید کرنا شارع فے منوع کردیا۔ ایک جزئی اس کی تعین سورت بھی ہے۔جیسا اوپر سے واضح ہولیا۔تو مولف اس جزئیے کومقیس علیہ اور سوئم کے مسئلہ کو مقیس جھن رائے سجھ کیا۔ کیافہم ہے؟ بیٹیس ب نہا کہ جب کلی امر کا ارش د جوا تو اس کے جملہ جزئیات محکوم ہوگئے۔ کو یہ ہر مرفرد کا نام لے دیا۔ اور جب یا ایباالناس فرمان تو زید ، عمره ، بکر ،عبدانسیع سب کونام بنام علم ہو گیا۔ سی جزائی کو تقیس نہیں کہ سکتے۔

اگرغورکیا جائے قرآن واضح ہے کہ امر مطلق مثلاً تبلیغ جدا شے ہے۔ اس مروجہ تبلیغ میں جو قیودلگائے گئے جیں۔ وہ ہر گر تبلیغ کی فصل نہیں ہے۔ کہ بدوں ان کے تبلیغ کا وجودہ ی ند ہو سکے۔ بلکہ امور مضمہ جیں۔ کہ بدوں اسکے بھی تبلیغ محقق ہو گئی ہے۔

پس واجب مخیر اور امر مطلق میں فرق ہے۔ کجا واجب مخیر اور کہ امر مطلق لہذا تبلیغ مروجہ کا قی س واجب مخیر پر درست نہیں۔ اور چونکہ مطلق کا وجود بدول اپنے کسی فرد کے می ل ہے۔ تو وہ ضرور کسی ند کسی وصف اور قید سے موصوف اور مقید ہوکر موجود مولا اور وہ امر مضم ہوگا۔ تو دیکھ جائے گا کہ وہ امر مضم باصلہ مباح ہے مکر وہ۔ اگر مباح ۔ اور وہ امر منضم ہوگا۔ تو دیکھ جائے گا کہ وہ امر مضم باصلہ مباح ہے می کر وہ۔ اگر مباح ۔ بین جوگا۔ اور وہ امر منضم ہوگا۔ تو دیکھ جائے گا کہ وہ امر منضم باصلہ مباح ہے یہ کر وہ۔ اگر مباح ۔ بین وہ بین کہ دوہ اس جی نہ پیدا ہوگا۔ جی نہ جوگا۔ اور گا ۔ جیسا کہ حضرت مفتی صاحب مدظلہ خود فر مار ہے ہیں۔ اور آگر وہ اپنی صد سے خارج ہوجائے گا۔

اوراگروہ امر منظم معینہ یا بخر ہ کمروہ وہ تا جائز ہوگا تو حسب قاعدہ کلیہ تھنہ یہ مشہورہ اذا جسمع المحلال و المحرام غلب المحوام وہ مرکب جموعہ حرام ونا ج ئز جائے گا۔

ظلاصہ سے کہ واجب بخیر کا تھکم اور ہے۔ اور مطلق کا تھکم اور ہے کو خواہ مخواہ تو اہم علا صدید کہ واجب بخیر کا تھکم اور ہے۔ اور مطلق کا تھکم اور ہے اور جائے گا ہو اور حضرت مفتی صاحب قبلہ نے بہتے مروجہ کو خواہ مخواہ واجہ واجب مخیر یا مدرسہ وغیرہ پرجیسا کہ کمتوبات دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے۔ تیاس فرمانے کی زحمت گوارہ فرمائی۔ بہلنے مروجہ متعینہ کے جواز وعدم جواز کا تھکم کسی مقید و متعین بقیو د و تعینات زاکدہ وغیرزائدہ پر قبال کر کے تھوڑ ابی ہے۔ بلکہ قانون فقیم کلی شری کا ایک فرد ہونے کی وجہ ہے۔ لہذا اس فرد ہونے کی وجہ ہے۔ لہذا اس فرد ہونے کی وجہ ہے۔ لہذا اس

ے افضل ہے یا ایہام اس بات کا ہود ہے گا۔ من القاری والسامع اور یمی تفیر علم شرع کا ہے۔

''تو اس جگر طحاوی اور اسیجائی نے برکب تھا کہ کراہت تر یہ واجب ہے کہ اس سورت بیں اعتقادوا جب کا کرے۔ اور ترک کو کروہ جانے اور ہوت یا تیریک کے واسطے پڑھے اس ہے بھی اسطے پڑھے تو کروہ تیں۔ بشر طیکہ کی اور سورت کو پڑھے۔ اس ہے بھی واضح ہوا کہ اعتقادو جو ب تو کروہ تر یہ بیاں کہ اور دوام بلااعتقادو جو ب تو کروہ تر یہ بیاں کرنے کی وجہ ہے۔ اور جو احیانا ترک کرد ہے جبل کے واجب گمان کرنے کی وجہ ہے۔ اور جو احیانا ترک کرد ہے۔ جس سے دوام شدر ہا۔ تو پھر کھی حرج نہیں۔ اس صورت بی تید وجو ب اعتقاد کی لفو ہوگئے۔ کیونکہ جب دوام مطلقا کروہ ہے۔ تو پھر قید اعتقاد کے سے بیان کہ اس واسعے ان اللہ داو ما قداد کی افتاد کی اور موان کا نہ حسن ان اللہ داو ما قداد کی دو ہ سواء کان حصماً او لا"

پس سب على و كا انقاق اس ير بواكر دوام بلا اعتقاد وجوب كي بهي موجب كرابت ب- اعتى برايد "فق القدير" " طي وك اسب

اور جب عوام کی طرف ہے تفضیل کی صرف تو تع اور ایب م کی بنا پر تغیر تھم شرع کا تھم علائے مختفین دے رہے ہیں۔ تو اگر تفضیل کا عقیدہ ہی عوام نین خواص کے اندر پیدا ہوجائے۔ اور زبان وقلم ہے اس کا اعلان واظہار ہوئے گئے جیس کہ کتاب جبلینی جی عت پر عمومی اعتراضات کے جوابات "صفحہ می معترت یکنی الحدیث واصت برکاتیم کا تول شکورہے کہ معترت یکنی الحدیث واصت برکاتیم کا تول شکورہے کہ

نیں اس مبارک کام کواس زمانہ میں بہت اہم دور بہت ضروری سمجھ رہا ہوں اورخود اہل مدرسہ اور اہل خانقاہ ہوئے کے یا وجود بیا تک دہل اس کا اعدان کرتا ہول کہ بیٹموی اور ضروری ( یعنی منتھیں ونتھس ) کام جھنی وجہ سے مدارس اور خانقاہ سے زیادہ مفید اور افضل ہے' ۔ تو اب حضرت مفتی صاحب ہی ارش وفر ماکیں کہ بیارشاد کہ ں تک صبح ہے۔ ای طرح جب تقیید اطان آر کوشع فرمادی توسب جزئیات اس کی خوار تعین سورت بود خواتعین روز سوم بود خواقعین تخو در سب ممنوع بیش الکلی ہوگئے۔ ما تعین بدعت کا کلام قیاس نبیش بلکہ جو جزئی اس کلیہ بیش مشہوراور طا ہر شفق علیہ ہے۔ اس کی نظیر دے کراور مثال سے فہمائش کر کے دوسرے جزئیے مندرجہ اس کلیہ کو طاہر اور الزام کرنا ہے کہ مبتد مین نے اس کا اعدراج تحت نے والکلیہ نیس سمجھ تھا۔ نبی قیاس کہال ہے؟

مولف کوعقل نہیں کہ کلیہ کواور تی س کو امتیاز کرسکے۔ بسبب تطویل کے فرق
دونوں کا بہاں نہیں لکھا۔ کتب اصول میں جوچاہے دیکھ لے اس اصل مسللہ
جزئے سنوا کہ فرن زمیں کوئی سورت مقرر ٹرین سب برابر جیں۔ (جیسا کر جہنے کی
کوئی صورت مقرر نہیں سب برابر جیں) محر جہاں شارع سے کوئی سورت
خصیص فابت ہوئی وہ مستحب ہے۔ جیبہ کرروز جعد کی لماز فجر میں سورہ سجدہ
اور سورہ دہر مثلاً ، اس جوسورت کہ شارع سے فابت ہوئی ۔ اس میں امام شافعیٰ
نو دوام کو ستحب جائے ہیں اور امام ابوصنیفہ احیانا کو مستحب اور دوام کو کمروہ
فرماتے ہیں۔ کہ اس دوام میں کہلی ش میں تو مستحق مؤکد یا واجب ہوجاتا
ہوئی تو کردہ ہوئی اور دوام موکد یا واجب ہوجاتا ہے تو تغییر صد شرع کی
ہوئی تو کردہ ہوئی ہے۔

اس کراہت میں "بدایہ" نے دورلیل کا اشارہ کیا ہے۔ کہ جب شرع میں سب سورت جائز ہے۔ آو ایک کے دوام میں باتی سورت کا ترک ہوگا۔ جمران باتی قرآن کا ہوا۔ وہی تقیید مطعق ہوئی۔ اور تغیر تھم شرع کا لازم آیا۔ کہ مستحب واجب ہوا۔

دوسرے یہ کدایک سورت کے تقر رہے عوام جانیں گے۔ کہ بیسورت سب

ہے۔ اور پہلے تابت ہو چکا ہے۔ کہ سی فرد مطلق کو خصوص کرتا بدعت ہے۔ کلام خصوصیت معلومہ بیس ہے کہ افراد مطلق کے علی الدخل ق سب افراد جو تزیم کر لزوماً ایک فرد کوایک حالت ایک دضع میں اختیار کرنے کا اعتراض ہے۔ اور اس کا جواب در کارہے۔

اور براین/۸۲ پر بے که:

شکر وجود تخری لم کا ہم پر فرض موقت بوقت نہیں بلکددائی ہے۔ پس غیر موقت مطلق کو کئی ہے۔ پس غیر موقت مطلق کو کئی تاس سے موقت کرنا باطل ہے۔ اول تو محل نص میں قیاس ہی لغو ہے۔ پھر وہ قیاس کہ مطلق کو مقید کرے (اور شریعت مقدمہ علی صاحبها السلام والحید کومنسوخ کرے) کیونکہ تقید بھی تنفی ہی ہوتا ہے۔ علما ہویا عملاً ۔ یکی وجہ ہے کہ تقیید آیت مطلق کی بخیر واحد منع ہے "۔

تو كيامفتى صاحب كاس اصول كى روشى يس الل رسوم وبدعات كايكهنا غدط

ان قال الغرض بناء على هده القاعدة سوم وغيره سب برعبت ضاالت بوئي اوريدايك ديل ميل كراجت ان امور كي فيس بلك بالح والأل ميل كرجن كو شارح معيد في العداس كسوات مولف شارح معيد في ما ترجيل كراجا كراك المرادي في كورجوليا لي العداس كسوات مولف كوكي عاقل ال كوجا ترجيل كرسكا \_

اور صفحہ ۱۹۳ پر فرماتے ہیں۔اطلاق کا مقید کرنائسی فرد ہیں جب عموماً منع ابت ہوگیا تو جملہ افراد کلیات میں بیقکم فد ہر ہوگیا۔

مثلاً جب بیتھم ہوا کہ قیام ذکر خیر الخلائق میں مندوب ہے تو ہر ہر فرد میں ندب تیام کا ثابت ہو گیا۔ اور کوئی احمق بو جھے کہ بیکس نص میں آیا ہے کہ وقت ورا دت میں تیام مندوب ہے تو تحض جہالت ہوگی۔

على بداجب بيظم مواكدي بهار المطنق كومقيدمت كرور

تو یہ بھی تھم ہوگی کہ تھم ندب تی م کو مقید مت کروں پس ایسے موقع پر مولف کا مطالبہ نص کرنا سب اال علم جان ایویں کہ علم ہے یا جہل ،فروفر دے تھم کی تصریح تو کسی جائل نے بھی ندکی ہوگ ۔ جسب تقبید کی نہی اس میں وار د ہو چکی تو ہر ہر فرو کوئی کہیں نصوصاً ہوتی ہے۔معاذ اللہ

ایسنا معترض ندو کرانشہ بحث کرتا ہے در مطلق تیام ہے کہ مطلق اس کے نزدیک مندوب ہے بلکہ ایک فرد خاص تیام کی تعظیم غیر اللہ میں کہ جس میں شرک و بدعت لازم آ جائے۔اس کو منع کرتا ہے۔علی بڈاؤ کر فخر عالم پر بحث اور شاس کے قیام و تعود ہے استفسار بلکہ ایک فرد خاص میں کادم ہے۔ مطلق میں کسی فرد کو خاص کرتا بدعت ہے خواہ ذکر اللہ تعالی میں خواہ ذکر الرسول

سی میں میں جو اور اگراہے اطلاق پر رہے تو جائز ہے۔ اس خاص صلی اللہ عدید دسلم میں ہو۔ اور اگر اسے اطلاق پر رہے تو جائز ہے۔ ایس خاص ذکر والا دت پر ہی قیم کرنا لڑ دیا اور مجس مولود ہی جی خصوصاً معترض تو اس کو کہتا

ہوگا کہ ہم نے فلال ممل کی میں متعین صورت اس لئے اختیار کی ہے کہ یہی فلاں قتم کی استعداد رکھنے والوں کے لئے اسہل وانقع ہے۔ کیا اہل زینج و ہوا اس کوشوشہ اور بنیاد نہیں بنا سکتے ؟ تب تو بہت می محدثات کو جائز قرار دینا پڑے گا۔ اور ''باب الفساد' مفتوح اور امن وامان شرع مطہر کا در ہم برہم بوجائے گا۔ اور خود مفتی صاحب اور ان کے اس تذہ واکا براس فتم کی تخصیصات ولعینات کومحدث و بدعت قرار دے بھے ہیں۔ کے اس تذہ واکا براس فتم کی تخصیصات ولعینات کومحدث و بدعت قرار دے بھے ہیں۔ تو کیا ہے سب اکا برم کا برہیں۔

عالبًا حفرت مفتی صاحب جہلاء کے لئے جواز کی شکل پیدا کرنا چاہتے ہیں۔
کہ جہلاء کے لئے بیہ متعین اور مخصوص صورت اہل واقع ہے۔ اور سبب فاص یعنی جہل کی وجہ ہے دیگر طرق مسدود ہیں۔ اگر یہی بات ہے اوراس کا اٹکار مکا ہرہ ہے۔ تو پھر مکلفین کی تخصیص کرنی چاہئے ۔ اورا علان کرنا چاہئے کہ اہل علم کی شرکت اس میں ناج تز ہے۔ اور جواہل علم اس میں شریک ہیں۔ ان کوشر یک ندر ہنا چاہئے۔ کیونکہ بیا متعین صورت فلال قتم کی استعدادر کھنے والول یعنی جہلاء کے لئے جو تز ہے۔ اور اہال علم کے لئے اس خاص صورت کا لزوم تفیق و تجیر ہے۔ جو کہنا جا تز ہے۔ اور اہال علم کے لئے اس خاص صورت کا لزوم تفیق و تجیر ہے۔ جو کہنا جا تز ہے۔

عال نکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریر اُوٹر بر آبہت ہی شدومدے الل علم کودعوت شرکت دی جاتی ہے اورا کا برعاماء کی اس میں شرکت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس تبلیغ مروجہ متعینہ ومخصوصہ میں عدم شرکت کی بناء پر عماء پر ایسی تقید و ملامت کی جاتی ہے کہ عملاً نہیں اعتقاد مظتہ وجوب کا ہوتا ہے۔

چنانچیای کتاب' کیاتبلیغی کام ضروری ہے' کے صفحہ ۲ کی رکھھا ہے کہ: ہمارے علاء میں اس قتم کی دوسری مثالیں بھی ہیں۔ جن میں شک دریب،

تذبذب الکاراور فرار کی و ہنیت بائی جاتی ہے۔ بعضوں میں معتکہ خیز حد تک فرار کی و ہنیت بائی جاتی ہے۔ بعضوں میں معتکہ خیز حد تک فرار کی و ہنیت پائی گئیں تو وہ یہ کہنے گئے کہ آج اگر ہم اس تبلیغی تحریک میں شرال ہو گئے تو ہمار کی ہے عزتی ہوگی کیونکہ علی نے اب تک اس تحریک میں پور سے طور پر حصر تہیں لیا۔ میرے خیال میں اس قتم کی خلطی ہے جس کی قرآن نے نشا تد ہی کی ہے ۔ میرے خیال میں اس قتم کی خلطی ہے جس کی قرآن نے نشا تد ہی کی ہے ۔ واذا قبال فد اتف الله احدادته العزة ہالا تھم .

شریعت مقدسہ نے تو بہت ہی اہتی م کے ساتھ خواص اور علی ہو کو مستبات اور مندو ہات کے اصرار والتزام ، تا کدواہت م کواس لئے کر وہ وممنوع اور ترک کو واجب قرار ویا۔ کہ جہلا اور عوام اعتقاد کرنے گئیں سے کہ بیسنت ہے یا واجب ہے جو کہ فساد عظیم ہے چہ جا تیکہ عوام اور جہلہ ، ہی کو لغینات و تضیف ہے مستبہ ہی نہیں مہا داور مکلیم ہے کہ جہا اور جہلہ ، ہی کو لغینات و تضیف ہے مستبہ ہی نہیں مہا داور مکر وہدک اجازت و بہائے۔ اور اس کے انکار کو مکا ہر وقر ار دیا جائے ۔ فیاللعجب استمری اجائے۔ فیاللعجب استداری مراب کے مابین مراب کے مابین مراب کے مابین ہو مکا تبات مندرج ہیں۔ ان سے اس مسئلہ پرسیر حاصل روشی پڑتی ہے۔ ان کا بغور جو مکا تبات مندرج ہیں۔ ان حاس مسئلہ پرسیر حاصل روشی پڑتی ہے۔ ان کا بغور جو اہر دین ہو ہے قابل و بداور بہت ہی مفید ہیں۔ مناسبت مقام کے لیاظ سے چند جواہر دین ہے بیاں درج کے جاتے ہیں۔

حضرت تھانوی نے حضرت گنگوہی کی خدمت میں مجلس مولود بہ ہیئت کذائیہ کی خدمت میں مجلس مولود بہ ہیئت کذائیہ کی ضرورت اور جواز بیان کرتے ہوئے عوام کا مجلس وعظ میں کم آٹا بلکہ کوسوں دور بھا گنا۔ اور مجالس بہ ہیئت کذائیہ کے ذریعہ بند ونصائح اور اصلاح عقائد واعمال کا بخو بی موقع ملناء سینکٹروں نہیں بزاروں آ دمیوں کا اپنے عقائد فاسدہ اور اعمال سید سے تائب اورصالح ہونا۔ بہت سے روافق کائی ہوجانا۔ بکثرت سودخواروں اور بے

تو دیگرمیاس ما کمی تو سرامر منکر ہیں اور بیغل آپ کا ان کے سے موید ہے۔ پس میہ فعل مندوب آپ کا جب مغوی خلق ہوا تو اس کے جواز کا کیسے تھم کیا جائے۔

مقید بامر مب حیں اگر مباح اپنی حدے نہ گذرے یا عوام کوخرائی بیل نہ
ڈالے تو جائز ہے۔ اور اگر ان دونوں امر دل بیل ہے کوئی امر واقع ہوجائے تو نا جائز
ہوگا۔ التزام مالا بلزم بدول اعتقاد وجوب بھی ممنوع ہے آگر باصرار ہو۔ اور آگر
مندوب پردوام ہو بلا اصرار وہ جائز اور مستحب ہے بشر طیکہ عوام کو ضرر نہ کرے اور اگر
عوام کے اعتقاد بیل نقص ن ڈالے تو وہ بھی کمروہ ہوگا۔ چن نچہ کتب فقہ بیل سور مستحبہ
کے التزام کمروہ کھا ہے۔

اس مسئد کے باب عقا کدمیں ہے ہونے کا سبب دریا فت فرمایا ہے۔ غور سیجے
کہ جوامور مبتدع اور محدث ہیں ان سب کونا جائز اور موجب ظلمت عقیدہ کرنا واجب
ہے۔ پس بیاعتقاد کلیات میں داخل ہے۔ اگر چیمل ان کاعملیات ہے ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ کتب کلام میں ''جواز سے خف''''جواز اقتداء فاسق''''جواز صوفہ قالی الفاسق''
وغیرہ بھی کیصے ہیں۔ کیونکہ کو بیا عمل ہیں۔ مگراعتقاد جواز وعدم جواز اعتقاد یات میں
واضل ہے۔ انتیا

اب چندشرگی و فقهی اصول و تواثین کا بیان کردینا اوران اصولوں ہے حضرات صحابہ و فقه ، وعلمائے معتبرین کی تفریعات کا ذکر کردینا بھی مناسب معلوم ، و تا ہے۔ تاکہ ان قواثین اور ان کے متفرعات کی روشنی میں ''مروجہ بلنخ'' وویگر تمام بدعات کا سمجھتا سہل ہو۔ اور بصیرت کے ساتھ تطبیق آسان ہو۔ نم زیول کا درست ہونا، دیار وامصار مشرقیہ میں غلبہ الحاد ود ہریت وکش جہل وغضت ہونا۔ اور موجب از دیاد محبت ہونا۔ وغضت ہونا۔ اور اپنی مجال کا مشرات سے خالی ہونا۔ اور موجب از دیاد محبت ہونا۔ اور جو چیز اور بعض طہائع کے سئے قیود وتخصیصات کا بغرض سہولت ممل مقصود ہونا۔ اور جو چیز ذریعی طہائع کے سئے قیود وتخصیصات کا بغرض سہولت ممل مقصود ہونا۔ اور جو چیز ذریعی طہائع کے سنت ہواہ دو محروہ اور محروہ اور محتاج الیہ ہویا نہ ہوا سکا جو کر ہونا البعند جوامور محروہ اور محتاج الترک ہونا۔ بیان کر کے استنف رکیا کہ:

تقیید مطلق کی آیا مطلقاً ممنوع ہے یا جب کداس قید کو مرحبہ مطلق بیں سمجھ جادے لینی اگر مطلق واجب تھ تو قید کو بھی واجب سمجھ جادے اور اگر وہ مندوب موجب قرب تھاتو قید کو بھی مندوب اور موجب قرب سمجھا جادے۔

جب مطبق کوعب دت سمجی اور قید کو بنا وعلی مصلحة ماعا دات سمجیا جاد ہے تو فی نفسہ اس میں بنتے ند ہوگا۔ نفسہ اس میں بنتے ند ہوگا۔ اور اگر موزی بدفساد عقید وعوام ہوتو اس میں بنتے نہ ہوگا۔ ایکن اگر اس کا فاعل زبان سے اصلاح عوام کی بالاعلان کرتا رہے اس وقت بہی فنتے رہے گایا نہیں؟

التزام مالا یکزم اعتقاد وجوب سے ممنوع ہوتا ہے۔ یا بلا ناغداس کے استمرار سے بھی۔ گوکسی قدر صلالت اوراجتمام کے ساتھ ہوالتزام ممنوع ہوج تا ہے۔ مسئلہ مشکلم فیہ کے اعتقادی ہوئیکی کیا صورت ہے۔ بادی النظر بیل تو فرع معلوم ہوتا ہے۔ حضرت مولانا گنگونی قدس مرہ نے جواب بیل ارشاد فرمایہ:

سائے ذکر ولا وت بہ بیئت کذائید کوآپ موجب از دیاد محبت تصور کررہے ہیں اور بذریعہ غیرمشر وع تحصیل محبت کی اجازت دے رہے ہیں۔ حاد نکہ فی الحقیقت جو امر خیر بذریعہ نامشر وعہ حاصل ہووہ خود نا جائز ہے۔ آپ کی محفل اگر منکرے خالی ہے

مجموعه غیرمشروع ہوگا۔ پس مشروع اصلی کا ارتفاع ہوجائے گا۔ادر امور مطلقہ میں قیدنی نفسه مطلوب شرعی نہیں ہوتی۔ کیونکہ تھم مطلق ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی امر مطلق ر کسی بھی ہیئت اور قید کے ساتھ عمل کیا جائے گا استمار وا تمثال محقق ہوجائے گا۔ كيونكر مشبور قاعده كليفتهي بك المصطلق يحوى على اطلاقه يعنى مطلق عم این اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔

# مطلق کے عنی

علاء نے مطلق کی تعریف فرمائی ہے کہ

المطلق المتعرض للذات دون الصفات لابانفي ولا بالاثبات[ یعنی مطلق صرف ذات ہے تعرض کرتا ہے۔ صفات سے تبیس ندفی ہے اور نہ

ا ثبات ہے۔ نیز قر ماتے ہیں:

المرأد ببالمبطلق الحصة الشائعة في افراد الماهية من غيىر ملاحظة خصوص كمال او نقصان او وصف.

مطلق ہے مرادا فراد ماہیت میں حصہ شائعہ ہے۔بغیر کسی خاص کمال یا نقصان یا وصف کے کا ظ کے

صاحب كشف ارشاد فرمات ين

مطلق کااطلاق اصول میں زیادہ ترالی چیز المطلق كثيرأما يطلق في الاصول على مبايندل على المحقيقة من حيث هيي هي والماهية في ذاتها لاواحدة

# اصول وقوا نين شرعيه

امورمشر دعه کی دونوعیس ہیں۔امورمشر دعه مقیدہ "امورمشر وعه مطلقه" امور مقیرہ میں قیدمطلوب شرع ہوتی ہے۔ کیونکدوہ متعینہ شارع ہوتی ہے۔ چنانجدای متعینہ ایئت کے ساتھ عمل کرنے ہے استمار وا تمثال محقق ہوتا ہے۔مثلُ صلوۃ ظہر صلوة ظهر جب ہے كداس بيت اور قيود وحدود كساتھ اواكى جائے - جوشارع نے متعین کی بیں۔مثلاً جارر کھتیں ہوں اور فلاں وفت میں ہووغیرہ۔

كيونكمشبورقا عده كليفهيد بك "السسقيد بجرى على تقييده" يعنى مقيدهم اسيخ تيدي برجاري موتاب-

كما قال الشاطبي في الاعتصام ٢٤,٢ ان الصفة عين الموصوف اذا كالنت لازمة له حقيقة او اعتباراً ولو فرضنا ارتنفاعها عسه لارتفاع الموصوف من حيث هو موصوف بها كارتفاع الانسان بارتفاع الباطق اوالضَّاحك فاذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة صار المجموع منهما غير مشروع فارتفع اعتبار المشروع الاصلي.

یعنی صفت عین موصوف ہوتی ہے۔ اور قید عین مقید ہوتی ہے۔ بشرطیکہ وہ صفت یا قیدموصوف اورمقید کے لئے حقیقۂ یا اعتباراً ما زم ہو۔اور اگرصفت یا قید کا ارتفاع فرض کیا جائے تو موصوف کا ارتفاع ہوجائے۔ جیسے کہ ناطق یا ضا حک کے ارتفاع ہے انسان کا ارتفاع ہوجائے گا پس جب صفت مشروع پر زائد ہوگی۔ تو

پر ہوتا ہے جو هيقت وما جيت پر من حيث بي بى دلالت كرتا موبه اور ما بيئت اپني ذات

میں نہ واحد ہوتی ہے نہ تکٹر لیس جولفظ

ولامتكثرة فاللفظ الدال عليها من غير تعرص لقيد ماهوا لمطلق ومع التعرض لكثرة غيمر معينة هو العام ولوحدة معينة هو المعرفة ولو حدة غير معينه هو النكرة ومع التعرض

لكشرة معينة الفاظ العدد

نيزعلائے اصول فرماتے ہیں: تعييس بعض انواع المطلق او بنعنص افتراده تخصيص ليس من التقييد من شئ فاذا اريمد بالرجال قوم باعيانهم من قريسش او تسميم كان تخصيصا لاتقييدا واذا اريند البرجيل بنصيفة العلم مثلا كسان تسقيسدا وهاذا وصف زائد على المطلق والتخصيص يعتمد العموم.

یعنی مطلق کے بعض انواع یا بعض افراد کی تعيين مخصيص ب-تقبيد نبيل ب- چنانچه الرجال مطلق ہے مرادر جال کی کوئی خاص قوم مثلاً قريش بالتيم مواتو بيخصيص موگي. تقبید نه ہوگ۔ اور الرجل مطبق سے رجل عالم يعني رجل مقيد بصفة العلم مثلاً مراد بوتو به تقبید موگی - اور به تخصیص اور تقبید مطلق

بغیر کسی قید کے تعرض کے ، ہیت پر دلاست

کرے وہ مطلق ہے۔ اور اگر کثرت غیر

معینه کی قید ہوتو وہ عام ہے۔ اور وصدت

معيندي تيدجوتو وومعرفه يهاور وحدت

غیر معینه کی قیده جوتو نکره ہے اور کثرت

معينه كي تيد بوتو الفاظ عدد بي-

اور شخصیص کا عمّا داورتر تب عموم پر ہوتا ہے۔

للبذاامرمطلق مين جب تخصيص يا تقييد واقع جوگي ـ تو وه خصوصيت اور قيدا مر زائد موگ - اگر متعدد قيود وخصوصيات بين تو وه امورزائده اور امورمنضمه كهلائين

وصف مرزائد ہوگی۔

مے۔اب یہی امور زائدہ ومنضمہ اپنی رائے سے امرمشر وع میں شامل کر کے تخصوص ومقید کی حیثیت دیدی جائے گی تو وہ امر مشروع امر مشروع ندرہ جائے گا۔ بلکہ بدعت وصنائت ہوجائے گا۔اور حکم شرع کی تغییر لازم آئے گی۔جو کہ بدترین جرم ہے۔ مشہور قاعدہ فقہیہ اور متفقہ مسئلہ شرعیہ ہے کہ:

لا يسقيد المطلق بوصف او ليني امرمطلق كواپني راسة سيمكي وصف اور قيد من قبل المواى. تيرسمقيرندكيا ب عالم

حاصل بير كهامور مقيده مين قيود فصول بين \_ اور فصل ذات اور حقيقت بين وافل موتى ب- كالساطق للانسان جب جب المحقق موكاراس قيد كماته متحقق ہوگا۔اوراگروہ خاص اورش رع کی متعین کردہ قید ندہوگی ۔تو امر تحقق نہ ہوگا اور مطلق ماہیئت ہے۔اس لئے جس جائز قیداور وسیلہ ہے ادا کیا جائے گا ادا ہوج ئے گا۔اور چونکہ ماہیئت کا وجود خارجی ہدوں کسی فرد کے محال ہے اس لئے امر مطلق جب جب متحقق ہوگا کوئی نہ کوئی قیدتو نا گزیر ہوگی لیکن کسی خاص اور متعین تید کا موجود ہوتا ضروري نهيں \_ بلكه وه خاص اور متعين قيدنه جو كى نب بھى امر مطلق متحقق ہو جائے گا۔

اب وه امرمطلق یا داجب ہوگا۔ یامسنون دمندوب ہوگا۔اوراس امرمطلق بیں شخصیص جو کی جائے گی۔ و و تخصیص واجب ہوگی یا مندوب ہوگ ۔ یامباح ہوگی یا تحروه ١٠ اگر محروه موگی تو يا باصله موگ ١ يا بغيره موگي ١ وريا تو وه تخصيص منقول موگي يا غير منقول ہوگی۔اور اگر غير منقول ہوگی تو ترک فعل ہوگی يا عدم فعل ہوگ ۔ پھراس قيد وتخصيص مين كوئي مفسده اورقبر حت اورضرر جوگايا نه جوگا\_اورضرر اورمفسده جوگا تو لازم ہوگا یا متعدی ہوگا۔ادرا گرمفسدہ نہ ہوگا تو اس میں سراسرمسلحت ہی مصلحت ہوگی۔ یا

إلاجائز ي

(2) اگرامرمطنق کی شخصیص وتقیید منقول نه ہواوراس کی حیثیت ترک فعل کی ہوتو شخصیص وتقبید بدعت ہے۔اوراگراس کی حیثیت عدم فعل کی ہوتو بہ تفصیل مذکورہ بالاخصیص وتقبید جائز ہے۔

(۸) اگرامرمطنق کی قید باصله کروه جو با باصله مباح اور بغیره کروه جوتو وه امرمطلق ناج تزوممنوع جوجاتا ہے۔

(۹) آگرامرمطلق کی قید غیرضروری تھی۔اس کوضروری سمجھایا مہر حکو کوسٹت سمجھا۔یا

سٹت کو واجب سمجھا تو بیضرر لازم ہے اور تا جائز وبدعت ہے اور اگرخودتو قید کو

اس کے مرتبہ ہی پر سمجھتا ہے لیکن دوسر نے لوگ اور عوام غیرضروری کوضروری

سمجھتے ہیں وغیرہ۔یا اس کا اند بیشہ ہے تو بیضرد منتعدی ہے اس سے بہی وہ امر

بدعت بن جاتا ہے۔اور اس کا ترک لازم ہوتا ہے۔

(۱۰) آگرامر مطلق کی قید میں سراسر مسلحت ہی مصلحت ہے چھ مضدہ نہیں ہے تو جائز ہے۔اورا گریچھ مسلحت اور پچھ مفسدہ تو نا جائز ہو جائے گا۔ حصرت مولا تا تھا نوی کمتو ہے جوب القلوب میں فرماتے ہیں۔

(۱) اصول شرعید پیس سے نیز تو اعد عقلید پیس بیام مسلم ہے کہ جو نعل نہ مامور ہہ ہو
نہ منہی عند لیعنی نصوص شرعید پیس نہ اس کے کرنے کی ترغیب ہوا ور نہ اس کے
کرنے کی ممانعت ہو۔ ایسا امر مباح ہوتا ہے۔ ہر چند مباح اپنی ذات پیس نہ
طاعت ہے نہ معصیت گر عوارض فہ جید کے اعتبار سے ممکن ہے بھی وہ طاعت
بن جائے جب کہ طاعت کا ذریعہ ہو۔ مثلاً مسجد کی طرف پھنا، وعظ کیلئے

سے مصلحت ہوگی اور پیچیمفسدہ ہوگا۔

تکمائے امت علی مے رہائین فقہائے عظام نے ان سب کے ادکام بالنفصیل بیان فرہ نے ہیں۔ کوئی ہات تشدنیس چھوڑی ہے۔ چنا نچہ کتب فقہ میں ایک ایک مسئد اور اس کا تکم مع ولیل بیان کیا گیا ہے۔ نہایت غور سے ان کو بیجھنے اور ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں اصول اور قوائین کی روشنی میں تبیغ کے بارے میں بھی غور کرنا جا ہے۔

(۱) اگر امر مطلق واجب ہے۔ اور اس کے اوصاف وقیو دیس کی خرالی پیدا ہوگئ ہے تو اس خرالی کی اصلاح کی جائے گی۔ اس واجب کوترک ند کیا جائے گا۔ بعض علماء ترک واجب کے بھی قائل ہیں۔

(۲) اگر امر مطلق مسنون ومند وب ہے۔اوراس کے اوصاف وقیو دہیں پھے مفسد ہ پیدا ہو گیا تو اس امر مسنون ومند وب کوترک کر دیا جائے گا۔

(۳) اگر امر مطلق واجب کے قیو دمباحہ واجب ہیں۔ یعنی امر کے موقوف علیہ ہیں کہ بغیران قیود کے ملمکن نہیں ۔ اور کوئی اور طریقے ممکن نہیں تو دہ قید واجب ہوگی۔

(س) اگر امر مطلق کے قیود مسنون ومندوب ہوں تو دوام مستحب اور جائز ہے۔ اصرار جائز نہیں اور دوام میں اندیشہ فساد ہوتو دوام بھی جائز نہیں۔

(۵) اگرامرمطلق کے قیود باصلہ مباح ہوں تو وہ بھی جائز ہیں بشرطیکہ کوئی بنتے ومضدہ نہ ہو۔ بعنی اعتقاد وا بہام سنیت یا وجوب نہ ہوور نہ ناج ئز اور بدعت ہوگا۔

(٢) اگرامرمطلق کی شخصیص وتقیید منقول ہے یعنی مسنون ومندوب تو بشرط مذکورہ

(انتهی ملخص)

ثبوت المطلق لايستلزم ثبوت المقيد

# تبليغ مطلق سے ثبوت بلیغ مقیرکا ثبوت نہیں ہوتا

جیے مطلق صافوۃ ہے مقید صوۃ مطلق صوم ہے مقید صوم کا ثبوت نبیل ہوتا۔ وغیرہ ویسے ہی مطلق تبلیغ کے ثبوت ہے مقید تبلیغ کا ثبوت نبیل ہوسکتا۔

اہل بدعت کی بہت بڑی اصولی خلطی ہے ہے کہ وہ احکام عامد مطقہ ہے امور خاصہ مقیدہ کا آئبات ماصہ مقیدہ ثابت کرتے ہیں۔ حالہ نکہ احکام عامد مطلقہ ہے امور خاصہ مقیدہ کا آئبات ہر گرضیح نہیں ہے۔ تا وقد نکیہ امور مقیدہ ومخصوصہ کی خصیص وتقیید کے لئے کوئی خاص اور مستقل ولیل نہ ہو۔ شرع شریف کے کسی مطلق تھم کو اپنی رائے ہے مقید اور خاص کرنے کا کسی کوئی نہیں۔ مطلق کومقید عام کو خاص اپنی رائے ہے بدوں دلیل شرعی کرنے کا کسی کوئی نہیں۔ مطلق کومقید عام کو خاص اپنی رائے ہے بدوں دلیل شرعی کرلین احداے فی الدین ، بدعت وصل لت اور منصب شریع پروست اندازی ہے۔

الم شاطبى قرمات بين الحاذا ثبت مطلق الصلوة لايلوم ماذا ثبت مطلق الصلوة لايلوم مدالبات الظهر والعصر والوتوا وغيرها حتى ينص عليها على السخيصوص وكذلك اذا

جب مطلق صلوٰ قا ثابت ہوتو اس سنے ظہراور عصراور و تر وغیرہ نماز ول کا ثبوت لازم نہیں جب تک کے خاص طور پران پرنص نہ وار دہو عیادت مریض کیلئے چناوغیرہ۔اور بھی معصیت ہوجائے جنب کہ معصیت کا

ذر اید ہو۔ مثلاً سفر کرمانا تاج دیکھنے کیدئے بشراب خواری کیلئے چلنا وغیرہ۔

(۲) مضرت ومفسدہ دوشتم کا ہے۔ رازی، متعدی، لازی وہ ہے جس سے خود فاعل کو ضرر پہنچے۔ جس طرح تعل کو ضرر پہنچے۔ جس طرح تعل مباح بوجہ لزوم ضرر لازی واجب المنع ہوج تا ہے۔ ای طرح بوجہ ت بخص متعدی ہے جم منوع ہوجا تا ہے۔ اور بیام بہت طاہر ہے۔

(m) بعض افعال مبرحه تو ایسے ہوتے ہیں جن میں سرتا سرمصلحت ہی مصلحت ہے اس کے متحسن ہونے میں سب کا آغاق ہے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مرتایا مفسدہ ہی مفسدہ ہاس مےمنوع ہوئے میں کوئی کلام ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ چھمصلحت اور چھ مفسدہ ہے کی کنظر مصلحت پر ہوتی ہے۔ اورمفسده کی طرف یا تو النفات نہیں یا اس کو قابل اعتناء ہی نہیں سمجھتا۔ یا اس میں پھھتا ویل کی تنجائش بجھ لیتا ہے۔لہٰذااس کوجائزا ورستھن کہتا ہے۔ اور کسی کی نظر مفسدہ پر ہوتی ہے۔خواہ مفسدہ لا زم ہو یا متعدی۔اییا مخص اس کو ممنوع تفهرا تا ہے۔خواہ مسلحت پرنظر ہی نہ ہویا ہو۔ کیونکہ قدم مقررہ ہے کہ جب صت اور حرمت کے اسباب سی شے میں جمع ہوتے ہیں وہاں حرمت بی کورج جمع ہوتی ہے۔ (٣) اگرکسی واجب مامور به بین کوئی مفسده بیوتو و ہاں مفسدہ کی اصلاح کی جائیگی۔ (۵) مباح میں جب اصلاح د شوار ہونفس تعل کا ترک کردینا لازم ہوتا ہے۔ بلکہ مېرح تو کيا چيز ہے اگرسنت زائدہ جي ايسے مفاسد کا احمال قوي ہوتو اس کا

ترك مطلوب بوتا ہے۔

ثبت مطلق الصيام لايلوم منه اثبات صوم رمصان او عاشوراء اوشعبان او غير ذلک حتى يثبت بالتعصيل بدليل صحيح. (الاعتصام ۲۲۹/۱)

اورجلدا/۳۳۵پرفر، تے ہیں،
التقیدات فی المطلقات
اللتی لم یثبت بدلیل الشرع،
تقییدها رأی فی التشویع

ورجله/ الرفر ماتے ہیں. ومن البدع الاضافية التي تقرب من الحقيقة ان يكون اصل العيارية مشروعاً الا انهسا تسخسرج عن اصل شرعيتها بغير دليل توهمأ انها باقية على اصلها تحت مقتضي الدليل وذلك بان يقيد اطلاقها بالرأى او يطلق تقييدها وبالجملة فتخرج عن حدها الدي حُدّلها.

ای طرح جب مطلق طیام طابت جو تو اس سے صوم دمضان باصوم عاشوراء باصوم شعبان وغیرہ کا شوت ند ہوگا۔ جنب تک کے دلیل صحح سے بالمفصیل مین ہرا یک کیسے شوت ند ہو۔

ان مطفقات کو مقید کرنا جن کی تقیید ولیل شرگ سے ٹابت نہیں۔شریعت میں اپنی رائے کو وض وینا ہے۔

اوران اضافی برعتوں میں سے جو بدعات
هیقیہ کے قریب بیں یہ ہے کہ اصلی مرعیت سے
ہو مشروع ہو گر وہ اپنی اصلی شرعیت سے
بوجہ دلیل نہ ہونے کے ضارح ہوج کیں۔
اور وہم وزعم ہیہ کو کہ وہ اپنی اصلی پر باتی ہیں۔
اور مقضائے ولیل کے تحت ہی ہیں۔ وہ
یوں کہ بدول ولیل شرعی محض رائے سے
اطلاق کی تقیید اور تقیید کا اطلاق کر دیا
جائے حاصل یہ کہ وہ عمل اسپنے اس حدسے
خارج ہوج سے گا جو حد کہ اس کیلئے مقرر
کردی گئ تھی۔ (اور تعدی حدد کہ اس کیلئے مقرر

اورصقى ١/ ايرقرات ين والثانى: - ان يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لطساهر التشريع من جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة او الازمنة المعينة مع المدوام ونحو ذلك

وهذا هو الابتداع والبدعة. صفحه ۱/۳ برتمثيلاً فرمات بين سناه ما المالية

وضع الحدود كالناذر للصيام قائماً لايقعد، ضاحياً لاينستظل، والاختسمساص فبي الانقطاع للعباشة، والاقتصار من الماكل والمليس على صنف دون صنف من غير علة، والتنزام الكيفيات السمعينة والهيثات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد واتبخياذ يوم ولادة النبى صلى اللَّه عليه وسلم عيداً وما اشبه ذلك والترام العبادات المعينه في اوقات معيمه لم يوجد لها دلك التعيين فى الشريعة كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته

اور دوسرے حتم کے وہ اعمال ہیں جن کا ترک مطلوب ہے اور اس سے نہی کی سختی ہے۔ بیجہ ظاہر تشریح کی مخالفت کے یعنی حدود سے محدود کرنا۔ اور کیفیات کی تعیین کرنا اور بہتات معینہ اور ازمنہ معینہ کا التزام دوام واصرار کے ساتھر کرنا وغیرہ۔ اس کانام ابتداع اور بدعت ہے:۔

وضع حدود مثل نذر النه كه يلى روز و بحالت قيام ركون كا بيضون كانبين وحوب بين ركون كا-مايه بين نبين اور عبادت كه يلغ ضوت كو خاص كرنا وريفيركس عنت كه خاص كفان اور خاص لباس پر اقتصار كرنا وركيفيات وبيئات معيد كالتزام يه كرشلاً بيكدا يك أواز كماتهم به بيت اجتماع ذكر كرنا وادر يوم ولاوة الني صلى الله عليه وللم كوعيد بنانا وامثال ذلك وادراوقات معينه عليه ولم كوعيد بنانا وامثال ذلك وادراوقات معينه على عبادات معيد كالانتزام كه ودقيمين شريعت بيل فريائي جاتى بو ومثلاً يوم نصف شعبان سك صيام كا اوراس كرشب كرتيم كالنزام - کے لئے اید وین مقرر کردیا ہے۔جس کی خدانے اجازت نہیں دی (مقصود استفہام

ا نکاری ہے بیہ کدکوئی اس قابل نہیں کہ خدا کے خلاف اس کا مقرر کیا ہوادین معتبر

شب جمعہ کوصلو ۃ اور يوم جمعہ کوصوم كيلئے خاص كرنا بدعت ہے

ناجائز ہے۔اور برعت یہی ہے۔ (وعظ السرور بمولانا تھانوی)

تو كيان كـ (تجويز كئے ہوئے) كچھشريك (خدائى) ہيں۔جنہول نے ان

اس آیت سے ثابت ہوا کہ کوئی امر بدوں اذ ان شرکی دین کے طور پرمقرر کرنا

شارع عليه السلام في فضائل جمعه اورصلوة جمعه كي بهت بيان فرمائ يتصانو

حافظائن دفیق العیداحکام الاحکام ا/ ۵ پرفر مائے ہیں 🔹

ان هذه الخصوصيات بالوقت او بسالمحمال والهنية والفعل المحصوص يحتاح الي دليل حاص يقتصى استحبابه بىخىصوصە وھذا اقرب . ... لان الحكم باستحبابه على تملك الهشية الحاصة يحتاج دليله شرعياً عليه ولا بدر

چرآ کے چل کر قرماتے ہیں:

المعبادة منجهة الشرع مرتبة على وحه محصوص فيسريسد بعض الناس ان يحدث فيها امر آخر لم يرد به الشرع زاعماً اله يدرجه تحت عموم فهدا لا يستقيم لان الغالب على العبادات التعبد وماخذها التوقيف.

کے ساتھ اور فعل مخصوص کسی خاص دیل کی می ج ہیں۔ جوعلی الخصوص ان کے استخباب پر دلالت کرے اوریہ اقرب الی الصواب باس کئے کداس بیئت خاصد پراستہاب کا تھم دیل شرعی کامختاج ہے۔ اور میدامر لازمی اور ضروری ہے۔

عبادت شربعت سے كى خاص طور برمثلا مطعقا ثابت ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ اسمیس ایک ٹی بات ماه دييت بي جو كيشر بعت عن ابت تبيس موتی۔اور کم ن بیمونا ہے کہ یہ محی عموم میں واخل اور مندرج ہے تو انکا یہ خیال درست نہیں کیونکہ عبادت میں تعبدی طریقہ غالب ہے اور اسکا ماخذتو تیف ہے(لینی بغیرشارع کے بتائے ہوئے والقیت اوراطلاع کی کوئی صورت نہیں)

لینی (وین حق کوتو اللہ تعالیٰ نے مشروع دمقرر

فرمایا ہے مگریدلوگ جواس کونیس سنتے تو)

و یکھنے قرآن شریف میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا که:

أَمُ لَهُمَ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمُ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمُ يَأْذَنُ ۚ بِهِ اللَّهُ.

لیخی ریه خصوصیات وقت یا حال اور جیئت

خدشہ تھا کہ کوئی اسے رائے سے روز ہنم زک عمد ہ عبادات میں۔اس میں نہ کر بیٹھے۔ خود آپ نے ہی فرمادی۔ کہ جس قدر امور جعداور شب جعد میں ہم نے فرماوسیے ہیں۔ وہی اس میں انصل اور سنت ہیں۔ اگر کوئی اس میں قیاس اور اضا فہ کرے گا وہ مقبول ند ہوگا۔ارشادفر مایا قبال رسول الله صلى الله عبليه وسلم لا تختصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي

احدكم.

ہوسکے\_(بیان القرآن)

لین تمام راتوں میں ہےتم جعد کی رات شب بیداری کے لئے خاص مت کرو۔ اور شہ جمعہ کے دن کو اور دنوں میں سے ولاتختصوا يوم الجمعة روزہ کے ساتھ خاص کرو۔ بال اگر اس بصيام من بين الايام الا أن کے معمول روز ہیں جعد ہی آ پڑے تو وہ يكون فسي صوم يصومه

اور ہات ہے۔

اس حدیث میں بیارشاد ہوا کہتم جمعہ اورشب جمعہ کوصوم وصلو ۃ کے واسطے

حضرت ابن عمرنے اذان کے بعد تھویب کو بدعت فر مایا

تحویب کہتے ہیں اذان کے بعدلوگوں کونماز کے لئے بلانا اور پکارنا۔شارع نے نماز کی دعوت کے لئے او ان مقرر قرمائی ہے۔ لہذاا و ان کے ساتھ تھو یب کی اپنے رائے ہے قبیدلگا نا۔ فلا ہرہے کہ تغییر حکم شرع اور بدعت ہوگا۔

حضرت مي بد فرماتے ہيں كه ميں حضرت عن منجاهذ قال دخلت مع ابن عمر رضى التدعنبي كي معيت مين ايك مسجد عبدالله ابن عمرٌ مسجداً وقد ادان فيه فئوب الموذن فيخرج عبدالله بن عمر من المسجد فقال اخرح بنامن المسجد فقال اخرح بنا من مرکے نکال لے چلو۔ عندهذا المبتدع. (ترمدي

میں داخل ہوا۔ اذا ن ہوچک تھی ٹا گہال موذن نے تھویب کی حضرت عبدامقد بن عمر رضی الله عنبما فوراً مسجد سے باہر ہو گئے اور فرمایا کہ ہم کوال برحق کے پاس سے دور

وفيي رواية ابسي داؤد اخر جنا فان هذه بدعة اورابودا دوكي روايت میں ہے کہ حضرت ابن عمر نے قرمایا کہ ہم کو یہاں سے لے چلوال کئے کہ بیا بدعت ہے۔اور تر ندی کی دوسری دوایت میں ہے کہ لیم یصل طیع آپ نے اس معجد میں نماز تبیں پڑھی۔(حضرت ابن عمر رضی اللّٰدعنہما آخر عمر میں نابیعا ہو گئے ہتھے)

بحوالرائق بيان تحويب هي هي-

حضرت علی رضی الله عنه ہے روایت کی گئی ہے روى ان عليساً رائ مودسا کہ آپ نے ایک موذن کو دیکھا کہ عشاء کی يشوب فمبي المعشساء فقبال تماز کے لئے تھویب کرر ہاہے۔ تو فرمایا کہاس اخرجوا هذا المبتدع من بدعتى كومسجد عي زكال دو- اور حضرت الناعمر المسجدوعن ابن عمر ہے بھی الی ہی روایت آئی ہے۔ مثله (شرح مهذب بووی)

خاص مت كروبه كيونكه صوم وصعوة نوافل مطلق اوقات ميس يكساق ميس يخصوصيت كسي وقت کی بدوں جمار ہے تھم درست نہیں۔ پس مطلق کومقید کرنے ہے منع فرمادیا۔اور مطلق کوائی رائے سے مقید کروینا بدعت ہے۔

چھینک کے موقع پر الحمد نقد کیساتھ السلام علی رسول اللہ کہنا بدعت ہے

حضرت نافع رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنه کے یاس چھینک ،ری۔ اور کہا الجمديلة والسلام على رسول الله! حضرت ابن عمر رضی الله عند نے قر مایا۔ کہ بیں بھی الحمد نثد والسلام على رسول الثد كبتا جول . لیکن ہم کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس طرح تعلیم نہیں دی ہے۔ہم کوتو اس موقعہ پر ہیتعلیم دی ہے کہ ہم بہر حال الجمدنند كباكريس- عن مافع ان رجلاً عطس الي جسب ابن عمر فقال النحمدلله والسلام على رمسول اللُّه فقال ابن عمرٌ ا وانسا اقبول الحمدلك والسيلام عبلبي رسول الله ولينس هكذا علمنا رسول السلُّه صبلي اللَّه عليه وسلم علمناان بقول الحمدلله على كل حال. (ترمذي)

حالانكهالسلام على رسوالله منجمله اعمال مستحبه وفاضله ہے۔ محرمطلق ہےاور وظیفه عطاس سے خارج ہے۔اس لئے حضرت عبداللدابن عمر نے اس کومنکر و بدعت سمجھا۔ اتنی بات اورمعلوم ہوگئی کہ جس چیز کا جس قدر وظیفہ شارع علیہ اسل م نے بتلادیا ہے اس پروہ اضافہ بھی اپنی رائے ہے جائز نہیں جواگر چینی نفسہ مستحب اور تمل فاضل معمراس عارج م فال صاحب المجمع /۲۳۳

صاحب مجمع البحارتے فرمایا کدفقها وئے اس حدیث سے استنباط کیا ہے کہ بے شک امر مندوب مروه بن جاتا ہے جب كداس ك رتبہ سے بڑھ جانے کا خوف ہو۔ شارح مشکو ہ على مدهين في ال حديث كى شرح يل بيستند مجمى مستنبط كرت موئ فرماياب كدجس فخف نے کسی امر مندوب پر اصرار کیا اوراس کومٹل واجب قراردے دیااس طرح پر کدرخصت رعمل ندكيا تواس عي شيطان في بهكاف كا حصد لے بیا۔ پس کیا حال ہے اس محض کا جو ممی بدعت یا منکر پراصرار کر۔

واستنبط مبه ان المندوب يىقلب مكروهاً اذا خيف ان يىرقىع عن رئبته قال الطيبي شارح المشكوة في شرح هذا الحديث فيه ان من اصر عملي مندوب وجعل عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصر على بدعةو ومنكر

حدیث این مسعود ہے ثابت ہوا کہ دائیں اور پائیں دونوں طرف پھرنا سنت اور جائز ہے۔اگر کوئی صرف ایک ہی طرف دائمی طور پر پھرے گا۔ تو یا تو خود اس کا اعتقاد ہوگا کہ اس طرف پھرنا افضل یا مؤ کد ہے۔ یا اس كا اعتقادتو نه ہو گاليكن و كيھنے والا بيہ تجھ سكتا ہے كداس طرف پھرنا انضل یا وا جب ہے۔ اور دوسری طرف بھرنا نا جائز پامفضول ومرجوح ہے۔ بیہ تغییر شرع ہے۔ اور غیرشرع کوشرع اعتقاد کرنا ہی بدعت ہے لہذا دونوں طرف پھرنے کوسنت سمجھنا جا ہے اور اس پرعمل بھی کرنا جا ہے تا کہ نہ علماً

نمازے لئے لوگوں کو بلانا بچھ برانہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ مگر حضور رسول التد صلى الله عليه وسلم اور صحاب ك زه نه مين صرف او ان تقى ١٠ سيس الى رائ سے ایک زائد چیز تھویب شامل کردی گئی۔ مزائے شناسان نبوت اور عارفان شریعت مقدسه نے اس کو بدعت سمجھا۔

حضرت ابن عمر فے سنت فجر کے بعد سنت سمجھ کر کینے کو بدعت فر مایا یعنی ابو الصدیق الزجی ہے روایت ہے کہ عن ابني الصديق الناجي ان حضرت!بن عمر في ايك جماعت كوديكها كه فجمر ابن عمرٌّ رائ قوماً اضطجعو کی سنت کے بعد لیك محظ تو آپ نے ایک بعد ركعتبي الفجر فارسل آ دمی کو مینج کران توگول کواس تعل ہے منع کیا۔ اليهم فنهاهم فقالوا نريد ان لوگول نے کہا کہ ہم او ورحقیقت سنت کی بذلك السنة فقال ابن عمر بیروی کرمنا جاہتے ہیں تو ابن عمر نے فرمایا کہان ارجع اليهم فاخبرهم انها كے باس جا دُاوران في كوك بير برعت ب-بدعة، (﴿ثرجاءُنِ) لِيُعِبِ)

حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے نماز کے بعدانصراف عن الیمین کو اصلال شيطان فرمايا

وفعي صحيحين عن عبدالله بن

مستعود لايتجعل احدكم

للشيطان شيئاً من صلوته يرئ

ان حقباعليسه ان لا ينصرف

الاعن يسمسه لقد رأيت رسول

الله صلى الله على وسلم كثيراً

يىصرف عن يساره (متفق عليه)

صحيحين بين حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عندے روابیت ہے کہتم میں کا کوئی محض اپنی نماز میں شیطان کے لئے کوئی حصد مقرر ند كرے۔ وہ ميد كه ميد محجے كه صرف دائى بى طرف نماز کے بعد پھرناحق ہے بیٹک میں نے رسول الله صل الله عليه وسلم كو بہت مرتبه ويكها كدبائين جانب پيمرت تھے۔

تغییر شرع لازم آئے ناعملاً۔

مواوی عبدالسیح را میوری نے اپنی کتب انوار اس طعہ بیں بیاعتر اض کیا کہ طبی ٹے بدعت اور خلاف شرع امرے داجب جان کرعمل دائی کرنے پراٹکار کی ہے بہتو تہیں لکھا کہ مولود شریف اور فرتحہ بدعت ہے۔ اور خلاف شرع ہے۔ تم نے اس کو آپ ہی آپ خیالی پلاؤ بھا کر بدعت اور خلاف شرع تبحویز کر بیا۔ پھراس کو طبی کے کلام شی درج کر لیا۔ اند تعالی ایسے مخالطات سے پناہ دے۔

اس كا جواب مولا ناظليل احد في براجين قاطعه/١٢ يربيدوي كه بيكمال تا داني مولف کی ہے اس واسطے کہ قرآن وصدیث وقول صحابی ہے اگر چہ جزئر کے بی کوفقتها وکلیہ نکال لیتے ہیں۔ اور پھراس کلیدے صدبا سائل جزئیہ جملہ آ داب فقد کے ثابت كرتے بين اس كانام تفظ بسب ادفى اعلى الل علم اس كو جائے بين - تمام بن رى وغیرہ کتب کے ابواب اس پرشاہر ہیں۔ایہ ہی طبی نے اس قول عبداللد بن مسعود سے كليه پيدا كيا\_اور پيمروه كليهسبابواب مين مفيد حكم جوا\_عبادات ومعامل ت مين \_ اور خلاصہ کلید کابیہ ہے۔ تھم شارع کا اپنے کل ومور دیر قصر کرے۔ اس کی وجہ سے تعدی نه كرے أكر كرے كا۔ تو تغير حكم شرع كا بوكا۔ اور تغير حكم شرع بن كو بدعت كہتے ہيں۔ توتبيغ جب امرمطن باتواس يرجس مباح طريقه ي محمل كياجات كالمحيح ہوگا۔اس کواگر تمی خاص اور متعین طریقہ ہے کیا جائے گا۔ تو دہ امر مطاق مطلق شدر ہا۔

بلكه مفيد موكا \_ اور تغيير شرع كى لا زم آئتى \_ اور تغيير شرع بى كوبدعت كهتية بيں \_

# مصرعبدالله بن معوداوراد ووطائف مين سنيطانور مرزياد كوبد فرمايا

ازالة الحفاء مين حضرت شره ولي الشرىحدث د بلوكّ نے عنوان قائم فرما يا ك

سنت ماتورہ بیس جو اوراد ووط کف آئے بیں۔ان بیس اپنی طرف سے بیدنیت تقرب الی اللہ اضافہ اور طریقنہ کا اختراع کرنا۔ اور امور ستح یہ کوشش واجب سے کے اپنے ڈمدلازم کرلینا۔ اور لوگوں بیس ان کے پھیلانے کی رغبت کا دلوں بیس پیدا ہونا۔

اوراد واحزاب بسه نیست تقرب الی الله عزوجل زیادة بسرسنست ماثوره والترام مستحبات مانند التزام واجیسات وظهور دواعی نفس در دعوت مردمان بآن

پھراس عنوان کے ہاتخت حضرت شاہ صاحب نے صدیث ذیل ذکر فر ہ کی ہے

داری نے عم بن مبارک سے دوایت کی ہے۔
وہ کہتے تھے کہ ہمیں عمر بن یکی نے قبر دی وہ
کہتے تھے بیل نے اپنے والد سے سنا۔ وہ اپنے
والد نقل کرتے تھے دہ کہتے تھے کہ ہم کماز
فبر سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے
دروازہ پر جا کر بیٹے رہے ان کیما تھے ساتھ مجد بیل
گر سے لگتے تو ہم ان کیما تھ ساتھ مجد بیل
جائے تھے۔ دنب وہ اپنے
مکان پر بوقت معبود) حضرت ابوموی اشعری
الوعبد الرحمٰن (یعنی عبداللہ بن مسعود) کھر سے
الوعبد الرحمٰن (یعنی عبداللہ بن مسعود) کھر سے

اخر الدارمي عن الحكم بن المبارك انا عمرو بن يحيى المبارك انا عمرو بن يحيى فال سمعت ابي يحدث عن ابيه قال كنا نجلس على باب عبدالله بن مسعود قبل صلوة الغد فاذا اخرج مشينا معه الى المسجد فجائنا ابو موسى الاشعرى فقال اخرج السكم ابوعبدالرحمن

ہوگ سومر تبہ سبحان اللہ ہڑھتے ہیں۔ بی<sup>ہ</sup> کن کر عبدالله بن مسعود نے پوچھا کہ پھرتم نے کیا کہا۔حضرت ابوموی نے جواب دیا۔ آپ کی رائے اور آپ کے تھم کے انتظار میں میں نے ان ہے چھیں کہا، انہوں نے کہا تم نے انکو كيول ند يتحم كيا كدان ملكريزول يربجائ تھبیر دہلیل وسیج کے )وہلوگ ایٹے اپنے گناہ تنيس اورتم نے ان سے اس بات کی ومد واری کیوں نہ لی کہان کی نیکیوں میں سے چھھ ضائع نه ہوگا (گننا بیکار ہے۔ یہ کہد کر) حضرت عبدالله بن مسعود عليه اورجم سب ان كے ساتھ سے يبال تك كدوه ال حلقول بي ے ایک حلقہ کے پاس پہنچ کر تفہر کتے اور ان وكون سے بوجھا كه بيتم كيا كردم مور انہوں نے جواب دیا۔ اے ابوعبدالرحمٰن ہم ان عكريزول ي جمير جبيل ويني كوشاركرت میں۔ انہوں نے کہا ( بجائے اس کے) تم لوگ اینے اپنے گناہوں کو ٹار کرو۔ اور میں ضامن ہوتا ہوں کرتمہاری نیکیوں میں ہے کوئی نیکی ضائع نه جوگ ۔اے امت محمصلی الله علیہ وسلم خرابي تمهاري هوتمهاري بلاكت تمن قدر

رايك والتبظار امرك قال افيلا امرتهم ان يعد وسيأتهم وضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم ثم مصي ومصينا معه حتى اتى الى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقسال مساهذا الذي اراكم تسصنعون قسالوا يساابسا عبىدالرحمن حصيٌّ تعدو به التكبير والتهليل والتسبيح قمال فعدوا الى سيأتكم فانا ضهامه أن لا يعطيع من حسناتكم شئ ويحكم يا امة محمد صلى الله عليه وسلم ما اسرع هلتكم هؤلاء صحابة نبيّكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذا ثيابه لسم تُبسل و آبينسمه لسم

تكلي بم في جواب وياك الجمي نبيس فكل - بدين كروه جارك بإس بيثه كني يبال تك حفرت عبدالتد گھرے نکلے اور ہم اوگ ان کے ساتھ اٹھ کر چلے۔ مجران سے حضرت ایوموک نے کہا اے ابوعبدالرحمن میں نے ابھی مسجد میں الك نى بات ديكمي مر الحدلله اليمي بات د کیمی په حضرت عبدالله بن مسعود نے پوچھاتم نے کیا دیکھا۔حضرت ابوسوی نے کہا اگرمسجد تنفخ تک آپ زندہ رہے تو آپ بھی اس کو و كيوليس ك\_ يحركها بيس في مجد بيس الوكول كو دیکھا کہ وہ جدا جدا حلقہ کرکے بیٹھے ہیں۔اور لمازكا انتظار كررب بين اور برحلقه مين أيك ایک مخص ہے۔ اور ان سب کے ہاتھوں میں عنگریزے ہیں وہ ایک کہتاہے۔ کے سومرتبدائلد أكبر يزحور مب لوگ سو بارالندا كبر يزجيجة میں۔ (اور ان شکریزوں پر سکنتے جاتے میں) پھروہ کہتا ہے۔ومرتبہ لا الدالا اللہ پڑھو۔ سب لوگ سومرتبدلاالدالا الله يراهة ايل-پھر وہ کہتا ہے سومر تبہ سبحان اللہ پڑھو۔سب

ببعد قلبا لافحلس معياحتي حرج فلماحرج قمنا اليه جسميها فقال له ابوموسي يا ابناعب دالرحمن اني رايت في المسجد انفاً امراً الكرته ولم اروالحمدلله الاخيراً قبال فمما هو قال ان عشث فسسراه قسسال رايست فسى المسجد قوما حلقا جلوسا ينعظرون المصلوة في كل حلقة رجل وفسي ايديهم حصاة فيقول كبر وامائة فيكبرون ماتة ويقول هللوا مبائة فيهللون مائة ويقول سبيحوا مائة فيسبحون مائة قال فيما ذا قللت لهم قال ماقلت لهم شيئاً انتظار

جىدى آ گئے۔ابھی بياصى بتہارے نبی سلی اللہ

مليه وسلم كے بكترت موجود بيں۔ اور تمہارے ني

صلی الله علیه وسلم کے کیڑے بوسیدہ نہیں ہوئے

اور ان کے برتن نہیں ٹوٹے ( مگرتم ابھی ہے

بدعتیں ایجاد کرنے گئے ) نتم اس ذات کی جس

ك باته ش ميرى جان بيد توتم أيك السيدين

بر ہو جو محرصلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہے زیادہ راہ

راست پر ہے۔ یا تم محرائی او منادات کا دروازہ

کول دہے ہو۔ان لوگوں نے جواب دیا۔اے

ابوعبدالرحن! تتم خداكى ہم (ال فعل ہے) ليكي

ہی کا ارادہ کرتے ہیں۔حضرت ابن مسعورہ نے

فرمایا۔ بہت سے نیک کا ادادہ کر نیوالے ایسے ہیں

كدائيس فيكي نبيل ملتي \_ بي شك جم سے رسوب

الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ب كه بهت س

وگ قرآن راهیں مے محرقرین ان مے <u>کا</u> ہے

نة جووز كركا متم خداكي مين بين جانبا كدشرير

ایسے اکثر نوگ تم میں ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ

ابن مسعودان لوگول کے پاس سے جینے مجئے۔عمر

بن سلمه كبتر بين كد (ان اوگول كاشجام) جم في

و یکھا کہ جنگ نہر وان میں خوارج کے ساتھ ہوکر

بياوگ بم پر برجھ ماردے تھے۔

تكسر والدى بفسى في يده انكم لعلى ملة هي اهدى من ملة منجمة صلى الله عليه وسلم او مفتتح باب ضلالة قسالوا واللسهيا ابساعيناه السرحمن منا اردننا الاالخير قال وكم من مويد للحير لن يصيبه ان رسول البأنه صبلي الله عليه وسلم حدثنسا ان قوما يقرءون لاينجاوز تراقيهم وايم الله ماادري لعل اكثر هم ملكم ثم تولي عنهم، فقال عمر وبسن سلمة رأينسا عبامة اولئك الخلق يطاعبونا يوم النهر وان مع الحوارج.

(ارالة الخفاء)

## عدامه ابن تجيم ، بحرالرائق مين فرمات بين:

لان ذكر الله اذا قصدبه التخصيص بوقت دون وقست او بشئ دون شئ لم يكن مشروعاً حيث لم يرد يسه الشبرع لانسه حيلاف الشرع.

اس منے کہ ذکر اللہ کی جب سی ایک ہی وقت کے ساتھ تخصیص کا قصد کیا گیا اور دوسرے وقت میں وہ نہ ہو۔ یا کسی شے کے ساتھ تخصيص كركبي كي نؤ وه مشروع نه جوگا كيونكه اس کے متعلق شریعت میں کو کی تحصیص وارد فهيس موئي البذاوه ضاف شرع موكاب

> تا تارخانیداورعالمکیری میں ہے يكره للانسان ان يختص لتقسه مكانا في المسجد

يصلي فيه.

انسان کے لئے مروہ ہے کدایے لئے معجد یں کوئی جگہ نماز پڑھنے کے لئے خاص

ذكر الله كاحكم عام إورمطنق ب-اى طرح مسجد مين نماز پر مصنے كى جگه مطلق باس سے سی مخصوص طور پر ذکر الند کرنے بامخصوص جگد نماز پڑ سے کا تھم ا بت نہیں مواله بلكه ناج تزموكيا

### نماز میں سورت مخصوص کرنا بدعت ہے

نماز میں قرآن شریف پڑھنے کا تھم عام اور مطلق ہے۔ "فساف وا واسا تيسب من القو آن" اگرنمازين كوئي خاص سورت مقرركر كري شخ كامعمول بنا لي تناج تزاور برعت بوگارچنانيد" قال في الهدايسة ويسكره ان يوقت بشبئ من القرآن لشي من الصلوة لان فيه هجران الباقي وايهام النف صيل " بواييين كها كه محروه ہے - كه نماز ميں قرآن كه كوئي خاص حصه مقرر كيا - جائے۔اس لئے كاس ميں باتى قرآن كا بجران اور تفضيل كا يہام ہے۔

ائمہ ہدیٰعوام کو فضیل تو تفضیل ایہ متفضیل ہے بھی بچ تے ہیں۔اسی بناء پر مدادمت مستحب کو کروہ فرماتے ہیں۔آ گے تفصیل آ رہی ہے۔

بعدنماز فجرياعمرياجعه ياعيدين مصافحه بدعت ہے

مصافحہ ومعانقة سنت ہے۔ گرکس خاص دفت مثلاً بعد نماز فجر وغیر ہ شریعت سے ثابت نہیں لہذا ہے بھی بدعت ہے۔

وظا كف النبي وديكرعام كتب فقه بيس مذكور ب كه

ومسايسفعل من العوام من يعني اور جوعوام بعد جمد يا بعد فجر يا ويكر المصافحة بعد الجمعة او بعد المصافحة بعد المجمعة او بعد الفحر او يعدكل مكتوبة او الفحر العيد فهو يدعة ممنوعة. بدعت منوعب

سورہ کا فرون کا اجتماعاً پڑھنا بدعت ہے عالمگیری ادرنصاب لاحتساب میں ہے:

والفعل المحصوص يحتاج

"قرأة المكافرون الى الآخر مع الحدمع مكروه لانها بدعة" سوره كافرون كاجماعت كرماته پڑھنا كروه ہاس ئے كہ بدعت ہے۔ فرض نماز ول كے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا بدعت ہے

قراءة الفاتحة بعد المكتوبة لاحل المهمات وغيرها مكروه لانها بدعة (الواقعات وغيره) فرض نمازوں كے بعد قراءة فاتح مبم ت وغيره كبير كروه ہے اسلئے كه بدعت ہے۔

الى سئے شخ تقی الدین أین وقیق العیدشرح عمدہ نیز احکام الد حکام میں قرماتے ہیں ۔ ان هده المحصوصیات یعنی بیرسب خصوصیات جو وقت یا حال یا بمالوقت او بمالحال و الهیئة

بیئت یافعل مخصوص کے ساتھ مخصوص ہیں۔

الى دليىل حساص يقتصى استىحبىابە مخصوصة وهذا اقرىب والله اعلم

آگے قرماتے ہیں ورد عن السلف الصالح ما یویدہ فی مواضع الاتری ان

ابين عـمـرٌ قـال في صلوة الـضـحيٰ انها بدعة لانها لم

تثبت عشده فيها دليل ولم

يدارجها تبحث عمومات الضلوة لتحصيصها بالوقت

المخصوص وكذلك قال

في القوت الذي كان يفعله الساس في عصره انه بدعة

ولم يدارجه تحت عمومات

الدعاء وكذلك ماروي

التوماذي من قول عبدالله

بن المعفل لابنه في الجهر

بن المعدل وبدائي الحور

بالبسملة اياك والحدث

ولم يدارجه تحت دليل عام

دلیل خاص کی بختاج ہیں۔ جوان خصوصیات کے استخباب کو مقتضی ہوں۔ خاص طور پر۔ اور یکی اقر ب الی الصواب ہے۔ والقداعلم

یعنی حضرات سلف ما محین سے بہت ہے موقعوں پر ایسی چیزیں دارد ہوئی ہیں جو اس بات كى تائد كرتى بيركياتم نبيس و يمين بوك حضرت ابن عمر رضى الله عنه نماز جاشت كو بدعت كبتر تقداس لئے كدان كے فزد كي اس کی کوئی دلیل جبیس تھی۔اور انہوں نے اس کو مطلق نماز میں وافل نہیں کیا۔ کیونکہ میدایک وقت خاص کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایسے ہی قنوت كويدعت كمتم تصر جب كداوكول كواب زماند میں کرتے ہوئے ویکھتے تھے اور عمومات وعامن اس كودرج نبيس كرتے متھے۔ايسے بى ترندی میں مروی ہے کدعبرا بقدین معفل نے ابير بين كونماز مل جبرے بهم الله را عق ہوئے سنا تو ان کوشع کیا کہاہے بیٹے وین ہی نیا کام مت نکال۔ اور انہوں نے اس کو دلیل عام میں داخل شہ کیا۔اور ایسے ہی طبرانی میں

117

وكذلك مماجاءعن ابن مسعود فيمنا اخرجنه الطبراني بسده عن قيس بين حسارم قسال دكير لابن مسعود قاص يجلس بالليل وينقولمه الساس قولوا كذا قولوا كذا فقال اذا رايتموه فاحبروني فاخبروه فجاء عبدالله متقنعاً فقال من عبرفيني فقد عرفني ومن لم يعرفسي قائنا عبدالله بن مسعود تمعلمون انكم لا هـدى مـن محمد صلى الله عبليسه وتسلم وأصحابته أو انكم لمتعلقون بدين ضلالة وفني رواية لقد جئتم ببدعة ظلماء ولقد فصلتم اصنحاب محمد صلى الله عليه وسلم علماً . فهذا ابن مسعود انكر هذا لفعل مع امكان ادراجه تحت عموم فصيلة الذكر.

دیس بن حازم سے مروی ہے کد عبداللہ بن مسعود کے رو ہروایک قصہ گوواعظ کا ذکر آیا کہ وہ رات کو بیٹھ کر لوگوں کو طرح طرح ک دی کیں ڈ کراور و ظیفے ہتلا تا ہے۔ تو ابن مسعود نے کہا کہ جب تم اس کواید کرتے ہوئے و کیھوتو مجھے خبر دو۔ ایک دن یوگوں نے ان کو خبردي تو عبدالله بن مسعود اينے او پر ي در لبیت کرتشریف مائے اور فروٹے کے کہ جس نے جھے کو بہجیانا اس نے بہی ن لیں۔ اور جس نے یہ بہی نا ہوتو سن کے کہ بیل عبداللہ بن مسعود بهول كياتم مية بجحته بموكدتم رسول القدسلي القدعليه وسلم اوران کے اصی ب سنے زیادہ میرایت پر ہو اوران سے علم میں زیادہ ہو۔مطلب بدر کرتم گمراہی میں پڑ گئے ہو۔اورایک روایت میں ہے کہتم ایک تاریک ہدعت ایجا دکررہے ہو۔ كياتم اصحب محرصكي الله عليه وسلم يسيطم مين انضل بوية ويجهوا بيعبدالله بن مسعود رضي الله عنه بی محافی رسول .. ای تعل پر انکار کرر ہے ہیں۔اور فضیات ذکر کے عموم میں اس مخصوص ذ کرکوداخل نہیں کررہے ہیں۔

ان نہ کورۃ انصدرنصوص اور تصریحات علیائے رہائیین ہے انچھی طرح تابت ہوگیا کہ مطلق اور عام کے ثبوت سے مقید اور خاص کا ثبوت نہیں ہوتا۔خاص اور مقید سے لئے مستقل دلیل کی ضرورت ہے۔

س قرون ثلاثه بين تبليغ كالبتمام تفار حصرات صحابكو پيغام و يرمختلف مقامات برجيج كيار چنانچه "ارسال المصحابة الى البلدان للتعليم" ايك مستقل باب بيركوف اورقر قيما كوسحابكا جانا فتح القديم بين مذكور بير

اس سے تو مطاق تبلغ کا جُوت ہوتا ہے۔ مطلق تبلغ سے جیئت معینہ کذائیہ کا جُوت ہوتا ہے۔ مطلق تبلغ سے جیئت معینہ کذائیہ کا جُوت ہوت ہوتا ہے۔ مطلق تبلغ سے سر نمور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک جس تبلغ کی بہت مصور تیس تھیں۔ جو حسب ضرورت اور موقعہ افتیار کی جاتی تھی۔ ان صورتوں جس بھی ''اد سال المصحاب الی المبلدان لمنعلیم'' کی صورت بھی واقع ہوگئے۔ ایسالونہیں تھا کہ برابر یمی صورت افتیار کی جاتی رہی ہو۔ لہذا اس کو جیئت محتر عدمعینہ یعنی جماعت تبلیغیم صورت افتیار کی جاتی رہی ہو۔ لہذا اس کو جیئت محتر عدمعینہ یعنی جماعت تبلیغیم کامقیس علیہ کیونکر بنایا جاسکتا ہے۔

کی حفرات سی ہے ہاتوں کو پہتے تھے۔ گاؤں گاء اور نم زی کھ نے کہلئے ہیں جاتے تھے۔
صرف انہیں چے ہاتوں کو پہتے تھے۔ گاؤں گاؤں جماعت لے کر پھرتے تھے اور گل گل گئت کرتے تھے۔ اور ایک گاؤں کی مجد ہیں ایک شب کیلئے قیام فریاتے تھے۔ اور گاؤں کے گون کے لوگوں کو چد گذار نے بھت کرنے اور اپنی کسی خاص پارٹی ہیں شرکت کی دعوت دیتے تھے۔ اور اپنی کھی اور عالمی اجتماع کرتے تھے۔ اور نوعت دیتے تھے۔ اور نوعت دیتے تھے۔ اور کھی اور عالمی اجتماع کرتے تھے۔ اور دیک کھی نے پہلے جہرے ساتھ مجمتعا در دیتے تھے۔ اور تیک دعا کرتے تھے۔ اور خاص خاص مشاغل کی ہمیشہ پابندی فرماتے تھے۔ اور خاص خاص مشاغل کی ہمیشہ پابندی فرماتے تھے۔

مباح بلكه مستحب بھى جب حرام كاسبب بن جائے وہ حرام موجا تا ہے۔اورجس فعل سے عوام وجبلاء ميں مفسدہ وفت ناعتقاديہ باعمليد، قاليد، حاليد پيدا ہواس كاترك خواص پر واجب ہے۔ عال الله تعالى وَلاَ تَمُنَّهُ وَا الَّذِيْنِ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ الله فَيَسُيُّو

الله عَدُوا بِغَيْرِ عِلْم تَعَالَى وَلا تَشْبُوا الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْرِ الله فَيَشْبُو الله عَدُوا بِغَيْرِ عِلْم ٥ (فَي تَعْمِر بيال القرآل)

بنوں کو برا کہن فی نفسہ ایک امر مبرج ہے۔ گر جنب وہ ذریعہ بن جائے ایک امر مبرج ہے۔ گر جنب وہ ذریعہ بن جائے ایک امر مبرج ہے۔ گر جنب وہ ذریعہ بن جائے ایک سے ایک گاعدہ شرعیہ تابت ہوا نے گا۔ اس سے ایک گاعدہ شرعیہ تابت ہوا کہ مباح (بلکہ سنحب بھی امنہ امدا والفتاوی) جب حرام کا سبب بن جاوے وہ حرام ہوجاتا ہے۔ اور ہر چنداو پر یا دوسری آیات میں جومض مین اثبات تو حید ورسالت وابطال شرک و گفر کے ذکور ہیں ۔ بعض اوقات ان پر بھی کفار گستا فی بجناب ہاری تھی لی جل ش نہ و تکذیب حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کہا کرتے ہے۔ چنا تھے۔ چنا تھے۔ مقامات متعددہ میں وہ منقول ہیں ۔ کیکن ان مضامین کا بیان کرنا ممنوع نہیں ہوا۔

وجہ فرق میں کہ ان مضامین کا ظاہر کرنا واجب اور مطلوب عندالشرع تھا۔ ایسے
امر پراگر پچھ مفاسد مرتب ہوجاویں ۔ تواس امر کوترک نہ کیا جاد ہے گا۔ میدوسرا قاعدہ
ابت ہوا۔ اور دشنام بت امر مب ح تھہ واجب اور مطلوب عندالشرع نہ تھا ایسے امر پر
جب مفاسد مرتب ہوں گے اس کوترک کرنا واجب ہوگا۔ یکی فرق ہے دونوں امر
میں۔ میدونوں نقبی قاعدے علم عظیم ہے۔ بے شار فروع کا تھم اور فیصلہ اس سے معلوم
امرت ہے۔ روح المعانی میں ابوالمنصور سے یہی فرق ایک سوال کے جواب میں جوان
جسے بچ چھا گیا تھا منقول ہے۔ اور ابن سیرین ہے بھی اس کی تائید قل کی ہے۔ اور

کی حضور صلی القدعدیدوسلم اور صی بے نے زمانہ میں ذکر رسول نہیں ہوتا تھا۔ اور ایسال ثواب نہیں ہوتا تھا۔ اور ایسال ثواب نہیں ہوتا تھا۔ اور حضور صلی القد علیدوسلم پر درو دوسلام نہیں پڑھ جاتا تھا۔ تو پھر کیوں میلا دمر وجداور فاتحہ مرسومہ اور قیام مولد کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور تھید مطلق کی وجہ سے اس پر کیر کی جاتی ہے؟

''ص حب انوارساطعہ نے سیوم اور محفل میانا و کے جواز کے لئے جب مطلق قر اُست قر آن اور ذکر رسول کے قر وان ثانا شریس ہوئے کا ذکر کیا تو''
''صاحب برا بین قاطعہ حضر سنت مولا نافلیل احدصاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب مولف کا بیر طریقہ تخبر اکدا کر کوئی مقید کا تھم یو جھے گا تو مولف مطلق کا تھم بنا کر گر راہ کیا کر ہے گا مثل سائل کے گا کہ بری چوری کی کہیں ہے؟ مطلق کا تھم بنا کر گر راہ کیا کہ بیکری حلال ہے۔ قر آن وحد بری بیس بحری کو حلال کیا ہے۔ کوئی کے گا کہ بری کو حلال کیا ہے۔ کوئی کے گا کہ ذوجہ سے نفاس میں محبت کیس ہے؟ مولف کے گا کہ دوجہ سے نفاس میں محبت کیس ہے؟ مولف کے گا کہ دوجہ سے نفاس میں محبت کیس ہے؟ مولف کے گا کہ دوجہ سے نفاس میں محبت کیس ہے۔ علی بندا تمام ایواب فیسے کو آئی نا وجہ سے حال ہے۔ کہیں حرام نہیں لکھ ہے ۔ علی بندا تمام ایواب فیسے کو آئی دوجہ سے انسانی فید سے تھم کا طالب ہوگا مولف مطلق کا تھم بنلا کر گر اہ کیا العملی العظیم''،

### صفحه ۸۷ برفره تے جین:

" کوئی مفتی ایس ل و اب کامکرنیس .. جب بھی ۔ جس وات بے قید جائز ہے۔ البتہ تخصیص بلانص کے مکر ہیں ۔ خصوصیت کسی دن کی (خصوصیت مکان کی خصوصیت ہیئت کی وغیرہ) اگر نص سے ثابت ہوجاد ہے تو اختب رکرتے ہیں۔ درندسب ایام (سب جگرسب بایئت) برابر جائے ہیں اور اس پر تخصیص کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ ر بب ہے۔ باتی قتنکا صدوت یا عدم صدوت بیمشاہ ہے۔
 و صال الله تعالى با أَیُّهَا الَّهٰ فَیْلَ الْمَنُوا الْاَتْقُولُوا راعِنَا و قُولُوا اللهٰ فَالْمَا اللهٰ فَاللهٰ فَاللهُ فَاللهٰ فَاللهٰ فَاللهٰ فَاللهٰ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَا فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَا فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَا فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَا فَاللهُ اللهُ فَالله

بعضے بہود بوں نے ایک شرارت ایج دکی کہ جناب رسوں التد صلی المقد عدید وسلم کے حضور میں آ کر لفظ راعنا ہے آپ کو خطاب کرتے جس کے معنی ان کے عبرانی زبان میں برے ہیں۔اور وہ اس نسبت سے کہتے اور عربی میں اس کے معنی بہت مجھے ہیں کہ ہماری مصلحت کی رعایت فرہ ہے۔ اس لئے عربی داں اس شرارت کو نہ سمجھ سكتے \_اوراس التحص معنى كے تصد بعض مسمان بھى حضور كواس كلمدے خطاب كر ف لگے۔اس ہے ان شریروں کواور گنجائش ملی۔حق تعالیٰ نے اس گنجائش کے قطع کرنے کو مسلمانوں کو بیتھم دیا کہ) اے ایمان والوائم (لفظ) راعنا مت کہا کرو (اوراگراس کے فل ہری مطلب عرض کرنے کی ضرورت پڑا کرے تو (لفظ انظرنا) کہدویا کرو( کہ اس كے بھى يې معنى بيل كه جاري مصلحت برنظر فرمائي ) اور (اس تعم كو) اچھى طرح س لیجئے (اور یا در کھئے کہ) اوران کا فروں کو ( تو ) سزائے ورد ٹاک ہوگ (جو پیٹمبر صلی التدعلیہ وسلم کی شان میں ایس گستا خی اور وہ بھی حال کی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس تھم ہے بید مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر اپنے کسی فعل مباح سے کسی کو تنجائش گناہ کرنے کی معے تو وہ فعل خوداس کے حق میں مباح نہیں رہتا۔ جیسے مثلاً عالم کے کسی فعل ے کوئی جال سند لے کرخلاف شرع کام کرنے لگے۔ تو اگر وہ تعل ضروری نہ ہوگا تو خوداس عالم كے لئے ہم منع ہوجائے گا۔ (بین القرآن)

قرآن مجیدی بعض آیات میں جومعبودان باطله کی تحقیر ندکور ہے۔ وہ بہ قصد سب وشتم نہیں۔ بلکہ من ظرہ میں بطور شخص مطلوب واستدلال والزام تحصم کے ہے۔ جو من ظرات میں مستعمل ہے۔ اور قرائن ہے تی طب کوفرق معلوم ہوجا تا ہے۔ کہ شخصی من ظرات میں مستعمل ہے۔ اور قرائن ہے تی طب کوفرق معلوم ہوجا تا ہے۔ کہ شخصی متقصود ہے ہاتے تھیں راول جائز دوسرانا جائز ۔ فقط (تفسیر بیان احتر آن) اور ایدا دالفتاوی جدید جلدا ول صفحہ ۲۹۲ پرفر ماتے ہیں اور ایدا دالفتاوی جدید جلدا ول صفحہ ۲۹۲ پرفر ماتے ہیں ا

"وروى السخماري عن على رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون اتحبون ان يكدب الله ورسوله، في حقيقة الطريقة" يحض بیبا ک عوام کے سامنے بے تکلف دقائق بیان کر بیٹھتے ہیں۔ بعضے عوام ان کی مکذیب کرتے ہیں۔اور بعضے قو اعدشر عیہ کے متکر ہوج تے ہیں۔سوہر حال ہیں اللہ ورسول کی كلذيب كأكتق بوار "والشانسي الشاد من الاول" ال حديث بين ال عادت ك ممانعت ہے۔ "وروی مسلم عن ابن مسعود رضي اللّه عنه انه قال ما انت بمحدث قوماً لايبلغه عقولهم الاكان بعضهم فتلة، في حقيقة المطويقة" اس مديث عي واي مضمون ثابت اوتاب جواس يقبل كي مديث ے تابت ہوتا ہے۔ "صـــ ۸۲ وفی رک الـمحتار (تحت مسئلة كراهة تعيين السورة في الصلوة من الدر المحتار بصَّهُ حاصل كلام هذا الشيخين بيان وجمه الكراهة في المداومة وهو الدراي ذلك حتما يكره من حيث تغيير المشروع والا يكره من حيث ايهام الجاهل ج ١ /٥٦٨، آ بت اور حدیث اور فقدسب سے میر قاعدہ ثابت ہوا کہ جس عمل مے عوام وجهلاء مين مفسده دفتنداعتقاديه ياعمليه يا قاليه يا حاليه پيدا مواس كاترك خواص بر

## فغل أفريه فعل منقول بهواور متروك الكاحداث برب

تبلیغ مروجہ میں تبدیغ کے ساتھ جن خاص انگ ان واشغال کی بابندی کی جاتی ہے۔ان میں ہے اکثر کا قرون ثلاث یعنی عبدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاب اور تا بعین میں تبلیغ کے ساتھ مونا منقول نہیں۔ اور چونکہ جو داعی اور مقتضی انکافی زیاننا ہے۔ وہ اس زیانے میں بھی موجود تھا اتو با وجود واعی اور محرک کے اس زیانہ میں نہ تھا۔ توان قيود كامتروك بمونا ظاهر ہے۔للنداان غيرمنقول متروك تخصيصات وتقييدات كا

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی وعوات عبدیت حصد اول کے م ولات معدلت صفحه ٢٢٣ يرفر مات ين

'' بير قاعده كليدياد ركمن حاسبُ كه أيك تؤسب عدم المعل به اور أيك سب ترك النعل ان دولول میں بردا فرق ہے۔ پس عدم انعل تو عدم قصد ہے بھی ہوتا ہے۔اورٹزک میں اس کے اعدام کا قصد ہوتا ہے۔ پھر پیقصد جس مرتب کا ہوگا۔ اس فعل كانا پسنديد وجومنا ثابت جو گاب اوراس فرق كوانل اجتها وخوب يجهية جيل به اور پہنچا نے ہیں۔ پس عدم الفعل ہے تو اس کا کرنا نا جا ترنبیس ہوتا۔ بشر طبیکہ اور كوكى قباحت شرى لدزم ندآئ يا اورترك المعل البعد نالهند يدكى بإ اوروعظ السرور پس فرمایا که ) وای قدیم ہے ۔ توسکوت شارع ترک بفعل ہوگا اورا کر وا عی جدید ہے اور حادث ہے تو سکوت شارع ترک افعل ہوگا ) عدم افعل جیسے مديث شريف من آيا يه كد "مااكل دسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا سكرجة ولا حبز له مرقق

ینی حضور سلی الندعلیہ وسم نے جو کی براور تشتری برکھ نانہیں کھ یا اور ند مجھی آپ ے لئے چیاتی کی مشہور تو بدے کہ جس کام کوحضور سبی الندعلیہ وسلم نے نہیں کیا اس کام کونیس کرنا جا ہے۔ اور اس کی تا سکداس قاعدہ سے کی کے میدین میں مثلًا اقامت اور اذان آپ کے وقت میں تیں ہوئی لہذا اب اس کو نہ کرٹا جائے مرسر ک افعل اور عدم انعل کے قرق کونہ جانے کی وجہ سے سیفلط ہوا۔ جواس قاعدہ کو جان لے گا۔ وہ سمجے گا کہ عدم افعل ہے اس کا کرنا نا جائز نہ ہوگا۔بشرطیکہ اور کوئی تباحت شرعی مازم ندآئے۔ اور ترک الفعل سے اس کا کرنا البته ناجائز اور بدعت ہوگا۔ جیسے کہ اذان وا قامت صلوٰ قاعیدین کے لئے کہ مهنوة عيدين صنوة بيراورصلوة بإجماعت دا في اورمقتضي اوْان وا قامت كي ہے۔ مر باوجود واعی اور مقتضی کے شرع سے اس موقع پر اذان وا قامت منقول جیس ۔ گواور مواقع پر ہونا منقول ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ ترک اذان وا قامت تصدأ مواراس لئے عبدين كے لئے اذان وا قامت بدعت ہے)۔ اوراس حدیث میں بیان ہے کہ اس وقت ایسے تکلفات نہ تھے۔ پس مدلوں اس كاعدم بفعل برندك أنفعل اب الركوني تشتري مل كمائ يا چياتي کھ نے تو جائز ہے۔ مگراز راہ فخار نہ ہو۔ میز پر کھانے میں چونکہ افتخار وقشتہ کا جن ہے۔ بہذاوہ اس مستقل دلیل مے منوع ہوگا"۔

حاصل سے کھل کا موجب و مفتضی اور داعی پائے جانے کے باوجود دو فعل یا تخصیص وتقبید فعل نہیں یا یا گیا تو بیز ک لفعل ہے۔ ایسے فعل یا تخصیص فعل کا احداث

(اور دوسری قتم) میہ ہے کہ شارع علم خاص

ے ساکت ہو۔ یو امرول میں ہے کی امرکو

الك كرے حال تك اس كے لئے اس كا

موجب متفتضی قائم ہو۔اورز مان وخی اور یا بعد

یں اس کا سبب موجوداور ثابت ہو۔ مگریہ کہ تھم

عام کوئل حالہ ہاتی رکھا ہو۔ ندکو کی امرز ائد کیا ہو

اس میں نہ کم کیا ہو۔اس کئے کہ تھم عقلی خاص

كى شرعيت كے لئے موجب اور محرك كے

موجود ہوتے ہوئے شمشروع فرمایا نداس کی

طرف شاره وتنبيه قرماني - توبياس بات ك

صری ولیل ہے کداب جواس پراٹی رائ

ے کوئی امرزا کد کیا جائے گا وہ بدعت زا کدہ

ہوگی۔اورشارع کے مقصد کی مخافت ہوگ۔

ال لئے کہ باوجود محرک اور سبب کے بائے

جانے کے شارع کے سکوت سے بی سمجھا

جائے گا کہ شارع کا مقصودات حد تک اس حکم کو

رکھتا ہے۔ بغیر کسی کی اور زیادتی کے۔

### علامه شاطبی الاعتصام جلدا ، ۲۱ مه پر فره تے ہیں

(والتصبرب الشانسي) ان يسكت الشارع عن الحكم الخاص او يتبرك اموا ما مسن الامسور ومسوجيسه المقتضى له قائم وسببه في زمان الوحيي وفيمما بعده موجود ثنابست الاانبه لم ينجدد فيسه امر زائد على ماكان من الحكم العام في امثاله ولا ينقص منه لانه لما كبان المعنسي الموجب لشرعية الحكم العقلي المخاص موجوداً ثم لم يشرع ولانبه كان صريحا فى ان الزائد على ما ثبت هنسالك بدعة زائدة. ومحالفة لقصد الشارع اذنهم من قصده الوقوف عدما حد هنالك لا الزيارة عليه ولا القصان منه.

م حضرت مولا ناتھ نوگ " وعظ السوود" میں فروستے ہیں اور دوسری قتم وہ چیزیں ہیں جن کا سبب قدیم ہے۔ بیسے بھال میلا و مروجداور تیجہ، وسوال ، چہلم وغیر ہا من البدہ ت، کہ ان کا سبب قدیم ہے مشاہ مجلل میلا و کا منب بینی میں البدہ ت، کہ ان کا سبب قدیم ہے مشاہ مجلل میلا و کے متعقد کرنے کا سبب "فوح علی الولادة النبویه" ہے۔ اور بیسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ ہیں بھی موجود قد کیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ ہیں بھی موجود قد کیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ ہیں بھی موجود قد کیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبانہ ہیں کہ کیا تھوڈ باللہ صحابہ کا نبی بیس تک فیس میلا و استدیم کہ سکتے ہے۔ کہ منشا وال کا موجود شراے گرکیا وجہ ہے کہ منشا وال کا موجود شراے گرکیا وجہ ہے کہ موجود شراے گرکیا وہ ہو تھوں کی اور معنی در شراے گرکیا ہیں میں میلا دمنعقد کی ۔ اور شراح بابر ضوائ اللہ عنہ میں میں نے ایمی شراح کا تھم کیا ہے کہ وہ بدعت ہیں صور ڈ بھی اور معنی طرح میں نے ایمی شراح کا تھم کیا ہے کہ وہ بدعت ہیں صور ڈ بھی اور معنی میں نے ایمی شراح کا تھم کیا ہے کہ وہ بدعت ہیں صور ڈ بھی اور معنی طرح کیا ہو کہ بھی کہ دور بدعت ہیں صور ڈ بھی اور معنی کیں کے دور بدعت ہیں صور ڈ بھی اور معنی کیا ہے کہ دور بدعت ہیں صور ڈ بھی اور معنی کیا ہے کہ دور بدعت ہیں صور ڈ بھی اور معنی کیا ہے کہ دور بدعت ہیں صور ڈ بھی اور معنی کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہے کہ دور بدعت ہیں صور کیا ہو کہ کیا ہے کہ دور بدعت ہیں صور ڈ بھی کیا ہو کہ کیا ہے کہ دور بدعت ہیں صور ڈ بھی اور معنی کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہے کہ دور بدعت ہیں صور ڈ بھی کیا کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کیا کہ کیا ہو کیا کہ کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کی

نفائس الازبارز جمهالس الابرارصفي عاابر بكك

موكرواجب الزوجين ـ

" جس فعل کا سبب آ تخضرت می الله علیه وسم کے زماند میں موجود ہواور کوئی مانع بھی شہواور ہا وجوداس کے حضور ملی الله علیه وسلم نے ندکی ہوتو ایسا کام کرنا الله تق لی کے دین کو بدلنا ہے۔ یونکه آگر اس کام بیل کوئی مصنحت ہوتی تو مرور کا تنات اس فعل کونورضر ورکرتے یا ترغیب دیتے۔ اور جب آ ب نے ندخود کی ندکسی کو ترغیب دی تو محموم ہوا کہ اس بیل کوئی بھلائی نہیں بلکہ وہ بدعت قبیحہ ستید ہے '۔

مجى راوردديث "من احدث في اموها هذا ما ليس منه" شرواهل

ای لئے مفرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا

موابب اطيف شرح مندالي حنيفة للفظ بالنيت كى بحث من به

اتباع جس طرح فعل میں ہوتی ہے ای طرح ترک میں بھی ہوتی ہے۔ توجس نے مواظبت کی اس فعل پرجس کوشارے سنے نہیں کیاوہ ہوعتی ہے۔

والاتباع كما يكون فى الفعل يكون فى الترك فمن واظب على مالم يفعل الشارع فهو مبتدع

سيد جمال الدين المحدث قرمات بين:

حضرت علیؓ کے نز دیکے قبل صلوٰ ۃ عیدنفل نماز بدعت ہے:

ایک آدی نے عید کے دن ادادہ کیا کہ جمل صلوۃ عید نماز پڑھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ و جہد نے منع فر ایا۔ اس آدی نے کہایا امیر المؤمنین! بے شک جھے یقین ہے کہ اللہ تعالی نماز پر عذاب نیس دیگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عند نے فر ایا کہ بے شک مجھے یقین ہے کہ یقین ہے کہ علی رضی اللہ عند نے فر ایا کہ بے شک مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی اللہ علی پر ثواب نہیں دیے۔ و کے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یا اس کی ترغیب نہیں دی۔

ان رجلا يوم العبد اراد ان يصلى قبل صلوة العبد فنهاه على فقال الرجل يا امير المؤمنين انى اعلم ان الله تعالى لا يعذب على الصلوة فقال على وانى اعلم ان الله تعالى لا يئيب على فعل لا يفعله رسول الله على الله عليه وسلم او يحث عليه فيكون صلوتك عشا والسعيت حسرام فسلعله

"اتبعوا اثارنا و لا تبتدعوا فقد كهيم" تم مارسي تش قدم پرچلواورن نى بدعات ايجادمت كرورتم كفايت ك ك ي مور ( يك طريقة تمهار سال كافى به)"

اور معفرت حذيف رضى الله عندفي فرمايا

"كل عبادة لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها" بروه عمادت جس كومحاب كرام في الله عليه وسلم كرو"

اسی لئے حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ جس طرح حضورصلی القدعلیہ وسلم کے قول و فعل کی پیروی ضروری ہے۔ چنانچہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فعل کوئز ک فرمایا و و فعل بدعت ہے۔

ملاعلی قاری فر ماتے ہیں:

ف من واظب على مالم يفعل النسارع صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع والمتابعة كما تكون في الفعل يكون في الترك ايصاً.

جس تعل کوآ تخضرت صلی امتدعلیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس پر موا غبت کرنے والا مبتدع ہے۔ اتباع جس طرح نعل میں ہوتی ہے ترک میں مجمی ہوتی ہے۔

شخ عبدالحق محدث دہلوی ترجمہ مشکو ہ میں اول حدیث "انماالاعمال بالنیات" کے تحت فرمائے ہیں:

"آل كهموا طبت تمايد برنسل آني شارئ نكرده با شدمبند عليه السال المسحد الله و المستال المسحد الله و المستدع موكا حكذا قال المسحد الله و المستال المستال

یس تیری نماز عبث ہوگی اور عبث حرام ہے۔ تب توش ید تھے اللہ تعالی اینے رسول ہے تیری مخالفت کی وجہ سے عذاب دے۔

تعالىٰ يعلبك به لمخالفتك لرسول الله صلى الله عليه وصلم . (ثررَ جُنّ بحرين إلم البيال سخراء)

حضرت ابن عمرٌ نے دعامیں سینہ تک ماتھ بلند کرنے کو بدعت فرمایا:

عن ابن عمر ٌ يقول رفعكم ايديكم بدعة مازاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا يعنى الصلو. (منداند)

این عمر رضی الله عنه فرماتے نتھے تمہارا وہ میں ہاتھ بلند کرنا بدعت ہے کیونکہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في است زياده بيس بلندفر مايا تفا\_مرادسينه تفا\_

حضرت ابن عباسٌ نے دعامیں مجع کو ہدعت فر مایا:

عن عكسرمة قبال ابن عبياس واسظير السجع من الدعاء فاجتنبه فاني عهدت رسول الله صلى الله عنيه ومنم واصحابه لايفعلون ذلك. (گي،دري)

حضرت عکرمدے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهمان فرمايا كه وعا میں بھی لین قافیہ ہے پر ہیز کرو۔ میں نے دیکھا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اور آب كمى بدايد جيل كرت تقد

حضرت ابو بكرصد بن شروع ميں جمع مصحف كو بدعت سمجھتے تھے:

عن ابي بكو إلصديق في جمع المصحف قال قلت لعمرٌ كيف نـقعل شيئاً لم يقعل رسول الله

حضرت ابوبكر صديق سے جع مصحف كے بارے یں روایت ہے۔ فروی کے جس نے عمرے کہا کہ بم ايما كام كس طرح كريطة بير يبسكورسول الله

صمدري للذلك ورأيت في

نے مناسب سمجھا ہیں نے بھی مناسب سمجھا ذلک الذي راي عمرٌ. (١١٥) حضرت ابو بمرصدیق رضی امتدعنه ابتداء میں اس کو ترک تعل بچھتے ہتے۔اس لئے بدعت قرار دیتے تھے۔اور حضرت عمر رضی القدعنہ اس کوعدم فعل سمجھتے تھے۔اس

صلی انته علیه وسلم نے تبیس کیا۔ تو عمرنے کہا کہ اللہ

کی صم یہ تعل خیر ہے۔ اور عمرٌ برایر مجھ سے

مراجعت كرتے رہے بہال تك كدالله في اس

كام كيليح ميراشرح صدرفره ديا ادرجس كام وعمره

ليئة اس كوجا مُز يجحقة شقيه في جعر جب حضرت ابو بمرصد يق رضي المندعنه كوبهي عدم تعل مونا واصح ہو گیا تب آپ نے بھی ج ترسمجھ لیا۔

صلى الله عليه وسلم فقال عمرًّ

هنذا والله حيىر فلم يزل عمرا

يسراجعني حتىي شرح الله

زيدا بن ثابت رضى الله عنه بهي جعم مصحف كوابتداء ميس بدعت بجهة تهے:

عن زيند بن ثابت في جمع السميصحف اينضنأ مثال (بخاري)

زيدابن فابت رضى اللدعند سيمجمي جمع معحف سے بارے میں ای طرح کی روایت ہے۔

بعد طلوع فجرسنت کےعلاوہ تعفل ہدعت ہے:

وفي الهدايه. يكره ال يتفل بمعد طلوع الفجر باكثر من ركعتي الفحر لابه عليه السلام لم يزد عليها مع حرصه على الصلواة (مِارِكَابِاصَادَة)

مکروہ ہے بعد طلوع فجر کے فجر کی دو ر کعت سنت کے علاوہ نقل پڑھنا اس لئے کہ حضور صلی امتدعلیہ وسلم نے باوجود حرص علی الصلوٰ ۃ کے ان دورکعتوں ہے زیاده نیس پڑھا۔

### عیدگاہ میں قبل نماز عیدتفل پڑھنا بدعت ہے:

لايتسفيل في التمصلي قبل العيند لاتبه عليه السلام لم يفعلمعحرصةعلى الصلواة. (برايه بإباليد)

عيدگاه بين قبل عيدلفل نه پڙھے۔ كيونك حضور نبی ترمیم صلی الله علیه وسلم فی باوجود حرص على الصلوة كيابيانبيس كيا-

## عیدالفطر کے دل تکبیر بالجبر بدعت ہے:

طوالع الانوار حاشيد درمخار مي ب

رفع الصوت بسالذكر بدعة يعنى يوم عيدالفطر فيقتصر اي عملي مورد الشرع فانه مكروه عندالعامة تحريماً على الظاهر لتعليلهم بان البي صلى الله عليه وسلم لم يفعله.

یعنی عیدالفطر کے دن باواز بلند تکبیر کہنا بدعت ہے۔ لبذا وہ موردشرع پرمنتصر رہے گا۔ کیونکہ عام فقہاء کے نزویک مکروہ تح کی ہے۔اور فقہاء نے یہ وجہ بیان کی ہے کہاس کوحضور صلی القد علیہ وسلم نے نہیں کیا۔

## بی*س رکعت سے زیا*دہ تر اوش کرعت ہے:

ا الى اور كفاتيعى مين باب الصوم مين ب

الامام اذا اتم التراويح بعشر تسليسمات وقام وشرع في الحادي عشر على ظن انها عناشر لمعلمانة زيادة

لعنی الم ف جب تراوی کودس سلاموں کے ساتھ پورا کرمیا۔اور کی رہویس سام کوشروع کیا۔ یعنی اکیسویں رکعت شروع کردی، یہ بچھ کر کہ یہ وسویں سلام والی تراوی ہے۔ پھر جانا کہ بیدی

فبالبواحب عليه وعلى القوم ال يسفسسدوا ثم يقضون وحيدانينا لان الصبحياية اجتسمعوا على هذا المقدار فالزيادة عليه لمحدث وكل محدث بدعة. وكل بدعة

ضلالة وكل ضلالة في النار.

سملام سے زائد ہے تو اس پراور پوری جماعت پر واجب ہے کہ نماز کوتو ڑویں۔ ( پھر چونکے قل تماز شروع كرنے سے واجب موجاتى اسكے سب لوگ اس کی قضا کریں۔ مگر تنہا تنہ قضاریا هیں۔ اسك كرحمرت صحب كالرمقدادي جائ ببدائد الم مقعاد ے ریاد و کرنا محدث ہے اور برحدث بدحت ہے ارو بر بدعمت صفالت بور برسلالت دورخ ش بجاندان ب- (اورتها تبا وسك يحيس كالل كابى عت بإحدامشروع على ببالبقا باجرا عست بإحدا تداحى واستمام شراواض ووكر بدعت بوجائيكات

### حتم قرآن کے وقت دعا اجتماعاً بلکه مطبقاً بدعت ہے:

نی وی کبیری، درمی ر، فیاوی عجیب، فیاوی ابرا میم شابی اور کنز العباد نی شرح

اورادیش ہے کہ

يكره الدعاء عبد ختم القرآن فى شهر رمضان وعند ختم القرآن بجماعة لان هذا لم ينقل عن السبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة.

ماہ رمضان میں ختم قرآن کے وقت دعا کرنا اورای طرح ختم قرآن کے وقت ل کردعا كرنا مكروه ب\_اس كئے كدمية مفول نہيں ہے۔ جناب رسول التصلي القدعلبيد وسلم اور محابدے (لہذابدعت ہے)

### مسوف کے وقت خطبہ ہدعت ہے:

وليس في الكسوف خطبة خطبه منقول نہیں ہے۔ لانه لم يقل.

صلوة كسوف مين خطبة بين بي كيونك

100

عاشت کی نمی زحضور صلی القد علیدوسم سے عفل شابت ہے کین چونکد آپ کے زمانہ میں بہتر ہے اللہ علیہ وسلی القد علیہ وسلی سے معجد میں نہیں پڑھی جاتی تھی۔ مطلق نفل کو طاص اجتمام واظہار سے سنت مسلوکہ کا درجہ و سے کر پڑھنا امر زائد سے مقید کردینا سے ساک زائد سے مقید کردینا سے ساک زائد سے مقید کردینا

چنانچا، م نووی فی فی شرح مسلم مین اس حدیث کی شرح مین فر مایا که:

مسواده ان اظهارها في حضرت ابن عمر كى مراديب كدي شتك المسجد والاجتماع لها هو ثماز كومتيد بيل ظاهر كرك اور اجماع بسدعة لا ان اصل صلواة واجمد م كرك يرهنا بدعت بدنيك المضحى بسدعة.

### فال الشاطيس فال الطرطوشي:

فحمله عدنا على وجهين انهم يصلونها جماعة واما افراداً على هيئة الوافل في اعقاب الفرائض.

علامہ شاطبی نے فرہایا کہ طرطوقی نے کہا کہ اس کامحمل ہمارے نزدیک دو ہیں۔ یا تو وہ صلوٰ قاضیٰ جماعت کے ساتھ اوا کررہے تھے۔ یا تنہا ہی نو افل ہی کی ہیئت پر پڑھ دہے سے لیکن فرض کے فوراً بعد پڑھ دہے تھے۔

حضرت ابن عمرٌ نے نماز عصر میں تنوت پڑھنے کو بدعت فر مایا:

وقال فی القنوت الذی کان اور این عمر نے اس توت کے بارے من ملک اللہ میں الذی کان میں جو کہاوگ عصر میں پڑھتے تھے قرما یا ہدعة. (اکام الاحکام) کہ یہ بدعت ہے۔

صلوة الرغائب بدعت ہے:

کیری صفح ۳۳۳ بی صلوق ارغائب کے بدعت ہونے کی دلیل بین کی ہے کہ
ان الصحابة و التابعین و من لین می بہ کرام اور تابعین عظام اور ان
ب عدد من الانسمة کے بعد کے جمہدین عالی مقام سے
المجتهدین لم یقل عہم.

سورہ کا فرون مع الجمع پڑھنا بدعت ہے:

عالمكيري جلد ٢٢٣/٢١ ورنصاب الاحتساب يسب:

قبرادة الكافرون الى الآحو مورة كافرون كا آ فرتك بالجمع بإصنا مع المجمع مكروه الانها مروه هما التجمع مكروه النها بدعة لم ينقل ذلك عن اورسحاب كرام وتا بعين عظام رضى الله عنه الصحابة والتابعين.

حضرت ابن عمر في صلوة ضحى كوبدعت فرمايا:

روی ان ابن عمر قال فی صلوة یعنی این عرف فرمایا کرد بارے میں الصحیٰ الها بدعة (اکام الا کام) فرمایا کرد برعت ہے۔

حضرت مجابد فر ق بین کدین اور فر وه بن زبیر دونو ل مسجد مین واقل بوت و فاذا عبد الله بن عمر جالس او ناگه ب و یکها که عبد الله بن عمر جالس که پاس شخریف در کھتے بین اور پائه وگ الله مسجد ق عائشة و الماس که پاس شخریف در کھتے بین اور پائه وگ سالسادون السصحی فی مسجد مین چاشت کی نماز پر ه د سے بین سلمست کی نماز کر د سالساده عن المست کی نماز کے بارے مین وریافت کیا۔ تو صلوتهم فقال بدعة.

فرہایا کہ ریہ برعت ہے۔

( بخاري مسلم )

# حضرت ابوما لک انتجعی صحابی نے دیگر فرائض میں بھی قنوت کو بدعت فرمایا:

عن ابي مالک , الاشجعی قال قلت لابی يا ابت انک قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابی بكر وعمر وعثمان وعلی ههنا بالكوفة تبحوا من خمس سنين كابوا يقتنتون قال ای بنی محدث.

ترزي رق في السياسية )

محدث اور پرعت ہے۔

صى بي رسول حضر عبالله بالمنفقل في مما زمين بسم الله بالجبركو بدعت فرمايا:

عن ابن عبدالله بن المغفل قبال سمعنى ابى وانا فى الصلولة اقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لى اى بنى محدث اياك والحدث قال ولم ارا احدا من اصحاب رسول الله عليه وسلم كان ابغض اليه الحدث

ابن عبدالله المعنفل سے روایت ہے فرمایا کے بین قماز میں تھا اور باواز بلندہم الله الرحم کہنا تھا میرے والد محترم فرمایا اے بیارے بینے نے سنانو جھے نے فرمایا اے بیارے بینے یہ بدعت ہے جو دارا بدعت سے بچو! اور فرمایا کہ بین نے اصحاب محمصلی الله علیہ وسلم بین سے کی توبین دیکھا کہائ

فى الاسلام يعنى منه وقد صليت مع النبى صلى الله عليسه وسلسم ومع ابى يكر وعسمان فلم اسمع احداً مهم يقولها فلا تقلها ادا انت صليت فقل الحمدالله رب العلمين.

کے نزدیک اسلام بیل حدث (بدعت)

سے برو حدکر کوئی چیز مبغوض ہو بیل نے
تی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر وعمر اور
عثان کے ساتھ فماز پڑھی ہے اور کسی کو
بیل نے نہیں دیکھا کہ وہ ہم اللہ بلند
آ واز سے پڑھتا ہو۔ البذا جب تو فماز
پڑھے تو الحمد للدرب العالمین پڑھا کر۔

حضرت عبداللد بن مسعودٌ نے مسجد میں بلند آواز سے کلمہ طیباور درودشریف پڑھنے والوں کو بدعتی فرمایا اوران کومسجد سے نکلواویا:

عن ابن مسعود انه سمع قوماً اجتمعوا في مسجد يهللون ويصلون على النبي جهراً فراح اليهم فقال ما عهدف على عهده صلى الله عليه وسلم وما اراكم الا مبتدعين فما زال يذكر ذلك حتى اخرجهم عن المسجد.

(طوالع الالوارطاشية درعيّار بي السرال برار، (موركي برازمير)

کلمه طبیبه نیز درودشریق بهت بردی عبادت ہے۔شریعت میں ان دونوں عبادتول کی بہت زیادہ نضیات وارد ہوئی ہے۔لیکن اجھا گیصورت اور جہرے ان کو مخصوص کردینا ان عبادتول کو بدعت بنا دیتا ہے۔ کیونکہ تخصیص مذکور شارع ہے تا ہت اور منقول نہیں ہے۔

ابوعبدالرحمٰن السلمي في اپني كتاب مين بيان

کیا ہے کہ عمرو بن عتبداور معصد معدایے

ساتھیوں کے ساتھ ایک مسجد کو اڈا بناکر

مغرب وعشء كے درميان أيل رائے ہے

مخصوص طور بريجه تعداد سبحان النداور يجه

لااله الاالشداور يكها لممدنته يزيضته ينقه اس كي

خبر حصرت عبدالله بن مسعود کو دی می ـ تو

حصرت ابن مسعود نے خبر دینے والے سے

فرمایا که جنب وه بینمین تو جمه کوخبر کرنا۔

چنانچە جىب دەلۇك بىينى قى آپ كوخېر ديا .

بيان كرحضرت عبدالله بن مسعود تشريف

لائے اور اس وقت آب کے او پر نقاب دار

او فی تھی۔ آپ ان لوگوں کے باس مہنچ۔

اوراسيخ سرية وفي اتاردي \_ پحرفر ماياش

ابن ام عبد ہوں۔ یقیناً تم نے بہت ہی

تاریک بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ کیا تم

اخسوح ابوعيندالوحسن السلمي في كتابه كان عسمرو بن عتبة ومعضد في انياس من اصحابها اتخذوا مستجندأ يسبحون فيهبين السمغرب والعشاء كذا يهللون كذا ويحمدون كذا فباخير بذلك ابن مسعود فسقسسال البذى الحبسره اذا جلسوا فاذني فلما جلسوا اذنسه فسجساء عبدالله عليسه برنسمه حتى دحل عليهم وكشف البرنس عن راسه الم قال انا ابن ام عبد لقد جئتم ببدعة ظلما او قد

فيصبلنه اصبحباب محمد علمأ فقال معضدوكان رجيلا متنصوها والله ماجئما بسدعة ظلمنا ولا فضلننا اصحباب متحتمد فقال عبداللَّه لئن اتبعتم القوم لقد مبقوكم سبقا بيناولش فرتم ينميننا وشمالا لقد

ضللتم ضلالا بعيداً.

اصحاب محرصلى التدعليدوسلم عظم ميس فضل ہو۔اس پرمعصد نے کہا۔ اور معصد ایک فضول گوآ دمی مصے کداللہ کی قشم اہم نے سیاه بدعت کا ارتکاب نیس کیا۔ اور شدہم اصىب محمد رسول الشصلي الله عليدوسم س الفضل بیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کداگرتم قوم کی اجاع کرد کے تو یقیمنا برا رتبه ياؤم محاورا كرتم وابتاور بالمي كهرب تویقینا بهت بوی کمرای میں پروکے۔

تبلیغ مروجہ کےموجودہ لیود وتخصیصات کے جومقتضیات اور دوائی بیان کئے جاتے ہیں۔ وہ سبقرون الل شام موجود تھے۔جس طرح امور ندکورہ بارا کے دواعی موجود نتھے۔ کیکن قرون ثلاثہ میں ان کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس کئے حصرات صحابہ وملائے كالمين في ان ير برعت كالحكم جارى فرايا - كيونكداك صورت مين ان كى حيثيت ترک فعل کی ہے۔ عدم فعل کی نہیں۔ تو تبلیغ مروجہ کے تیود و تخصیصات با وجود دوا می اور مقتضیات کے قدیم ہونے کے کیوں ندمتر دک سمجھے جائیں گے۔ اور کیوں ان بر مدعت كاحكم جارى نه بوكا \_ اور جوقيد قرون علاشين ثابت موليكن وظيفه تبليغ عدارج مومثلًا چیدوغیرہ اگراس کا وجود ٹابت کیا جائے تو ضروری ہے کہ قرون ثلاثہ میں اس **کا** و الميفة بلغ مونا بھی ابت كيا جائے ورنہ وہ بھی متروك ہی ممجھا جائے گا۔جيسا كہمثلا میدنا این عمر نے چھینک کے موقع پر الحمدللہ کے ساتھ السلام علی رسول اللہ کو وظیفہ

عطاس سے خارج ہونے کی وجہ ہے منع فرمایا۔ جبیبا کے اوپر بایس الفاظ اس کی طرف اثماره كياج چكاہے۔كـ.

"اتن بات اورمعلوم موكى كرجس چيز كاجس قدر وظيفه شرع عليه السلام في بنا دیا ہے اس برائی رائے سے وہ اضافہ بھی ج تزنیس جو اگر چانی نفسہ ستحب اورعمل فاضل ہے محراس سے فورج ہے۔جیسا کدالسلام علی رسول الله منجمله ائل فاضد وستحم ب- مرمطلق ب- اور وظیف محطاس سے خارج ب- اس لے حضرت عبداللدين عرفي اس كومتكر وبدعت مجما

ال بدعات جوبيكها كرتے ميں كدفلال عمل كى صرت مى نعت نبيس باوراصل اشی ویس اباحت ہے۔ان نصوص ہے اس بات کا اچھی طرح جواب ہو گیا کہ جو چیز قرون من شرسے منقول نہ ہواور اس کی میشیت ترک تھل کی ہوتو اس کا

اجزائے مباح بونے سے بیئت مرکبہ مجھ کا جائز ومباح ہونا ضوری نہیں۔اگر قرون ثلاثه میں اس بیئت ترکبیبیہ مجموع کا وجود شرعی نہیں ۔ تو اسکا احدابہ سے

چھینک آنے برالحمد للد كہنا جائز ومستحب ب-اورالسلام على رسول اللد كہنا مطلقاً جائزاورمتحب ہے۔ گرچھینک کے موقع پر دوٹوں کا ملانا بدعت ہے۔

عن نافع ان رجلا عطس الي جسب ابن عمرٌ فقال الحمدلك والسلام على والسلام على رسول الله ، توابن عمر فرمايد وصول الله قال ابن عمرٌ وانا

حضرت نافع ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی کوحضرت عبداللہ بن عمر کے پاک چینک آئی تو اس نے کہا کہ الحمداللہ

اقول الحمدلله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال.

من بالول كوملاكر بنائي جوئي ري\_

علمایا ہے کہ ہم اس موقع پر ہمیشہ صرف الحمدلله كبيل.

كه بين بهي الحمد بند اور السلام عبي رسول

الثدكهتا جون كيكن رسول الشصلي القدعليه

نے اس طرح ہم کونہیں سکھایا۔ بلکہ ہم کو

حاله نكبه الجمع للتدكينا اور السلام على رسول الله منجمله مستخبات اور اعمال فاضله ميس ہے ہے کر چونکہ وظیفہ عطاس سے خارج ہے۔ دونوں مستحب اجزاء کو ملایا تو وہ بدعت مجماحميا۔

لفل پڑھنا بھی جائز وستحب۔اورعید کی نماز بھی جائز! مگر دونوں کے ملانے کو حضرت علی نے منع فرمایا۔ جبیا کداو پراس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

صلوٰ قضى بھى مستحب اورعمل صالح كے لئے تداعى داہتمام بھى جائز يمر صلوة منی نا فلہ کے ساتھ تداعی واہتمام ملانے کو بدعت قرار دیا گیا۔''ضرور نیست کہ بقائے ہمہ کیفیات اجز ابعینہا درمرکب، بلکہ جائز است کہ درمجموعہ چیزے پیدا شود کہ در واحد الراجزائي مجوعة الود" "قال التفتازاني في شرح العقائد، ربما يكون مع الاجتماع مالا يكون مع الانفراد كقوة الحبل المؤلف من الشعرات" يعني مركب مجموعه مين اجزاء كي تمام كيفيات وصفات كابعينها باقى رمنا ضروري فہیں۔ بلکہ جائز ہے کہ مجموعہ میں کوئی ایسی چیز پیدا ہوجدائے جو کہ مرکب اور مجموعہ کے جزء میں نہ ہو۔ علد مرتفتاز انی شرح العقا كديس فرماتے ہيں كه بسا اوقات اجماع ميں وہ بات پیدا ہو جاتی ہے جو انفراد کی حالت میں نہیں ہوتی جیسے کہ ایک بال اور بہت

امام شاطبی الاعتصام جدد ۱۵ مهم پر فرمات بیل

فساذا اجتبمع في السافلة ان تبلتوم التزام السنن الرواتب امسا دائسها واما في اوقيات محبدونية وعلى وجهبه متحمدود، واقيممت فسي الجماعة في المساحد اللتي تسقسام فيهسا الغرائض او الممواضع اللتي تقام فيها السنسن الرواتب فاذلك ابتنداع، والبدليل عليه انه لم يات عن رسول الله صلى الله عليبه وسلم ولاعن اصحابه ولا عن التابعين لهم باحسان فعل هبذا المجموع هكذا مجموعاً وان اتى مطلقاً من غير تلك التقيدات فالتقييد في المطلقات اللتي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها راى في التشريع.

جب نفل نماز کے ساتھ سنن روا تب کا سا الترّام خواه دائمي طور بر هو يا اوقات محدوده میں اور کوئی مخصوص ہلیئت اور طریقه، ان ساجد میں کہ جس میں فرائض قائم کی جاتی ہیں۔ جماعت کے ساتھ قیام یاسنن رواتب کے اقامت کی جَلبول ميں ان نوافل كا قيام بيد متعدد امور مجتنع ہو ج کیں تو بیابتداع ہے۔ اور اس پر دلیل بیا ہے کہ بیا مجموعہ مجموع حيثيت عدرسول التصلى التدعليه وسم ے ٹابت ہے ندآ پ کے امحاب اور ند تابعین ہے۔ گوبغیران تقبیدات کے مطلقاً وبت ہے۔ یس مطلقات میں وہ تقبيد جو بدكيل شرع ثابت نہ ہو۔ شربعت میں رائے زنی اور وست اندازی ہے۔

'دسنن کا جموعہ بھی وہ بی محمود ہوتا ہے کہ خالی کراہت و بدعت ہے ہواور جمع موافق شرع کے ہو۔ و بیشو کہ موافق شرع کے ہو۔ و ریڈ سنن سے کراہت بھی حاصل ہوتی ہے۔ و کیھو کہ قرآن شریف و کیے کر پڑھناسنت تھا۔ اور نماز سنت تھی۔ جموعہ کروہ مش بہ بائل کتاب ہوگیا۔ اور کوع مشروع ، اور قرآن مشروع جمع دونوں کا کروہ ہوا۔ وکل بندا کرمؤلف نے ایک قاعدہ سکے لیا ہے کہ جس کے مفردات اجزاء مہاح دول کے مرکب بھی مہاح رہے گا اور پیٹور ناتمام ہے'

مونف انوارساط نے کہاتھا کہ فاتحہ مرسومہ اور سیوم وغیرہ میں عہاوت بدنی و مالی کا اجتماع ہے اور ہر دوج تز ہیں۔ دونوں جمع کرونو کہتے ہیں ٹابت نہیں۔ تو بیہ وہی مثال کھہرے گی کہ جب کوئی مفتی شریعت تھم وے کہ بریانی کھانا جا تز ہے۔
کیونکہ وہ گوشت طال و برنج طال اور زعفران طال سے مرکب ہے۔ اور ان مباعات کا مجموعہ مباح تو اس کے جواب میں کوئی سیبودہ سرپھوڑ نے کو تیار ہوجاو ۔ مباعات کا مجموعہ مباح تو اس کے جواب میں کوئی سیبودہ سرپھوڑ نے کو تیار ہوجاو ۔ کہم صدیمت میں مباعات کا مجموعہ مباح تا ٹابت لیکن ہم تو جو تیں کہ اس کے مجموعہ کا ذکر قرآن یا مدیمت میں کہاں درست ہے۔ ایس حدیمت میں کہاں درست ہے۔ ایس حدیمت میں کھا ورست ہے۔ ایس حدیمت میں مجموعہ کی درجہ میں ان صاحبوں کی ہات ہے۔

اس کے جواب میں حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوری براہین قاطعہ میں فرماتے ہیں ا

"فی الواقع مولف معنی ہے بے خبر ہے۔ اس کو بتلانا چاہئے کہ اس کے معنی میں اللہ اللہ کا مولف معنی ہے اللہ کا دراس کور کھ کر قر آن پڑھا جائے اور مسلمان اللہ کی زبان سے تو اب پہنچائے۔ اور بدول اس کے ایصال تو اب طعام کا ند ہو۔

حضرت مولا نافليل احمرصاحبٌ براين قاطعه صغيد ٨ ٤ ارفر مات بين.

اورصفحه ۹ پرفرماتے میں:

پہلے لکھا گیا کہ ایسال تو اب کلے اور قرآن کوکوئی منع نہیں کرتا۔ مولف ہے سود
تطویل کرتا ہے۔ مفتوں نے جواب میں ایصل تو اب کوستحسن لکھا ہے۔ مگر
مولف آکھنیں رکھتا۔ مولف نے یہ قاعدہ ذہن شین کر بیا ہے کہ جو تھم اجزاء کا
ہوتا ہے وہ ای مجموعہ مرکبہ و بینت ترکیبیہ کا ہوتا ہے۔ اور اس کا پہلے بطلان
ہو چکا ہے لی اب جو فضائل کلہ کے اور ایصل تو اب کے لکھتا ہے کی کومعنر
نبیں ۔ لہذا اس میں کلام کرنا ہی حاجت نہیں ۔ کلہ کوس نے بدعت کہا ہے۔
گرید بیند ہروز شیرہ چھم ہیں ۔ بھر کوس نے بدعت کہا ہے۔
گرید بیند ہروز شیرہ چھم ہیں ۔ پھر کے قاب راجہ گناہ

تبینغ مروجہ کے مجموعہ مرکبہ اور ایئت تر نمیںیہ کے لئے وجودشرعی شہونا بالکل ظا ہر ہے قرون ٹلاشہ بلکہ زیانۂ ما بعد میں بھی چود وسوسال تک اس ہیئت تر کمبیہ مجموعہ کا ية ونشان نبيل \_ اجتماع موراس مين تفكيل جماعت مو، حيله ديا جائے ،صرف جيم بر نتمل ہوں۔ ہرمقام بروہاں کی مسجد میں تیام ہو،صرب ایک رات کے لئے قیام ہو، خاص طریقے سے وقت معینہ برگشت ہو،مسجد سے نکل کر گشت ہے بہیے اور خروج وسفر ہے ملے اجتماعی دمر دریتک دعا ہوا در جبر کے ساتھ ایک آ دمی دعا کرے اور سب لوگ زور زور ہے آمین کہیں ، پھرگشت میں لوگوں کومسجد میں مجتنع ہونے کی کوشش ہو،اس اجتماع میں تقریر ہو،مقررخواہ جال اور فاسق معلن ہی ہو،صرف فضائل بیان کرنے براکتفا مووغيره اور ہرجگہ اور مقام پریمی مخصوص طریقہ اختیار کیا جائے ،کہیں اس کے خلاف شہواور اگر کوئی ذرا بھی قول اور نعل میں ضرورت اور نقاضائے مقدم وحال مجھ کراس مے خلاف کرے تو کہا جائے کہ یہ ہمارے اصول اور معمول کے خل ف ہے۔ خواہ وہ قول فعل شریعت کے موافق ہوا وراسکومطعون کیا جائے ، توبیجیئت مجموع کذائی تو قرون الله شیس نقی بلکة رون اولی سے لیکراب تک کا زائداز بزار برس اس سے خالی ہے۔

م بیک کہیں قرون علا شریں اوبت نہیں۔ بدعت ہے میسی بیں چھرمولف نے خودی اینے ذہن ہے من تجویز کے کہ مرکب کرنا مالی وبدنی کا مراد ہے ۔ سوب غلط ہے۔ بلکہ یہ ایک حاصلہ مراد ہے۔ نائس ترکیب کد بیکت حاصلہ میں بھیہ ہنود کا بھی ہے۔اور تغیید مطلق کی بھی۔ چنانچہ واضح ہوو سے گا۔ اور پھر مولف نے مثال بریانی کی کھی ہے کہ سب اجزا مب ح بی تو مرکب بھی مباح ہوگا۔اوربیمثال خودمخدوش ہے۔ کیونکدا گرسب اجزاءمباح سے ترکیب ہواور پھر بیئت حاصلہ بھی مہاح ہواس ونت اباحت ہوتی ہے۔اور آگر بیئت يس كرابت ياحرمت آجاد ، كي تومركب كانتكم بدل جاد ، كارجيها كديرياني ہے۔ کہ بعد ترکیب مباحات کی بیکت بھی مباح عاصل ہو کی ہے۔ مراس تركيب ميں زعفران كاشكر ظاہر موجادے تو برسب مسكر موتے سے حرام جوجادے گی۔ حالانکہ سب ابرزاء مباح تنے تمراور یائی کا نبیذ بنایا جادے۔ بعد كف دية ك جو بيئت حاصل مولى رحرام موكماعلى بذا فاتحديس طعام وقرآن کی بیئت ترکیب میں جوتشہ حاصل موا۔ اور تقبید مطلق آیا بدعت مروه ہو گیا۔اگر مولف کوہم نہتی تو کسی ہے ہوجید بیٹا۔ گراس کوتو خودرائی وخود پسندی نے ذالیل کرایا فور خیف العقل ب-اورمطحک فيز بات كرتا ب-اور منع مونے اس بیکت ترکیب فاتحد کی نص کی جوطسب سندتو سنو! "الهسامحم ومحدثات الامور الحديث ومن تشهه بقوم فهو منهم" (الديث) اس سے چھم روٹن کرو۔شرح آ مے آتی ہے۔اورائیے اس دعویٰ کو کہ ممانعت جع بین اسیادتین کی نص تبیل محض کم فہی مجھو کہ کلام اس بیت تر کیبید بس ہے كداس ش كوئى امر فيرمشروع بيدا بوجاو عند مطنق رّكيب ش- يبلي آدى کلام کوسمجھے پھر ہو لے ورند خوار ہوتا ہے۔

ا گرشخصیص منقول نہیں ہے کیکن ترک نہیں بلکہ عدم فعل ہے تو امور مباحہ سے خصیص اس شرط ہے جائز ہے کہ کوئی فیج ومف دہ لازم نہ آئے امام شاطبی الاعتصام/۲۰ سافر ماتے ہیں

ان هذا اصلا لهده المسئلة السئلة السئل الله ينفع به من انصف شايد الساف يتدكو من سفسه و ذلك ان و و وه يركر كرم كم سكوت الشارع عن الحكم تحم عسوت قراة في مسئلة ما او تركه لامر و ومراترك ير اوتا ما على ضوبين.

ما على صنوبين. ترك كابيان اورتكم او بربيان بو چكا ہے اور و بى ضرب ثانی تھا۔ جو بحوالہ شاطبى ذكر كيا تميا۔ اب يہاں ضرب اول لينئ سكوت شارع بحيثيت عدم بيون كيا جاتا ہے۔

چنانچیا، مشاطبی فرماتے ہیں:

احدها ان يسكت عنه او يتوكمه لانمه لاداعية لم تقتضيه، ولاموجب يقرر لاجلمه، ولا وقع سبب تقريره كالنوارل الحادثه بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم فانها لم تكن

یعن ایک توبید ہے کہ کس مسئلے میں شارع علم

ہے سکوت اس لئے کرے کداس تھم کا کوئی

داعيه نبيس تفاكه اس تقلم كومقتضى بهوتا \_ كوكى

موجب بیں تھا کہ اس کی جبہ سے تھم کا تقرر

ہوتااور نداس تھم کی تقریر کا کوئی سبب واقع ہوا

جيے وہ نے واقعات جو بعد وفات نبی صلی

الله عليه وسلم حادث ہوئے۔ اور چونکہ وہ

موجودة ثم سكت عنها مع وجودها وانما حدثت بعد ذلك فاحتاج اهل الشريعة الى النظر فيها واجرائها على ماتبس فى الكليات التى كمل بها الدين كجمع المصحف ثم تدويين الشيرائع وما اشبه ذلك.

موجود ہی نہ تھاس کئے سکوت کا سوال ہی انہیں پیدا ہوتا۔ البدا اللی شریعت کو ان نے واقعات کے بارے بیں تھم شرعی معلوم کرنے کے سے خور وگر کرنے کی حاجت ہوئی اور انہول نے ان نے واقعات کو ان کلیات پر جاری کیا جوشر بیعت بیس متبین اور واضح ہو چکے ہیں۔ اور جن کی وجہ سے وین واضح ہو چکے ہیں۔ اور جن کی وجہ سے وین مکمل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے جمع مصحف پھرشرائع کی تدوین اور ان جیسے کام۔ مصحف پھرشرائع کی تدوین اور ان جیسے کام۔

اور حضرت مولانا تھا نوی کا ارشاد بحوالہ دعوات عبدیت حصداول کے مجاد فات معدلت صفحہ ۲۳۳۷ پر گذرینکا ہے۔

اصول شرعیہ نیز تو اعدع تعدیہ میں سے بدامر مسلم ہے کہ جونعل نہ امور بہونہ ملمی عزیعتی نصوص شرعیہ میں نداس کے کرنے کی ترغیب ہو۔ اور نداس کے کرنے کی ممانعت ہے اور ہر چند کہ مہاح فی حد فائد نہ طاعت ہے نہ معصیت ممانعت ایسا امر مہاح ہوتا ہے اور ہر چند کہ مہاح فی حد فائد نہ طاعت ہے نہ معصیت محرعوارض خار جید کے اعتبار سے ممکن ہے کہ بھی طاعت بن جائے اور بھی معصیت ہوجائے۔ مثلاً چلنا کہ ایک فعل مہاح ہے نداس پر تو اب نہ عقاب ، محرمکن ہے کہ اس جو جائے۔ مثلاً چلنا کہ ایک فعل مہاح ہے نہ اس پر تو اب نہ عقاب ، محرمکن ہے کہ اس جی کوئی ایسی مصلحت و منفعت ہوجس سے بیع اوت ہوجائے۔ مثلاً مسجد یا جانس وعظ کی طرف چلن ہیں جنا اے ورمکن کی امداد و عیادت یا تعزیت کے لئے چلنا۔ اورمکن ہے کہ اس میں کوئی ایک معزمت و مقدہ و ہوجس سے بیہ معصیت ہوجائے۔ مثلاً ناچ و کہ کہ اس میں کوئی ایک معزمت و مقدہ و ہوجس سے بیہ معصیت ہوجائے۔ مثلاً ناچ و کہ کہ کھائے ، چینے ، پہنے ، رہنے مسبنے و کہ کھنے کو یا شراب خواری کے لئے چلنا۔ یہی وجہ ہے کہ کھائے ، چینے ، پہنے ، رہنے مسبنے و کہ جائے و یا شراب خواری کے لئے چلنا۔ یہی وجہ ہے کہ کھائے ، چینے ، پہنے ، رہنے مسبنے و کہ جو کہ کہ کھائے ، چینے ، پہنے ، پہنے ، رہنے مسبنے و کہ کہ کے کہ کھائے ، چینے ، پہنے کہنے کہ کہ کی کوئی کے کہ کے کہ کے کہ کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے

وغیرہ عادات میں مختف اقسام وانواع کا منعان برنا مباح ہے۔ اگر چیشیوت فعل جنب شارع عبيداسلم عدر وومثلًا جِهامبان بيق جس طرح بيل چنتامباح ہے ای طرح سوری پر چان بھی مہاح ہے۔ اور وہسواری اونٹ ہویا تھوڑ ا، گدھا ہویا ٹچر، بہلی مو یا رتھ ، ریل ہو یا جہاز کوئی ہو۔ اسی طرح پرفتم کا نہاس پہنٹا اور برقتم کے فرش اینے گھر بیل یا مسجد میں بھی نا میا ت ہے۔ بشرطیکہ محدّ درات شرعی اور مصرت ا زی متعدی ہے، چیارے

مسرت ومفسده دوسم کا ہے۔ (۱) لاد صبی (۲) صعدی

(1) روی و ۱۰ سے خور فاعل کوضرر منجے۔ اور اسی کوعلما کہا جاتا ہے۔ بیعنی خود فاعل كاعقيد واورهم في سد بوجائے -

(۲) متهدی و وجس ہے دوسروں کوضرر مینچے اوراس کوعمل کہا جاتا ہے۔ یعنی فاعل سر عمل ہے دومرر ن کاعقید و یاملم فی سدجو جا۔

حس طرت تھل مہاج بوجہ لزوم ضرر لازمی کے واجب المنع ہوجاتا ہے۔ بھ طرح بوجدز تب صرر متعدی کے منوع بوج تاہے۔

مصرت لازی ہو یا متعدی، وہ بھی دونتم کا ہے۔ ایک مباح کا معصیت بن جانا۔ دوسرام ح کابدعت ہوجانا۔

معزت اازمی جومعصیت کی صورت میں ظاہر موتی ہے۔ یہ ہے کہ تحبیہ اسراف اورخیلاء وغیرہ اس کامعارص ہوجائے۔

عرابرعاسٌ فال كل ماشت

والسدر ماشئت ما اخطاتك ثنتان

م ق ومحيد. فرواها بي رن المطلقة )

انبن عبال يدروايت بقرمايا كهجوجابو

کھاؤجو جا ہو پہنو۔ جب تک کدوو چیزیں

تهيار الدرنه جو اسراف اوركبر

وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صبلبي البكه عليه وسلم كلوا واشربوا وتنصدقوا والبسو مباليم يتخبالط استراف ولا وعحيلة. (رواه جروالترالي والان مايد)

مرو بن شعیب ہے رو ت ہے وہ اپنے بپ اور وہ ان کے دا داسے روایت کرتے بي كدرسول التدصلي القدعلية وسلم من قرويا كه كھا دُ اور پيو اورصد قد كرو اور پهنو جنب تک کرتم سے اسراف اور کبرندل جا کیں۔

بنظير ہے اس مباح کی کہ فی نفسد امر مباح تفار لیکن جب اس میں مفسدہ اور ضرر پیدا ہوگیا تو نا جائز اور مکروہ وممنوع ہوگیا۔ تکر پیمفسدہ وضرر یا زمی ہے کہ اس کا ف داور ضرر فاعل ہی تک محدودر بتا ہے۔ البندا فاعل گنبگار ہوگا۔ واجب ، ہے کہاس معل مباح کوژ ک کردے۔

اس طرح مفدہ وضرر متعدی کی صورت میں بھی نعل مباح کا ترک کرنا ضرروی ہوگا۔ اور اس تعل کا کر ناممنوع ومعصیت ہوگا۔ مثلاً کوئی ایب مریض کرجس کا مرض محسوں نہیں ۔ اور طبیب حاذق نے اس کو افطار صوم کی اجازیت ویدی نؤ گواس کو كهانا بينا في نفسه على الاعلان جو تزييج بمرجس مقدم پربياحتمال بوكه و وسرياوگ بيد حالت و کیچے کرروز ہ کی ہے قعتی کر کے اپنا روز ہ تباہ کردیں گئے۔تو اس مقام پر سیامر جائز بھی ناج تزین جائے گا۔ بمکداس کا اخفاضروری ہوگا۔ اور سیام بہت ط ہر ہے۔

امام شاطبی الاعتصام جدیه/۲۷ میں فرماتے ہیں:

فكل عمل اصله ثابت شرعاً الا أن في أظهار العمل به والممداومة على مايخاف ان

اس کاترک مطلوب ہے۔

ہر وہ مل جس کی اصل شرعاً ٹابت ہو۔ مگریہ

کہ اس عمل کے اظہار اور مداومت سے

خوف ہو کہ اس کوسنت مجھ لیا جائے گا۔ تو

يعتقد انهُ سنة فتركه مطلوب.

تا تارخانيه اورعالمگيري ميں ہے. آ دی کیلئے متحد میں کسی خاص جگہ کو نماز يكره للانسان ان يختص روصنے کیدے مخصوص کر لینا مکروہ ہے ( کونک

لنقسه مكانا في المسجد

يصلى فيه.

ال من تقبيد وتخصيص مطلق بي جوكر تغييروين بي)

حضرت مولا تأطيل احمد صاحب برايين صفحة ١٣ برفر مات بين:

"التزام كه جس كو بدعت كيت بين وه ب كدمهاح باستحب كوواجب ياست موکدہ اعتقاد کرے۔ یامٹل موکدات کے اس پڑل درآ مدکرے۔

صفحة ٨ ايرفرنات بين:

" کسی جائز مطلق کے ساتھ اگر ایسے امور منفع جوج کیں کہ وہ ممنوع ہول تو مجور منوع ہوجا تا ہے۔ اور جوابسے امور منضم ہول کرمہائ ہیں یا مستحب ہیں تو الكرورجة اباحت واستناب بررين قورست اين - اورجواسية درجه سع بره جاوي توبدعت ہوجاتے ہيں۔

ارشاربُوي "منن احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد" "ليش جو ہمارے امر (وین) میں نئی بات ایجاد کرے تو وہ مردود ہے'' کے تحت ملاعلی قاری نے فرمایا که

"فيه اشارة الى ان احداث ما لاينازع الكتاب والسنة ليس بمداموم" ال مين اشاره ہائ بات كي طرف كه ايسا مركا عداث مذموم نبيل جو کتاب وسنت کا منازع نه جو۔

اور شیخ عبدالحق مدث د بلوی فرماتے ہیں:

پس بیرامور گونی حد ذاته مهرح بین مگران عوارش خار جید ضرر \_ وفسادل زمی ومتعدی کی وجہ ہے ممنوع ومعصیت ہوگئے۔ کیونکہ ضرر وفساد لا زمی ہویا متعدی منہی عنہ ہیں۔اور چائز کے ساتھ ناچ کز کے ال جائے سے جائز امر بھی ناچائز ہوجاتا ہے۔ "ادا اجتمع العملال والمحوام غلب الحوام" يعنى جب طال اورحرام ال م تين تو مجموعة حرام بي جوتا ہے۔مشہور مسلد ہے۔

اورمفنرت جو بدعت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ بدہے کہ تعل کوعلما یا عمل اسيخ ورجه يرندركها وينانجدا كرمهاح كوورجه اباحت يرندركها بلكداس كومتخبيا سنت يا دا جب اعتقاد كيا ليني عب دت مقصود وسمجها \_ادراس كو كارتواب سمجها اورترك كو موجب عقاب تو پھر بيامرمباح بدعت ہوجائے گا۔ اور بيضرر وفسادا، زمي ہے۔ كه تغييرشرع اورتعدي حدودا مندب-اورا كرخود فاعل فيتواس كومباح عي سمجها فعل كو اہے مرتبہ ہی ہررکھا۔لیکن اس مباح کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ عوام اس کو درجہ ا باحت سے بوصا كرسات بامسحب واجب بجھنے ككے تو بھى بدعت ہوج كا اور بيد ضرر دفسا دمتنعدی ہے۔

عالمكيرى بيان تجدات مي ي:

ما يفعل عقيب الصلوة مكروه لان الحهال يعتقد ونهسا سنة او واحبة وكل مباح يودي اليه مكروه ( كدافي الزامري)

واجب اعتقاد كرنے لكيس كے اور جومباح اس کی طرف موہ می ہو مکروہ ہے۔ابیا ہی زاہری میں ہے۔

یہ جونماز کے بعد (سجدہ) کیا جاتا ہے مروہ

ہے۔اس کے کہ جائل لوگ اس کوسنت یا

ایسے امور مجاعا دیہ غیرنقولہ شخصیص جوکسی مامور بدکے موقوف علیہ ہوں کہ بغیرائے مامور بہ رعمل نہیں ہوسکتا تو وہ تخصیص بدعت نہیں

حضرت مولا نا تھانوی وعظ 'السرور' میں فر ماتے ہیں ا

" با نا چاہے کہ بعد خیر القرون کے جو چیزیں ایجاد کی سکیں (اگر وہ ایسی ہیں کہ کہ) ان کا سبب وائی ہی جدید ہے۔ اور وہ موتوف علید کسی ما مور بدکی ہیں کہ بغیر ان کے اس ما مور بد پرعمل نہیں ہوسکی ۔ جیسے کتب ویزید کی تصنیف اور تدوین ، مدرسوں اور فاتقا ہوں کی بنا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہیں ان میں ہے کوئی شے نہتی ( گوان کی اصل موجود تنی ) اور سبب وائی ان کا جدید ہیں ہے اور نیزید چیزیں موتوف ف عدید ایک مور بدکی ہیں۔

تفصیل اس اجمال کی میہ کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ دین کی حفاظت و میں میں میں اس کے بعد سجھے کے ذرہ نہ فیریت نشانہ میں دین کی حفاظت کے بعد صدر میں ہے کی شرورت نہتی تعلق مع اللہ یا بلفظ آخر البعت سلسد ہے بہ برکت حضرت نبوت ہے سب مشرف خصے توت حافظہ اس قد رتوی تھا کہ جو کچھ سنتے تھے۔وہ سب لقش کا لحجر ہوجاتا تھا۔ فہم ایک عالی اس قد رتوی تھا کہ جو کچھ سنتے تھے۔وہ سب لقش کا لحجر ہوجاتا تھا۔ فہم ایک عالی ورع ویڈ ین ہی ضرورت بی نہتی کہ سبتی کی طرح ان کے سامنے تقریر کریں۔ ورع ویڈ ین ہی غالب تھا۔ بعد ای زمانہ کے دوسرا زمانہ آیا۔ خفائیس بوج ورع ویڈ ین کمزور ہوگئے ادھر اہل اجوا اور عقل پرستوں کا غلبہ ہوا۔ تدین مفاوب ہوئے گا۔ ایس علی ہوئے امت کوتوی اندیشہ وین کے ضائع ہونے کا مفاوب ہوئے گا۔ ایس علی ہوئے کا حدیث کوتوی اندیشہ وین کے ضائع ہونے کا موال موریت اس کی واقع ہوئی کہ دین کی بہ جسمیع اجزائے تھ تدوین کی جاوے کا جواب نہ تھا کہ جس تھینف جو سے جاوزائے تھی تھینے کتب ویزے گئے دوریث کی دورین کی بہ جسمیع اجزائے تھی تھینے جاوزائے تھی تھینے کتب ویزے گئے دوریث کی دورین کی بہ جسمیع اجزائے تھی تھینے جاوزائے تھی تھینے کتب ویزے گئے کتب ویزے واصول صدیت، فقہ عقائد جس تھینے کے کتب ویزے گئے کتب ویزے واصول صدیت، فقہ عقائد جس تھینے کہ کوتوں کی ہوئے کا دورین کی جسمیع اجزائے کہ کس تھینے کے کتب ویزے گئے کتب ویزے واصول صدیت، فقہ عقائد جس تھینے

یعنی مالیس مندے مرادوہ چیز ہے جونخالف دِمغیردین ہوں ۔ تواس کے ہارے میں حضرت مولاناظیل احمد صاحب ؓ برامین قاطعہ صفحہ مہم پر فروٹے ہیں '

"ما ہیں منہ میں لفظ "مان فرمایا ہے کہ لفظ عموم کا ہے ہیں محدث خواہ خود ذات بھی ہو۔ خواہ وصف وقید شے کا ہو۔ خواہ احداث بلا واسط ہو خواہ اواسط مسب مردود ہوگا اور یہ گا عدہ بھی محفوظ رہے کہ مرکب بھوڑ اور ما بھوڑ ہے ناجائز ہوتا ہے۔ اس غیر منازع کتاب وسنت کا وہ کی جوتا ہے کہ جس کی دلیل جواز کی کتاب وسنت میں موجود ہو۔ بھی بندا مخالف ومغیر دین سے معلوم ہوتا ہے کہ آگر کوئی دصف بیدا ہو ہو ہے کہ جس سے تغییر تھم شری کی لازم آج ہے وہ بھی مالیس کوئی دصف بیدا ہو ہو ہے کہ جس سے تغییر تھم شری کی لازم آج ہے وہ بھی مالیس مند جس معاملہ کرے یا کسی مطلق کومقید کرے یا مقید کو میات وسنت جات میں معاملہ کرے یا کسی مطلق کومقید کرے یا مقید کو میات واضل ہے۔ اور کی میات واضل ہے ۔ اور کی میات واضل ہے اس معاملہ کرے یا کسی مطلق کومقید کرے یا مقید کو میات واضل ہے ۔ اور کی میات واضل ہے ۔ اور کی میات واضل ہے ' ۔

چراس کے آگے فرماتے ہیں:

" مجموعہ مقید کا بہت قید کے غیر مشروع اور بدعت ہوجا تا ہے اصل کی وجہ سے غیر مشروع نہیں ہوتا۔ ہلکہ قید کے سبب بدعت ہوجا تا ہے ''۔ صفر میں مناسقات

صفحه ۵ پر فرماتے ہیں:

"خودا مرمنصوص مباح بھی بعض اوقات بسبب اس تا کدے مکروہ ہوج تا ہے جیبا صلوق تنی کہ تداعی وابنتی م سے مساجد پیس ادا کرئے سے صلوق تنیٰ مستخب کو حضرت ابن عمرضی اللہ عند نے بدعت فرمایا "...

صفحة الايرفرها يأكه

" تھم ش رع کو اپنے محل ومور د پر تصر کرے۔ کسی وجہ ہے تعدی نہ کرے۔ اگر کرے گا تو تغیر تھم شرع کا موج ئے گا۔ اور تغیر تھم شرگ ہی کو بدعت کہتے ہیں "

ہوئیں۔ اور ان کی تدریس کے سلے مداری تغییر کئے گئے۔ ایک طرح نسبت سلسلہ کے اسباب تقویت وابقاء کے سلئے بعداری تغییر کئے گئے۔ ایک طرح نسبت ف نقابیل بنا کیں۔ اس لئے کہ بغیر ان چیز وں کے دین کی حفاظت کی کوئی صورت ندیخی ۔ یس یہ چیزیں وہ ہوئی کہ سبب ان کا جدید ہے کہ وہ سبب خیرالقرون میں ندتھا۔ اور موقوف علیہ حقاظت دین مامور ہی ہیں۔ پس یہ اعمال کوصور فی بدھت ہیں۔ لیکن واقع میں جرحت نیس۔ بلکہ حسب قاعدہ مقدمة المواجب واجب واجب بیں۔

شاطبی الاعتصام جلدا/ ۱۹۷ پرفر ماتے ہیں:

فامثله (القيد) الواجب منها من قبيل ما لايتم الواجب الابه في الديكون معمولا به في السلف ولا ان يكون لبه اصل في الشريعة على الحصوص الشريعة على الحصوص الموسلة لاالبدع.

ان قيود واجبه يس سے وہ قيد بھى ہے۔ جو
مالا يتم الواجب الابد كے قبل سے ہے۔
اس قيد كا سلف بيس معمول به بونا شرط
نبيس - اور نه بيشرط ہے كہ خاص طور پر
شريعت بيس اس كى كوئى اصل بو -اس لئے
شريعت بيس اس كى كوئى اصل بو -اس لئے
كہ وہ مصالح مرسلہ كے باب سے ہے
ہوعت نبيس ہے -

اورالاعضام جلد٢/١٣٨٧ پر فرماتے جين٠

واما كونها في الصروري من قبيل الوسائل ومالا يتم والواجب الابه، ان بص على اشتراطه فهو شرط

یعنی وسائل کا ضروری اور مالایتم الواجب الابد کے قبیل ہے جونے کی صورتیں وو بیں۔ایک بدکراگراس وسیلہ اور ڈراید کے شرط جونے پرنص وارد ہوئی ہے تب تو وہ

شرعي فلا مدخل له في هذا الباب لان نص الشارع فيه قمد كفانا مؤنة البظر فيه وان لمينص على اشتراطه فهراما عقلي او عادي فلا يلزم ان يكون شرعيا كما انه لا يىلىزم ان يىكون على كينفية معلومة فانا لو فرضنا حفظ القرآن والعلم بغير كتب مطرد الصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية يصح لنا حفظهاء كما البالو فرضنا حصول مصلحة الامامة الكبرئ بغير اسام عبلى تقدير عدم النص بهما لنصح ذلك وكذلك سائر المصالح الضرورية.

شرط شری ہے اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اس کئے کہ شارع کی نص نے ہم کواس میں سن سمی مستم کے غور وفکر کرنے سے سبکدوش کرویا ہے۔ دوسری صورت میہ ہے کہ اس کے شرط اور ضروری ہونے پرنص شرعی وارد نہیں ہوئی تو وہ شرط<sup>عقلی</sup> ہوگی باعا دی۔ تواس کا شرگی ہونا اوازم نہیں۔جیسا کہاس شرط کا محسى متعين اور مخصوص بيئت اور كيفيت بر ہونالازم نبیں چنانچے فرض بیجئے اگر بغیر کتب متىداولەك قرآن اورعلم كاحفظ دوسرى كتب اور ذراجه سے ہوجائے تو سی ہوگا۔ غرضیکه مسمس بھی ضروری انتظامی ڈرابیہ سے ہوجائے تو سیح ہوگا۔ جیب کہ منعوص نہ ہونے کی تقدیر پراہامت کبری لینی خلافت کی مصلحت کا حصول بغیرامام کے کسی اور ضروری ذر بعدے ہوتو جائز ہوگا۔ یہی تھم تمام مصالح ضرور بيعقليه اورعا دبيركا ہے۔

حضرت مولانارشيداحرصاحب منكوي فرمات جين:

اگر قیو دغیر منقول ہوں۔اور حصول مقصودان قیودات پر موقوف ہوتو وہ قیو دبدعت تہیں۔ علمائے مختفتین نے بعض امور کے بعض قیو دکوامر انظلامی قرار دے کر جواز کا اگر کی دیا ہے۔ امر انتظامی کو بدعت للدین بھی کہتے ہیں۔ اور بدعت للدین جائز

ہے۔ بدعت فی الدین ٹا جائز۔

لہذا تہینے مروجہ کے بعض قیود کو بدعت للدین اور امرا نظامی کہہ کران کولوگ جائز ہاور کرانا چ ہے ہے۔ کہ کران کولوگ جائز ہاور کرانا چ ہے ہیں۔ حالا تکہ وہ امرانتظامی نہیں ہیں۔ امرانتظامی کی تفصیل اور حقیقت آ کے مدارس کی بحث میں آ رہی ہے۔ وہاں ملاحظہ فر مالیا جاوے۔ تا کہ خلط نہ رہے۔ اور من قشہ ومباحثہ کی گنجائش نہ رہے۔

اگر تخصیص منقول ہے تو وہ مندوب ہوگی پاسنت مقصودہ ہوگی پس اگر علماً یاعملاً مندوب ومستحب کوسنت مقصودہ پاوا جب کا اور سنت مقصودہ کو و جوب کا درجہ دیدیا توعمل مشروع بدعت ہے۔ امام شاطبی اللاعتسام جلدا/ ۳۲۲ برفریائے ہیں:

ورجه دخول الابتداع فها ان كل ما واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنسواف واظهره في المجماعات فهو سنة، فالعمل بالنافلة اللتي ليست بسة اخراج للنافلة عن مكابها المخصوص بها شرعا ثم يلزم من ذلك اعتقد العوام فيها ومن لا علم عمده ابها سنة وهذا فساد عظيم لان اعتقاد العام اعتقاد العام عمده ابها سنة

برمائے ہیں.
اور یہاں پر ابتداع کے داخل ہونے کی دجہ
بیہ کہ ہروہ عمادت نا قلہ جس پر سول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہواور
اس کو جماعتوں میں طاہر فرمایا ہو وہ سنت
ہے۔ پس وہ نظام مل جوسنت نہ ہو۔ اس کو
عمل بالنہ کے طریقے پر کرنا در حقیقت اس
نظام مل کو اس مرتبہ سے خارج کرنا ہے جو
کہ شاس کے ساتھ مخصوص تفا۔ پھراس
کہ شرعاً اس کے ساتھ مخصوص تفا۔ پھراس
سنت اعتقاد کرنے تکیس اور جہلا ماس کو

ما ليس بسنة والعمل بها على حدالعمل بالسنة بحو من تسديل الشريعة كمالو اعتقد لمي الفرص انه ليس يفرص او فيما ليس بفرض انه فرض ثم عمل عملي وفق اعتقاده فابه فاسدٌ قهب العمل في الاصل مسحيحاً فاخراجه عن بابه اعتقادأ وعملامن باب افساد الاحسكسام الشسرعية ومنها ظهرعدر السلف المسالح في تركهم مننا قممدأ لشلا يعتقد الجاهل انها من الفرائض.

فرائض وداجبات میں ہے ہے۔

ہے۔ال کئے کہ جوسنت ند ہواس کوسنت

اعتقاد كرنا شريعت كوتبديل وتغيير كردينا

ب- جيه كه فيرفرض كوفرض اعتقاد كرليا- يا

فرض کو غیر فرض اعتقاد کرمیا۔ پھر اپنے

اعتقاد کے موافق عمل کرایا تو بیافاسد ہے۔

پس ممل اگر چه فی الاصل سیح مور کین اس

ممل کواپ باب سے اعتقادا یا عملاً نکال

وینا دکام شرعیہ کے فاسد کردینے کے قبیل

ے ہے۔ يہيں ے سلف ص لحين كے تصدا

سنتوں کے ترک کردینے کا عذر طاہر ہوگیا

کہ جال پیراعقاد نہ کرنے لگیں کہ بیمل

سی تعت جدیدہ کی خبرس کرسجدہ شکر کرنا حدیث سیجے سے ثابت ہے پھر بھی اللہ اللہ میں نقد میں پرکور اللہ اللہ اللہ مام دھزت ابوضیفہ اس کو مکر دہ فرماتے ہیں چنا نچہ کتب فقد میں پرکور ہے۔ اس کی وجہ بقول 'علد مدش می' صرف یہی ہے کہ اس میں احتمال ہے کہ عوام اس

**گوسنت** مقصوره ندیجه جاوی -

ال في الدر المحتار سجدة فيكر مستحبة به يفتى كهنا تكره بعدالصلوة لان مهلة يعتقدونها سنة وكل

در مختارین کہاہے کہ مجدہ شکر مستحب ہے اور مفتی ہدہے۔ لیکن مکروہ ہے بعد صلوۃ کے اس لئے کہ جہلاء اس کوسنت سیحصتے ہیں۔ اور ہرمباح جو مہاں تک پہنچادے تو وہ مکروہ

مباح يوذي اليه فهو مكروه قال الشامي الظاهر أبها التحريمة لانبه يدخل في الدين ما ليس منه.

دوسری جگه فرمات ہیں: فقد تتغير الاحكام لاختلاف الزمان في كثير من المسائل على حسب المصالح

ابن ماجه میں ہے: قسال ابىرعبىداللكمة فمما زاليت سينة حتى كان حديثا فترك.

وفي الصحيحين عن عبدالله بن مسعودٌ لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلواته يسرئ ان حقا عليسه ان لا يشصرف الاعزيمينه لقد رأيست رسول الله صلى الله

تحری ہاس لئے کہ الیس مند میں واخل ہے۔ (اور جو مالیس منہ میں داخل ہو وہ برعت ہوتا ہے)۔

صیحبین میں عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے فرمایا ہے میں کا کوئی مخض اپنی نماز میں شیطان کے لئے کوئی حصہ ندمقرر کرے۔ وہ بیا کہ میں منجھے کہ صرف داننی طرف بل نماز کے بعد چرماحق ہے بیٹک میں نے رسول القد صلى القد عليه وسلم كو بهبت مرتبه ويكصا كه بالمين جانب فجرت تصدصاحب بجمع الحار

ہے۔شامی نے کہا طاہر یہ ہے کہ مروہ

لینی بہت سے مسائل میں مصلحتوں کے مطابق بوجها ختلاف زماندا حكام متغير موت رہتے ہیں۔

يعنى الل بيت كيلية اول روز كعه نا يكانا برابر سنت ر با يهال تك كه جب رسم اور بات هو کئ تو جھوڑ دیا گیا۔

عليه وسلم كثيرا ينصرف

عن يساره (شنَّن عليه)

قال صاحب المجمع واستنبط منسه ان السندوب يسقلب مكروها اذا خيف ان يرفع عن رتبتسه قسال السطيبي شبارح الممشكونة في شرح هذا الحليث فيه أن من أصر على فندوب وجعل عزما ولم يعمل بسالوخنصة فحقد اصناب مشه لشيطان من الاضلال فكيف من اصر على بدعة ومنكر.

لے لیا۔ پس کیا حال ہے اس مخض کا جو کسی بدعت بإمنكر پرامراركر\_\_\_

نے صفحہ ۲۴۴ پر فر مایا کہ فقہائے اس حدیث

ے استنبط فرمایا ہے کہ بیشک امر مندوب

محروہ ہوجاتا ہے جب کداس کے رہنہ سے

برُه جائے كا خوف مورشارح مفتلو ة علامه

یلی نے اس حدیث کی شرح میں بیابھی

متتبط كرتے ہوئے فرمایا كه جس فخص نے

امرمندوب يراصرار كيااوراس كومثل واجب

قرارد بنااس طرح بركد دخصت برعمل نه

کیا تو اس سے شیطان نے بہکانے کا حصہ

مولانا عبدائي فريمي محلّى اسيخ رساله "روح الاخوان عن محدثات آخر جهد في

رمضان میں فرماتے ہیں:

قد تقرر في مقره ان كل مهاح ادى الى التزام غير مشبروع والبي فساد عقائد المجهلة وجب تركه على الكملة فبالواجب على العلماءان لا يلتزموا على ألرأة مثل هذا الخطبة لكونه

اپٹی جگہ پر ٹابت ہوچکا ہے کہ جومباح ضروري مجمول جاتاب اوراس سعوام کے عقائد فاسد ہونے کلتے ہیں تو اس کا ترك كردينا علماء پر واجب جوجاتا ہے۔ ایس علماء پرواجب ہے کداس جیسے خطبہ کی قرأت كا التزام ندكرين كيونكداس ي

موديا الى اعتقاد السية وقد وقع ذلك من العوام حيث اهتمموا بمثل هذه الحطبة غاية الاهتمام وظنوها من السينين الماثورة حتى ان من يتركهما يتسمونه الي سوء العقيدة ومن ثم منع العقهاء عن التزام قرأة سورة الدهر وتسزيل السجدة في صنواة فبجر الجمعة مع كونه ثابتا في الاخبار المشهورة وعن سجدة منفرشة بعدصلواة البوتير وامشال ذلك ميما يفضي الى ظن العوام انه من السنة وان مخالفته بدعة نظائره كثيرة في كتب القوم شهيىرة وقد بلغ التزام خطبة البوداع والاهتسمسام فسي اعصبارنيا وديبارنيا الىحد افسىد ظنون الجهلة. فعلى اهل العلم اللذين هم كالملح في الطعام أذا فسد فسد الطعام ان يتركو الالتزام.

لوگ اس کوسنت سمجھنے لگیں گے۔ بلکہ بیعوام کی جانب سے داتع بھی ہوگیا ہے۔ کیونکہ اس منتم کے خطبوں کا وہ بعنایت اہتمام کرتے ہیں۔ اور اس کوسنت ، ثورہ مجھنے م ہیں۔ یہاں تک کہ جواس کو ڑک کرتا ہے اس کوسوء عقیدہ کی طرف منسوب کرتے . ہیں۔ای وجہ سے نقنہاء کرام نے جمعہ ک لماز نجر میں سورہ و ہراور تنزیل سجدہ پڑھنے کا التزام يحضع فرمايا حالانكدا خبارمشهوريس ثابت ہے۔ ایسے ہی بعد صلوٰ ۃ وتر کے سجد و منفرده سيمنع فرمايا-اى طرح اوراشياء جو کہ عوام کے سلت گمان کرنے کی طرف مفطنی ہوں اور عوام اس کی مخالفت کو بدعت سجعتے ہوں ۔ اور کتب قوم میں اس کے نکا ترکثیر وشہیر ہیں۔ اور خطبہ وواع کا التزام واہتمام اس حد تک پہنچ چکا ہے۔ ہے رے زمان اور وہار میں کہ جہلا کا گمان فاسد ہوگیا ہے۔ پس الل علم پر جو کہ کھائے میں مثل نمک کے ہیں اور جب نمک فاسد موتا بوتو كھانا بھى فاسد موجاتا بالازم ہے کہ التزام کوترک کردیں۔

### اوراس ہے جل ارش دفر مایا کہ:

والامتصاف ان قرأة خطبة الوداع ادا كانبت مشتملة على معان صحيحة والفاظ لطيقة لم يدل دليل على منعها وليس فيها ابتداع وضلالة في مفسها لكن الاولى هو الاتياع بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم واصبحابه فان الخير كله في الاتباع به لاسيما اذا وجسناد التسسرام مسسا لا يبلزم وظن ماليس من الشرع هرعٌ وماليس بسنة سنة.

اور انصاف بدہے کہ خطبہ وداع کا پڑھنا جب كه وه معاني صيحه اور الفاظ عليفه م مشتل ہو۔ تو کوئی دلیل اس کے متع پر ولاست تبيل كرتى \_ اور نداس ميس في نفسها ابتداع اور صلالت ہے۔لیکن پھر بھی اولی طريق ني صلى الله عليه وسلم اور طريق صحاب رضی الله عنهم كا اتباع بى ہے۔ كيونكه جس قدر بھلائی اور فولی ہے وہ اتباع رسول ہی میں ہے۔ خصوصاً جب کہ لوگ غیر ضروری كوضروري اور فيمرمشروع كومشروع اور فيمر مسنون كومسنون مجھنے لگيں۔

نم زوتر کے بارے شن صاحب الدرالخ ارفر مایا کہ " والسفة السود

الثلاث" اس ك ولي من صاحب الروافقارش في بحواله بحرافراكن فره ت مين.

يعنى سنت تتيول سورتول ليعني سورة اعلى اور (والسنة السور الثلاث) اي سورہ کا فرون اور اخلاص کا پڑھٹا ہے۔ الاعلى والكافرون والا کیکن نہا ریا ہیں ہے کہ دائی طور پر ان متعینہ 🦫 مملاص لكن في المهاية ان سورتول کا پڑھنا لعض لوگوں کے اس المعييس على الدوام يفضى اعتقادتك مفطى جوجائ كاكديه واجب المي اعتبقاد بعص الباس انه سب اور بيرج تزنيس سب ۾ واجب وهو لايجوز. آ گے فرمائے بیں۔

"وقدروى معساه مرفوعا الى السي صل الله عليه وسلم عمل قليل في السمة حير من عمل كثير في المبدعة" حقور طى الشطيرو للم في المست من عمل كثير في المبدعة "حقور الله عليه والمسلم في المست من عمل قليل بدعت من عمل كثير سن بهتر سنه -

"برائين قاطعه مقد ۱۳۵ " پر كواله "الطويقة المحمديه" فرمايا"
"لم اعلم ان فعل البدعة اشد ضررا من ترك السنة بدليل ان
الفقهاء قالوا اذا تردد في شئ بين كوبه سنة وبدعة فتركه لازم
وما ترك الواجب هل هو اشد من فعل البدعة وعلى العكس
ففيمه اشتباه حيث صرحوا فيمن تردد بين كونه بدعة وواحباً انه
يفعله وفي الحلاصة مسئلة تدل على خلافه". الم

'' پھر یہ بات جاتو کہ بدعت کرنے میں زیادہ ضرر ہے برنسبت سنت ترک
کرنے کے اس دلیل سے کہ فقہاء نے فرمایہ ہے کہ جس امر میں دو وجہ یائی
جا کیں ایک سنت ہونے کی اور ایک بدعت ہونے کی تو اس امر کا ترک واجب
ہے۔ اور جس امریش واجب اور بدعت ہونے کا اختمال ہوتو اس کے ترک میں
اشتہاہ ہے۔ کیونکہ فقہ و نے تصریح کی ہے کہاس کوترک نہ کرے اور قلاصہ میں
اشتہاہ ہے۔ کیونکہ فقہ و نے تصریح کی ہے کہاس کوترک نہ کرے اور قلاصہ میں
ایک مسئلہ اس کے فلاف برولالت کرتا ہے۔

پی خور کرو کہ فقہا ، تو اتفاقاً وجز ما بدعت کے اندیشہ سے سنت مؤکدہ ترک کراتے ہیں اور کراتے ہیں اور کراتے ہیں اور کراتے ہیں اور مؤلف کی ہے جا اور واجب میں بھی بعض ترک واجب کو مرج بتائے ہیں اور مؤلف کی ہے جرائت کہ امر مندوب کے واسطے عہا ، پرتہت ایجا و بدعت کی لگا تا ہے اور خدائے تعالیٰ سے نیس شرہ تا۔ اور پھر دیکھو کہ فقہا تو احدیا کا وقوع بدعت میں بیر سکم ترک سنت کا دیتے ہیں۔ اور مولف مندوب کے احیاء کے واسطے

سنت کی اوائیگی سے بدعت اور فساد لازم آئیگی سے بدعت اور فساد کردیا جائے گا۔ اور اگر واجب کی ادائیگی سے بدعت اور فساد لازم تواس میں اشتباہ ہے۔ بعض عماء کے نزدیک واجب کو ترک ندکیا جائے گا۔ بدعت کی اصلاح کی جائے گی اور بعض علاء کہتے نیں۔واجب کو بھی ترک کردیا جائے گا۔

شاطبی الاعتصام جلد۲/۳۲ میں فرماتے ہیں

كل عمل اصله ثابت شرعاً الا ان في اظهار العمل به والمداومة عليه ما يحاف ان يعتقد البه سة فتركه مطلوب يخاف ان يعتقد اله سنة فتركه مطلوب.

ہرو عمل کہ جس کی اصل شرعا ٹا بت ہو گریہ کراس ممل کے اظہار اوراس پر مداومت سے بیر خوف ہو کہ اس کو لوگ سنت مقصودہ سیجھنے لیکس گئیں گئے تو اس عمل کا ترک مطلوب ہے۔

حضرت مولا نافلیل احمد صاحب "برابین قاطعه صفحه سا" " پرفر ات بین "
" فقها و کلیج بین کدا کر کس سنت کادا ہے بدعت لازم آئے تو سنت بھی ترک کردیو ہے۔ شامی نے بحر الرائل نے تھل کیا ہے "لاف اذا تو دد بین سنة و بدعة کان تو ک انسان و اجتحاعلی فعل البدعة " لین ایک امر بین ایک وجہ ہے سنت ہوئے کا فتال ہوا و را یک وجہ ہے بدعت کا تو اس سنت کا ترک کرنا دائے ہے بدعت کرئے ہے۔

شاطبی "الاعتصام جلدا / 9 کے علی قرماتے ہیں"
"عن عبداللّٰه بس مسعود القصد فی السنة حیر من الاجتهاد فی
البدعة" حضرت عبدالله بن مسعود التصد فی السنة عبر من الاجتهاد فی
البدعة" حضرت عبدالله بن مسعود سے مردی ہے کسنت شل میا تدردی بدعت
میں کوشش اور مبالغہ کرئے سے بہتر ہے۔

اسفاق كسر فى سبيل الله الصاق باب الكعبه بالارص، ادحال حطيم فى البيت امور مستخبه بيل حضور صلى الله عليه وسلم معض قول البيت امور مستخبه بيل حضور صلى الله عليه وسلم معض قول الماملات نبيس فرمائي -

تحکیم امت محمد میسید ناعمر بن الخطاب رضی القدعن نے بجائے اس کے کدعقیدہ عوام کی اصلاح قول سے فر ہاتے ۔ شجر کا رضوان کو جڑ سے کثوا کر بھینک دیا حالا نکداس کا باتی رکھنا اس وجہ سے کہ وہ مشاہد مشہر کہ میں سے تھا۔ مندوب ومستحب تمار بہر کیف مندوب ومستحب تمار بہر کیف مندوب ومستحب بی کیوں ند ہو۔ فساد عقیدہ عوام کی وجہ سے مکر وہ لغیر ہ یقینہ ما نتا پڑ ب گا۔ اور مکر وہ لغیر ہ کا تحکم احادیث شریف، آتا رصی باور اقوال جمتمدین اور فقیم سے کرام

ے معلوم ہو چکا ہے۔ امر مشروع و جا تزایک مکروہ کے انضی م سے مکروہ و نا جا تز ہوجا تا ہے اہل علم جانے ہیں کہ نتیجہ ہمیشہ افس کے تابع ہوتا ہے۔ جائز و نا جائز کا مجموعہ نا جائز ، سیح اور غلط کا مجموعہ غلط ، پاک اور نجس کا مجموعہ نجس ، صلال اور حرام کا مجموعہ حرام ہوتا ہے۔ ایک قطرہ بیٹنا ب ایک گھڑے پانی کو ٹا پاک کرویتا ہے۔

اگر برکة برکنند از گلاب الله سکے دروے افتد کند منجلاب

احرح عبدالرداق في مصفه عبرارزاق في مصف بين عبدالله بن مسعود عن عبدالله بن مسعود معود في موقو فأروايت كي بي كهيل مجتمع موقو فأ روايت كي بي كهيل مجتمع الحلال والحرام محرم مقالب موكيا-

حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب برابین قاطعه صفحه ۸ سابر قر ماتے ہیں. "مولد ذکر خیر بی کا نام ہے۔ تکراس کے ساتھ اگر کوئی امر مکر دوشقیم ہوجائے گا تو برعت کوطریقد بنایا اور اجراء دوام کوکرنا جائز کبدر با ہے۔ نہایت جبل مرکب ہے۔اور خفنت قواعد شرعیہ اوراحکام وضعیہ سے ہمعاذ اللہ۔ حضرت مولا نا تھا ٹوگ ''اصلاح الرسوم'' بیس قرماتے ہیں ' ''اگر نفل خود شرعاً ضروری ہے تو اس فعل کوئزک شاکریں گے۔اس میں جو مفاسد ہیدا ہوگئے ہیں۔ان کی اصداح کردی جائے گ'۔

عوام كوفساد تقيدہ ہے بچانے كا خاص اور معين طريقہ يبى ہے كہ جس مباح اور معين طريقہ يبى ہے كہ جس مباح اور مندوب كودہ عملاً بااعتقاد أضرورى بيجے لكيس اس كوقطة ترك كرديا جائے اس كرا بهت كواصطلاح شرع بيل كرا بهت بيل ہو جو بارتفاع عدت مرتفع ہوج تی ہے۔ اور يہ حفظ عقيد و توام تول بلا عمل ہے بہتی نہيں ہوا كرتا اصلاح عوام كا يبى حكيما نہ طريق امت كو جناب رسول التد عليہ وسلم نے اپنے قول وعمل ہے سكھلا يا ہے۔ امت كو جناب رسول التد عليہ وسلم نے اپنے قول وعمل ہے سكھلا يا ہے۔ حطيم كو بيت اللہ عليہ وسلم كرتا مندوب وستحب تھا۔ تكر حضورا كرم صلى اللہ عليہ وسلم نے صاف صاف ضررع قبيدہ عوام خلاجر كرے اس كوترك فرما ديا :

چنانچەسلىم شرىف بىل روايت ب

مسى مطلوب شرعى كوتدينا ترك كردينا بدعت ہے:

جس طرح بدعت فعلی ہوتی ہے ای طرح ایک بدعت ترکی بھی ہوتی ہے وہ بیہ کرسی مطلوب شری کو یا کسی بھی جا ئزعمل کومصلحت و بنی سجھ کرتزک و یا جائے۔جیسا کر تبدیغ مروجہ میں ''نبھی عن الممنسکو''' کوتزک کردیا گیا ہے۔

اه م شاطبی "الاعتصام جندا/۴۳" برفرهاتے ہیں:

ال البدعة من حيث قيل فيها الهما طريقة في الدين محترعة المع يدخل في عموم لفظها المبدعة التوكية كما يدخل فيه المبدعة غير التوكية فقد يقع الابتداع بفس التوك تحريما للمعروك او غير تحريم فان المعمل مثلاً. قد يكون حلالا المساو يقصد توكه قصداً.

آ گے صفح ۳۳ پر فرماتے ہیں کہ: وان کان التوک تبدیدنا فھو الابتسلاع فسی البدین اذقید فرصنا الفعل جائز شوعاً فصار

برعت کے بارے میں جب کہ بیہ کہا گیا

ہوعت کے بارے میں جب کہ بیہ کہا گیا

نام ہے ٹ تو اس کے عموم لفظ میں برعت

ترکیہ بھی داخل ہے جیسا کہاس میں برعت

غیر ترکیہ داخل ہے۔ ایس برعت صرف

ترک کردینا ہی ہوگا۔ خواہ متر وک کوحرام

سمجھ کر ترک کیا ہوخواہ حرام نہ سمجھا ہو۔ اس

لئے کہ مثلا فعل بھی شرعہ طلال ہوتا ہے گر

ان ناس کوا ہے نفس پرحرام کر بیتا ہے۔ یا

قصد آاس کوترک کردیتا ہے۔

اور اگر ترک تدیناً ہے تو بید ابتداع فی الدین ہے اس لئے کہ فعل کوہم نے جائز فرض کیا ہے لہٰ دابا عقد ترک کرنا شارع مجموعہ لاریب کروہ ہوجائے گا۔ کہ مجموعہ طال وحرام کا حرام ہوتا ہے۔ صدم مثالیں موجود ہیں۔ اور قاعدہ کلیے فقہاء کا "و افدا اجتسعیع السحلال و السحوام علب السحوام" مشہور ہے۔ لیس ان امور لاحقہ ( مکروب ) سے بیشک حرمت وکراہت آوے گی۔ بدیجی کا انگار بدا ہت ہے۔ صلوق قرآن کود کھے کر پڑھنے ہے۔ ارض مفھوب ہیں ، آگ اور تصویر کے روبر وکر وہ ہوگئی۔ ذرا آ کھے کو ل کرتو و کھنے۔ حاصل ہے کہ جو قیر تغیر شرع کا کرویو ہے گی برعت وکراہت ہوجاوے گی ورشہ منبس ۔ اور سات ہونا قید کا مالع برعت ہوئے کا نمیں ہوتا"۔

نماز عمد ہ عبادات ہے۔ گرایک کروہ کے انضام سے ساری نمی زکروہ ہوج تی اے مثالاً ارض مخصوب میں پڑھے۔ حال نکدارکان ہے مثالاً ارض مخصوب میں پڑھے۔ حال نکدارکان فراز بتم مہاس میں موجود ہیں۔ صلوق ضحی مستحب ہے گرید اعی واجتمام کے ساتھ مسجد میں اداکر نے کی وجہ سے حضرت عبدالقدین عمر نے اس کو بدعت فرمایا

وعوت وليمدسنت برحديث ش نبست آيا ب-

"من لمم يسجب فقد عصا ابا القاسم" جس في دعوت وليمر قبول ندكيا ال فاسم" من لم يسجب فقد عصا ابا القاسم" جس في دعوت وليمر قبول ندكيا

"تسرك حضورها لمدعة فيها" وعوت وليمه بل حاضر بونا بوجراس بل برعت كر كرديا جائع كار" برابين قاطعه صفحه كا" برب كه

> "بیقاعده بھی محفوظ دہے کہ مرکب یجوز اور لا یجوزے تا ج کز ہوجا تا ہے"۔ صفح ۱۸۱ع ہے:

'' کسی جائز مطلق کے ساتھ اگر ایسے امور منضم ہوجاویں کہ وہ ممنوع ہوں تو مجموعہ ممنوع ہوگا''۔ کل چ رشمیں ہو کمیں۔

بهركيف "كل مها يتعلق به الخطاب الشوعى يتعلق به الابتداع" يعلق به الابتداع" يعنى بروه چيز كه خطاب شرى ال متعلق بواس كاتعنق بدعت ميهوا مداد ما المداد من المد

"هذا ما افاده الشاطي في الاعتصام"

# مداہنت وترک نہی عن المنکر

تبلیغی جماعت میں صرف معرون ت وہ بھی بعض خاص اور محدود معروفات کا فرکہ موتا ہے۔ اور نہی عن المنکر کو بیکس قصدا ترک کردیا گیا ہے۔ اس چندا عمل کے فض کل کے میان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ حاما نکہ بہت عام ہے امر بالمعروف کو بھی نہی عن المنکر کو بھی۔ قرآن حدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بکٹر ت فرکر ورتا کیداور نضیلت مذکور ہے۔ اور جہاں جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی اس کے ساتھ بیان ہے میات ہی کہ اس ہے کہ امر بالمعروف ہواور نہی عن المنکر کا فافر کرند ہو لیکن ایس ہے کہ نہی میں المیاب ہوت ہوا کہ نہی عن المنکر کا فافر کرند ہو لیکن ایس بہت ہے کہ نہی عن المنکر کا تھی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہی عن المنکر کا انہیت شارع کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ اور عقل میں بھی یہ بات ہے کہ نہی عن المنکر کی اجمیت شارع کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ اور عقل میں بھی یہ بات آتی ہے۔ چنا نچے بی قاعدہ عندالعقل اس مسلم ہے کہ "دفع المصنو ق صفدہ علی جلب المعنف المعنو ق مقدہ علی جلب المعنف المعنو المعنو

جماعت تبلیفی عوام کے سامنے مبیغ اسلام کی دیثیت ہے آتی ہے۔ عوام کی نگاہ میں وہ ایک مقدس مستند اور ذمہ دار جماعت مجھی جاتی ہے۔ اس کا ہر قول وفعل اور حرکت وسکون عوام کے نز دیک معتبر سمجھا جاتا ہے۔ البندا اگر موقع بیان پر سکوت کیا

کا معارض ہوگا۔ کیونکہ بیطلیل شرع
کے مقابعے میں تحریم ہے ایک صورت
میں جوشخص بھی بغیر عذر شرق مااحل الله
ہیں جوشخص بھی بغیر عذر شرق مااحل الله
ہے تناول سے اسپیٹ نفس کوروے گا۔ وہ
سنت نی صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج
ہوگا۔ اور غیر سنت نی صلی اللہ علیہ وسلم پر
ہوگا۔ اور غیر سنت نی صلی اللہ علیہ وسلم پر
تذیناعمل کرنے وال بعید مبتدرع ہوگا۔
تذیناعمل کرنے وال بعید مبتدرع ہوگا۔

الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل فاذا كل من مع نفسه (مثلاً) من تناول ما احل الله من غير عندو شرعي فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه.

حاصل بدكتارك مطلوبات دوسم بین ایک بدكه امر شرى كوفیر تدین كے طور پرترک کردے مثلاً بعبہ کسل با اور کسی نفس نی داعید کی وجہ ہے ۔ تو بیشم مخالفت امر کی طرف راجع موگ ۔ اگر مشروک واجب ہے تو ترک معصیت ہے۔ اور اگر مندوب ہے تو معصیت نبیل بشرطیک ترک بڑ ئیا ہو۔ اور اگر کی طور پر ہو۔ تو یہ بھی معصیت ہے کما نہیں فی الاصول.

اوردوسراب كه تديناترك كرے - توبيتم از قبيل بدعت ب كيونكه اس نے ماشوع الله كے ضدكودين بنايا بـ -

پس حد بدعت کا یہ جز کہ''طریقة مخترعۃ تضای الشریعۃ'' بدعت تر کیہ کو بھی شامل ہے جبیما کہ غیرتر کیہ کوشال ہے۔اس لئے کہ طریقۂ شرعیہ بھی ترک اورغیرترک دونوں کوشامل ہے۔خواہ ہم کہیں کہ ترک فعل ہے۔ یا ہم کہیں کہ ترک نفی فعل ہے۔ کما ذکر فی اصول الفقۃ۔

لیں بدعت اعتقال بھی ہوتی ہے۔قولی بھی ہوتی ہے۔فعلی بھی ہوتی ہے۔اور ترک بھی ہوتی ہے۔

یدامر مخفی تبیل کہ فی زمانا ہذا معاصی منکرات اور مکروہات کا بہت زیادہ ظہور وشیوع ہے۔ اور تو گوں کے درمیان اعمال وافعال منکرہ و مکروہ ایسے طریقے پر جاری بین کہ کسی جانب سے ان پر انکار نہیں ہورہا ہے۔ نہ خاص کی جانب سے نہ عام کی جانب سے ۔ اوروہ منکرات عملی بھی جی اعتقادی بھی۔

اگر مکر د بات کا خواص ارتکاب کریں ممو،

اورخصوصاً علاءاوران کی طرف ہے عمل کا

ظہور ہوتو اسلام میں بدایک مفسدہ ہے۔

اس سے عوام میں اینے کو مجاز اور مل کو

معمول اورمبل مجھنے كارواج ہوگا۔اس كئے

كەمنىپ مىلاءاختىياركرنے والاجس طرح

ائے تول مے فتوی دیے والا ہوتا ہے ای

طرح این عمل ہے بھی مفتی ہوتا ہے۔اور

اگروہ ممل کرے گا۔اپنے قول کے مخالف۔

تو عوام اس کے جواز کے معتقد ہوجا کیں

عے اور کہیں سے کداگر میامر ممنوع یا مکردہ

ہوتاتو ی ممضروراس سے بازر جنا۔

امام شاطبی الاعتف م جلد ٢/٠٠ اير قرمات بين:

يعمل بها الحواص من الناس عبمومسأ وخساصة العلماء خمصوصأ وتظهر منجهتهم وهبذه منفسيده فسي الاسلام يسشسأ عسهسا عبادة مرجهة العوام استسهالها واستجازتها لان العالم المنتصب مفتياً للنباس بعمله كماهو مفت لقوله فاذا نظر الناس اليه وهو يعمل بامر هو محالفة حصل في اعتقاد هم حواره ويقولون لوكان مموعاً اومكروهاً لا متنع منه العالم.

فقد صار عمل العالم عد العامى حجة كما كانه قوله حجة على الاطلاق والعموم في الفتيا. فاجتمع على العامى العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل وهذا عين البدعة.

پھرجلدہ / ١٠ ایر فریاتے ہیں والشانسي من المفسدة الحالية ان يعمل بها العوام وتشيسع فيهم وتنظهر فلا يستكرهما الخواص ولا يرفعون لها رؤسهم قادرون هلى الانكار فلم يفعلوا فحالعامي من شانه افاراي امرأ ينجهل حكمه يعمل العامل به فلاينكر عليه اهتقد انه جائز وانه حسن ار ان مشروع بحلاف مذا

ی می کے زود یک عالم کا عمل جمت ہوتا ہے حیسا کہ نتوی کے باب میں عالم کا قول علی الاطلاق جمت ہوتا ہے۔ پس عامی کے غلط عمل کے ساتھ ساتھ اسکے جواز کا بھی اعتقاد مل گیا۔ اور عالم کاعمل اسکے جواز کیسئے مشابہ ولیل کے ہوگیا۔ لہذا یہ عین بدعت ہے۔

اور منسدہ حالیہ کی دوسری متم یہ ہے کہ موام منسدہ حالیہ کی دوسری متم یہ ہے کہ موام خوب شارات کا ارتکاب کریں اور یکمل ان بی خوب شائع اور فلا ہر ہوا در خواص نداس پرا تکار کریں اور نداس کیئے سرا شائع کی باوجود بکہ انکار پر قادر موں پھر بھی انکار نہ کریں۔ تو عائی کا تو حال یہی ہوتا ہے کہ جب کی ایسے امر کود بھتا ہے جس کے تھم سے جائی ہوتا ہے اور لوگ اس امر پڑھل کرتے ہوتے ہیں اور اس پرا انکارٹیس کی جاتا تو عالی اس کے جواز کا محتقد ہوجا تا ہے اور اس کوشن ہجستا ہے یا اس کے داکر کوششر و ع جھتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ اگر کوششر و ع جھتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ اگر

الكر عبليه فبانبه يعتقدانه عيسب او انبه غير مشروع او انه ليس من فعل المسلمين. آ محفر ماتے ہیں.

فباذا عدم الانكار ممن شانه الانكسار منع ظهنور العمل وانتشسباره وعسدم خبوف المنكر ووجود القدرةعليه فلم يضعل دل عندالعوام عبلى اتبه فعل جائز لاحرج فيسه فسنشسأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتاويل يقنع بمثله من كان من العوام فصارت المحالفة بدعة

بحرآ کے فرماتے ہیں وقد ثبست في الاصول ان العالم في الناس قائم مقام النبى صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الانبياء فكما

ان النبي صلى الله عليه وسلم

مر جاننا ہے کہ عیب ہے یا یہ کہ بدغیر مشروع

منكر كے ظہور اور انتشار سے اس كى طرف ے انکارندیا یا جائے اورا ٹکارکرنے والے کا خوف بھی ندہواور باوجود قدرت کے انکار نہ کرے تو عوام کے نزدیک ہیا اس بات کی دلیل بن جاتی ہے۔ کہ بیٹل جائز ہے اور اس میں کوئی حرج تبیں۔ اور ب ہے۔پس میمل بدعت ہوج تاہے۔

اصول میں ثابت ہو چکا ہے کہ عالم لوگوں میں نبی صلی امتد علیہ وسلم کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اور (پارش درسول) علماء انبیاء کے وارث بير يوجس طرح بي صلى الله عليه وسلم اہنے قول جعل اور تقریر (سکوت) ت

هدل على الاحكام بقول، ال يرانكاركياج تايية و فواوال بطل كرك) وفعلمه واقداره كبذلك وأرثبه يبدل عبلى الأحكنام ہے۔ یا بیر کدریمسم ن کا تعل نہیں ہوسکتا۔ يبقوله وفعله واقراره واعتبر

> یعنی جس کی شان انکار کی ہو۔ باوجود ممل اعتقاد فاسدای تاویل سے پیدا ہوتا ہے کداس فتم کی تاویل عوام کے لئے مقتع ہوتی

احكام كى طرف وله لت اور رہنما كى فرماتے ہیں۔ای طرح آپ کے دارث بھی این قول وقعل اورتقر برے رہنمائی اور و بالت كرت بير چناني مساجد بيل بعض محدث امورمنی عنب این کدجن برملاء فے انکار جمیں کیا یا خود عمل کرتے رہے۔اس کا اعتبار کیا گی ہے۔ چنانچداب تک وہ امور بطور مشروع اورسنن کے جاری ہیں۔

اوران سب بانول کی اصل خواص کا موقع

بيان يرسكوت ما ورخفات كي وجديم ل

ہے۔ بہیں ہے علماء کی زلت کی تشنیع کی عملی

ہے۔ چٹانچ فرمایا کہ تین چیزیں دین کوؤھا

شاطبی نے اس کی متعدد مثامیں ذکر کی ہیں۔اور بطور فیصلہ کے جدم / ١٠١ پر

فرماتے ہیں:

ومشروعات.

واصل جميع دلك سكوت الحواص عن البيان والعمل به هلى الغفلة ومن ها تستشنع ولة العالم فقد قالوا ثلاث الهدم الديس رلة العالم وجدال **بُعالَق** بالقرآن وائمة ضالون.

ذلك بسعض ما احدث في

المساجد من الامور المبهى

صنها فلم ينكرها العلماء او

هملوا بها فصارت بعد سننأ

دیق بیں عالم کی زالت اور منافق کا جدال بالقرآن اورائمه ضالون \_

غرض با وجود قدرت کے جب منکر برٹو کا نہ جائے گا۔ اور اس کی برائی نہ کی ا الماح كى تواس سے مفاسد بيدا بول عداور عوام كى اصلاح ند بوكى۔ تبینی جماعت کا یمی حال ہے کہ بیاوگ صرف بعض مخصوص اعمال کے بیان

فضائل کاالتزام کرتے ہیں۔اوراس کی ایک دوسرے کوتا کید کرتے ہیں۔نہی عن المنکر کوقصداً بالکل ترک کردیا ہے۔ اوراس ترک کی بہت اہتم م سے یا بندی کرتے ہیں۔ جن افعال مشر کا ندو جا ہلا نداوررسو مات بدعیہ کو ہز رگان سلف نے سر دھڑ کی بازی لگا کر جان ومال کی قربانی دے کر مٹایا تھ۔ بھائی بھائی، عزیز وا قارب، خاندان کے اختل ف کی برواہ ندی۔ ہرطرح کے طعن وشنیع برداشت کئے۔لوگ اس کی ترقی اور ترویج کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ گراس جماعت کواس سے پچھ مطلب نہیں۔ شرک بدعت اور کبائر معاصی میں او گوں کی مشغولیت اور انبہاک و کھتے ہیں مگر نہ اشارةٔ اس كى ترديدكرتے بين ندكنا پية ـ اور ندكيركرتے بين ندكر نے ديتے بيں۔ بلكه ان ك ناج مُز كامول مين شريك موت بي مثلاً ويبات مين جمعه يره علية جیں ۔ مولود وقیم وسلام میں شریک ہوتے جیں۔ اگر کوئی مخص کسی مقدم کی ضرورت کے پیش نظر جماعت میں دوسرے احکام بیان کرے یا بدعت وغیرہ کی تر و بدکرے اور مسى منكرك كيركر ما وان يوكول كونا كوار موتاب اورايين اصول ك خلاف بمجهكر اس کوروک دیتے ہیں۔ میال نہیں کہ کوئی آ دمی ان کے گشت یا اجتماع بیس کسی غلط کام مثلًا تعزیه داری ، رسومات بدعیه ، سودخواری ، جوابازی وغیره پرنکیر کرد ہے۔ یا کتاب تبلیغی نصاب کےعلہ وہ کوئی کتاب مثلاً اصلاح الرسوم وغیرہ سنادے۔

حضرت شخ الحديث وامت بركاتهم وعمت فيضهم تو كتاب "اعتراضات وجوابات" كصفحة م برفرهات بين ا

''عالم کا وعظ کہنا حق ہے گر تبلیغی اسفار میں اور تبلیغی اجتماعات میں وہ بھی اس کے پابند ہیں کہ تبینے کے چی تمبروں کے علہ وہ اس اجتماع میں دوسری چیزیں نہ چیمیزیں۔

اس التزام کا نتیجہ بیہ ہے کہ قصد اُترک نبی عن المنکر کی بنا پر حسب تقریح سابق در کیہ اور سکوت مبلغین کی بناء پر مکر وہات کو دین سجھ کرعوام سے عمل کا بدعت مونے مداہنت ، تقید ، سمان حق سب بی کی ٹوبت آ جاتی ہے۔

الماملى قارى "مرقات شرح مشكوة" وبده/ المريد المنت كى تعريف فرمات بي

ی منگوا غیو این مدابست به به کدوئی مشر فیرمشروع در علی دفعه دیجه در کیمهاوراس کی دفع پر قادر بواوراس کو دفع مفطا لحانب فیر در کرے خودم کلب یا غیر کے کی ظ سے کی جانب غیرہ فوف یا طبع یا حیا یا دین کے معالمہ بیس معالمہ بیس کا و لاستحیا دیا ہیں کے معالمہ بیس کا فی اللہین . ل پروائی کی وجہ ہے۔

المداهنة ان يرئ منكرا غير مشروع ويقدر على دفعه ولم يدفعه حفظا لحانب مسرتكبه او جانب غيره لنحوف او طمع او لاستحيا منه او لقلة مبالاة في الدين.

اور مدارات کی تعریف فرمات ہیں .

والمداراة موافقة بترك حظ فقسه وحق ما يتعلق بماله وعرضه فيسكت عنه دفعاً للشر ووقوع الضرر وحاصل المعنى تحمل الاذي من الحلق وضابما قصا له الحق ومجمله أن الملاهنة انما تكون في الماطل مع الاعداد والمداراة في امرحق مع الاحداد والمداراة

بدارات بیہ کراپ فائد بادر مال وآبرو سے متعنق حق کورک کر کے موافقت کر لے اور چیپ رہ جائے وقع شراور ضرر کیلئے اس معنی کا حاصل مخلوق کی طرف سے ایڈ ابرواشت کرنا اور راضی بقضائے حق رہنا ہے۔ حاصل اور خدا صدید ہے کہ مداہوں امر باطل عنی نف اور عدد کے مقابعے میں چیپ رہنا ہے اور مدارات جائز کام میں دوستوں اور موافقوں کے مقابلے میں چیپ رہنا موافقوں کے مقابلے میں چیپ رہنا

طحطاوی علی المراقی جلدا/۴۶ پرہے۔

المداهنة هي توك الله ين باصلاح الله يا "الين اصلاح الله والديدا والمعام والمعام والمعام والماح و

فَ الاَ تُسطع الْمُكَ يَبِينَ ٥ عَيْنَ كُنَى طَرِحَ آبِ وَشِيلِ ١٥ وَهُ وَالوَل كَا - وه وَالْحِيْنَ عَيْنَ كُنَى طَرِحَ آبِ وَشِيلِ ١٩ون (ماسع كري) وَ دُوا لَو تُعَلَّمُونَ (ماسع كري)

"عنى راويرة في والعاورنية في والعالله علم محيط مي طيشده جي البنا وعوت وتبييغ كے معاملديس كيجيرور عاين كي ضرورت نبيس جس كورا ويرة تا موكات آرے گا۔ اور جومحروم از لی ہے ووکسی عاظ ومروت سے مائنے والانہیں۔ كفار مكدهفرت سے كہتے متھ كآب بت برش كى نسبت اپنا مخت دوية كروي اور جارے معبودوں کی تر دیدنہ کریں ہم بھی آپ کے خدا کی تعظیم کریں گے۔ اورآپ کے طور وطریق مسلک ومشرب سے معفرض ندہوں سے ممکن تھا کہ ایک مصلح اعظم کے ول میں جوخلق عظیم بر پیدا کیا گیا ہے نیک بھتی ہے بیانیا آ جائے کہ تعور می مرمی اختی رکرنے اور وصل دینے سے کام بنآ ہے تو برائے چندے برم روش اختیار کرنے ہی کیا مضا تقدے۔ اس برحل تعالى فے متنب فرماير كه آپ ان مكذبين كا كهنا ته وشخان كي غرض بحض آپ كوذ صيلا كرنا ہے ایران اد نا اورصدافت کوقبول کرنامقعودنیس آب کی بعثت کی اصلی خرش اس صورت میں عاصل نہیں ہوتی۔آب تو برطرف سے قطع ظر کرے اپنا فرض ادا کرتے رہنے کسی کومنوائے اور راہ پرلانے کے آپ فر مدوار میں۔

( عمید) مدامنت اور مدارات میں بہت باریک فرق ہے اول الذکر فدموم اور آخرالذ کرمحمود فلا تعفل' ۔ التی ( حاشیة جمد شخ البد)

مدامونت اور مدارات میں تمیز کرناسب کا کام ہے بھی نہیں۔عاب کے مبصرین، عارف ن شرع متین موقع شناس اور باڈوق واجتہا ومبعنین ہی کے سئے ممل اور امتیاز آسان ہے۔ کم علم وقیم و بے بصیرت علماءاور عوام و جہلا کے لئے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔

ود حضرت مولا تاخيل احد صاحب رحمة الله عليه الراجين قاطعة صفي عالم فرات مولا تاخيل احد صفي عالم فرات مين الب خاطر وارى دخار فراق كي دائل سفة ك بوه مستقل ايك امر معسيت برحل تعالى فرات جير لا تسجيل قلوماً يُوهِمُ وَمُنوانَ بِاللّهِ والسوم الآجر بُو الدُون مَنْ خاد الله وَرسُولَة وَلُو كَانُوا آباء هُمُ او أَبُناء هُمُ أَو عَشَيْرَ تَهُمْ.

پس مولف اوراس سے سب اقران جب مولود کرتے ہیں توسب قداتہ وجہاا و
مہتدی کوطلب کرتے ہیں اور ان سے ساتھ مدارات و مداہ عدد فی الدین اس کا
نام اکرام خیف رکھا ہے۔ بھوا اگر اکرام خیف ایمان ہے تو وقو توجیت خالفین
وفاسقین کی کیا ہے۔ ذرامولف آ کھ کھولے ہوشیار ہووے۔ وَمَنْ بُھِنِ اللّهُ
فَمَالَهُ مِنْ مُحْرِم.

رسول التدسلى الله عليه وسلم فرماتے بين الا بساكسل طب امك الات قبى (الديث) جمن بين صاحب احياء العلوم لكينة بين كه متى كي ضيافت كرے اور فاستوں كوك نانه كھلائے كرا بائت ان كے فتى كى بوقى ہے ہيں ف ق ميتد يين كى ضيافت بى ميافت بى كى ضيافت بى كى ضيافت بى كى صديث پڑھى جاتى ہے۔ كه اكرام كرنے كى حديث پڑھى جاتى ہے۔ حديث بين اكرام متى ہے نہ فاسق كا على بدا اجابت كا حال ہے كہ جمن ضيافت عديث بين اكرام متى ہے نہ فاسق كا على بدا اجابت كا حال ہے كہ جمن ضيافت بين اكرام خلاف شرع ہوائى ضيافت كى اجابت برگز جائز نبين ليل بيل بيل كوئى امر خلاف شرع ہوائى ضيافت كى اجابت برگز جائز نبين ليل بيل بيل

محد بینلی صاحبها الصلوة والسلام کوقر آن وحدیث کی بیشار نصوص بین بهت بی سخت تا کید و نتهد بدکی گئی که کسی وقت اور کسی شخص کے مقاسبلے بیس فرض امر بالمعروف و شمی عن المنکر کے اوا کرنے سے تفافل نہ بر تیس۔

بيان القرآن مي إ:

''روح میں ہے کہ جونعل محض قصد سے صادر ہو وہ عمل ہے اور جو مزادات اور اعتیاد سے صادر ہو وہ عمل ہے۔ اس میں اعتیاد سے صادر ہو وہ منع ہے۔ تو صنع میں زیادتی ہے عمل سے۔ اس میں اس میں اعتبیہ ہے کہ جو شیخ اور مقتداء ہا وجو دامیدا ترکیمنع شرکرے وہ زیادہ بدحال ہے اصل مرکم ہے۔ اور اس شیخ اصل مرکم ہے۔ اور اس شیخ اس سے کے فالی شہوت مارضی ہے۔ اور اس شیخ کے لئے دائی شہوت مارضی ہے۔ اور اس شیخ کے لئے دب دنیا شہوت سے التی ہے''۔

تفير مدارك مي ب:

هذا ذم العلماء وعن ابن عبساس همى اشد آية فى القرآن حيث انزل تارك النهى عن المنكر منزلة مرتكب المنكر بالوعيد.

یعنی اس آیت پاک میں علاو کی فدمت ہے۔ اور حضرت این عباس سے مروی ہے۔ کہ یہ آیت قرآن میں سب سے زیادہ سخت ہے کیونکہ اس میں فہی عن المنکر کے تارک کومرتکب

منظر قراردے کر دعید کاستحق کہا گیا ہے۔

یعن معون ہوئے کافرین اسرائیل کے داؤڈ اور مریم کے جیئے عینی کی زبان پراس لئے کدوہ نافر مان تھے۔اور حدسے گذر محکے شے۔آپس میں ندمنع کرتے تھے۔برے حدیث اور پرتکلف فی فت کی بحث محض کم بنی مولف کی ہے۔ بی اب نور کرنا عائیے کے منشرع سے بیضیافت میاح ہے ندا کرام ضیاف روا ہے۔ پھراس کو سنت کہنا مولف کے نبم نے روا کیا ہے کوئی اٹل علم برگڑ جا تزنیس کہ سکتا۔ پس وہ تذکرہ رواں آ سابھی کروہ بن گیا۔ لاحول و لا قوۃ الا بالله ،

کلام اللہ بیں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا بکٹرت ذکر ہے جس سے ال دونوں امور کی تاکید وفضیلت اور اجیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن کہیں کہیں نہی عن المنکر کی زیدہ اجیت متر شح جو تی ہے۔ پندنصوص کا ذکر مناسب ہے۔

ارشاد فداوندي ب

لَسُوُ لَا يَسَلِّهِهُمُ الرَّيَسَائِيُّوْنَ وَالْاَحْبَسَارُ عَسُ قَوْلِهِم الْاِثْمَ وَاتَّكُلِهِم الشُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصُنَعُونَ٥٠

کھائے سے بہت برے ممل ہیں جو وہ کررہے ہیں۔

کیوں جیس منع کرتے ان کے درویش اور

علاءان کو کن ہ کی بات کہنے سے اور حرام

" (ماشہ ترجم شیخ البند) جب خدا کسی قوم کو تباہ کرتا ہے تو اسکے عوام گنا ہوں اور نافر مانیوں شیخ رق ہوجائے ہیں۔ اوراس کے خواص یعنی درویش اور علی ہوگئے شیطان بن جائے ہیں بن اسرائیل کا حال ہیری ہوا کہ لوگ عوماً دینوی نذات وشہوات ہیں منہ کم ہوکر خدائے تعالی کی عظمت اور جلال اور اس کے قوائین اور ادکام کو بھد ہینے۔ اور جومشائخ اور علی کہا ہے تھے۔ انہوں نے امر باالمعروف ونبی عن اممنا کی کا درعلی کہا ہے تھے۔ انہوں نے امر باالمعروف ونبی عن اممنا کی کا دریا کا اور پی کی آواز بلند کرنے سے مانع میں آئے ہے۔ خلوق کا خوف یو دنیا کا اور پی کی آواز بلند کرنے سے مانع ہوتا ہے۔ اور اس سکوت و مداورت سے مہلی تو شی جاہ ہو کیں۔ اس لیے امت

کام (منکر) ہے۔ کیا ہی برا کام ہے جو

فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون

كاموا لايتشاهون عن مكر

كرتے تھے۔(جمث بند)

" ( حاشيد ) بير تو تمام كتب اويه يس كافرول براعنت ك كن ب- ليكن بى اسرائیل کے کا فروں پر جب وہ عصیاں وتمرو میں حدے گذر گئے۔ کہ نہ مجرم سی طرح ارتکاب جرم ہے ہزآتا تا تھا اور نہ فیر مجرم مجرم کورو کتا تھا۔ بلکہ سب شیروشکر ہوکر ایک دومرے کے ہم پالہ وہم نوالہ بنے ہوئے تھے مشرات وفواحش کا ار مکاب کرنے والوں برکسی طرح کے انقباض ، تکدر اور ترش روئی کا وظهارتهمي ندبوتا تفاياتب خدائي حضرت دا دؤعبيه اسلام كي زبان يران يرلعنت فرمائي العنت بهي ايسيطيل القدر إنها ، كالوسط عن كي عنى جوغير معمولي طور م تباہ کن ابت مول النے ... جب بدی سی قوم میں سیلے۔ اور کوئی رو سے اور کوئی رو سے والأبهى شد بوتو عذاب عام كاا ثديثه بها

مدارک میں ہے:

وفيسه دليل على ان تىرك النهى عن المنكر من العطائم فيباحسوتاه على المسلمين

في اعراضهم عنه.

مورہ ہودرکوع (۱۰) میں ارش دریانی ہے

فَلُوُ لِأَكَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبُلِكُمُ أُولُوا بَقَيَّةٍ يَّهُوُنَ عَن الْمُفَسَادِ فِي الْاَرُصِ إِلَّا قَبِيُلاًّ مِّمَّنُ ٱنْجَيِّنَا مِنْهُمُ.

موكيون شرموئ ان جماعتول مين جوتم ے بہلتھیں ایسے لوگ جنہیں اثر خیرر ہاہو كەمنع كرتے رہے بكا ڈكرنے سے لمك

یعن اس میں دلیل ہے اس بات پر کدر ک نی

عن المنكر بهت اجم اور برق چیز ہے۔ پس بہت

زیادہ صرت اورافسوں مسلمانوں پر ہے جو کہ

ال ال الراض كرت بي الديج بي-

یں مرتھوڑے کہ جن کوہم نے بچالیا۔

" (ماشيش الهد) كذشة قويل ال عن تباه موي كدع مطور يرجرائم كالرتكاب كرت رہے۔ اور بڑے بااثر آ وى جن ميں كوئى اثر خير ياتى تھے۔ انہول نے منع كرنا چھوڑ ديا۔ - چند كنتى كے آ دميوں نے چھے آ داز بندك ، متيجد يد جوا سروہ منع کرنے والے عذاب ہے محفوظ رہے۔ باتی سب قوم ثباہ ہوگئی۔ حدیث سے میں ہے کہ جب ظالم کا ہاتھ پکز کرظلم ہے ندرو کا جائے اور لوگ امر بالمعروف اور شی عن المنكر كوترك كر بينصين تو قريب ہے كہ ضدائے تعالى ايسا عذاب عام بھیج جوک کونہ چھوڑے (العیا ڈ ہاللہ ) آئتی''۔

بيان القرآن من المك ك

"خلاصه مطلب بيه مواكرنا فرماني توان شي عام طور يرري اورمنع كرفي والا كوئي شيس جواراس لئے سب أيك اى عذاب ميں بتلا ہوئے۔ ورند كفركا عداب عام موتا اورفسادكا خاص اب بعجمتع شكرف سك فيرمنسدمى مفسد ہوتے میں شریک قرار دیئے مجھے۔اس کئے جوعذاب مجموعہ کفر دفساد پر ٹازل ہواوہ بھی عام ریا۔ اُنتی ۔

يد چندنصوص قرآ ويشيس جن بين من من من استكر كي اجيت ها مرك كي-اباس باب بش چندا مادیث نبوییدملا حظه بول۔

> عن جابر مرفوعاً اوحي الله الى ملك من الملائكة ان اقلب مدينة كدا وكذا على اهلها قال ان فيها عبدك

حضرت جابررضی القدعندے مرفوعاً روایت ہے کے جن تعالی نے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کو بذریعہ وی کا حکم دیا کدفدن شہر کو اس کے باشندول براك وو (كرمب دب كرمره كير) فرشنه نے عرض کیا کہاس ہیں آپ کا فلال بندہ رہتاہے جس نے ایک جھکنے کی مقدار بھی آپ

فلان لم يعصيك طرفة

14.

عین قسال اقبلها علیه فیان کی معصیت کیم کی۔ (ال کونا نے کی بہت کیا عم ج) فرمایا اس پر بھی الث دو (اگر چروہ مرتک بین بوا و جہہ لم یشمعو فی صاعة قط. گردوم دان کوجا نے عصیت الحیک اس کا چرو بھی منتخبر بین بوا۔ (بین اندکی خاطر اس کو می خسیس آیا)

مولاناعاشق البي صاحب فرمات بين

(قائدہ) ایمان کااثر ہے القدت فی کی مجت ، کدار شاد ہے "وَاللّدیْن المسُوّا اللّٰہ اللّٰمِلّٰ اللّٰمِ

عن ابى سعيد الحدري عن رسول الله عليا وسلم قال من رائ مكم مسكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان (حَرَرَةُ رُنِي)

یعنی حضرت ابوسعید خدری سے روایت

ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ
وسلم سے روایت کی کہ فر مایا رسول الله
صلی الله علیہ وسلم نے کہ جو مخض دیکھے

(جانے) تم میں ہے کی منکریعنی خدف شرع
کوتو چ ہے۔کہ اس کو منظر کردے یعنی زائل

کروے (بعنی منع کر فعل کے ذریعہ بایں طور کہ آلات کوتو ڑ دے اور خمر کو بہاوے اور شے مغصوب کواس کے مالک تک چنجادے ) تو اپنی زبان سے منغیر کرے (بایں

طور کرتول سے ازارہ کرے اور اللہ تعالی نے جو وعیدیں نازل فرمائی بیں اس کی تا، دت

کرے۔ وعظ ، تخویف اور تھیجت سے کام لے) ہیں آگر تغییر باللمان کی بھی
استطاعت نے رکھتا ہو (کسی ضرر کا خوف ہو) تو اپنے قلب سے متغیر کرے (بیل طور
کہ اس سے راضی نہ جو اور اپنے باطن میں اٹکار کرے) اور بیر لینی اٹکار بالقلب، ور
ناگواری) سب سے کم ورائیان ہے (بینی اس کا ٹمرہ بہت بی قلیل بلکہ اقل ہے)۔
(مرقاۃ شرح مقلوۃ شریف دائی قاری)

قال على القارى وقد قال بعض علماء نا الامر الاول للأمراء والشانى للعلماء والثالث لعامّة المؤمنين.

وعن ابى بكرد الصديق رضى الله عنه قال سمعت رسول الله عنه قال سمعت رسول الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا رأو منكر افسلم يغيروه يوشك ان يعمهم الله بعقابه.

مد علی قاری فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض مل ، نے فرمایا کداول تغییر بالید کا تھم امراء سیسے اور ووسرا یعنی بالنسان علماء اور بالقلب عام مونین کیلئے ہے۔

اور ابو بمرصد بی رضی الله عنه سے روایت ب کدوہ خود فرماتے جیں کہ بیس نے رسول اللہ علیٰ اللہ علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جب دیکھیں کسی مظر کواور ندھنغیر کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی اپنے عذاب بیں سب کوسمیٹ لے۔

(فاكده) "وليس باوجود قدرت اكركس في خلاف شرع امر سے ندروكا تو خود تارك فرض بوار اور مدایت پرندر بار البنداعذاب عام بی شمولیت ایلی مداست سے سب بوئی ند كدوومرول كی معسیت كے سب مطلب صاف ہے بر

### ز ماند میں جنتنی قدرت ہواس کو کام میں لا نا فرض ہے۔اوٹر آخر میں کم از کم ول سے براسمجسنا جس کا اثر ارزمی ہے ہے کہ بدوین سے رہج وکشیدگی و باتفاقی ہو۔

اورجم بيالهوجم نواست سي قىال رسىول الله صلى الله عليمه وتسلم منا من رحل يكون فمي قوم يُعمل فيهم بالمعاصى يقدرون على ان يغيبر واعليه ولا يغيرون الا اصابهم الله منه بعقاب قبل ان يموتوا. (١١/١٥)

ہمی ضرور لے کی ۔ ( دررالفرائد )

قىال رسىول الىلەصلى الله عليه وسلم ان الله تعالىٰ لا ينعبذب النعبامة بنعمل الحاصة حتى يرو والمنكر بين ظهر فيهم وهم قادرون عملي ان يمكروه فلا ينكروا فاذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والحاصة

رسول التدصلي الله عليه وسلم نے قرہ با كه جو فخف کسی قوم میں رہ کرمعصیتوں کا مرتکب ہوتا ہو۔ اور قوم کے لوگ قدرت رکھتے ہوں کداس کومعصیت ندکرنے دیں محروہ ندروكيس تؤالله ضروران يرعذاب لاي كال ال سے میلے کدوہ مریں۔

(فائدہ) دیعنی وجود فقد رہ کے بددین کو بددین سے شرو کنے کی سزاد نیا میں

حضورصلی الله عدیه وسم نے فرمایا کداللہ تو لی خاص بعنی تھوڑے لوگوں کے غلط عمل کا عذاب عام یعنی زیاده لوگول کونیس دیتے۔ يهال تك كد جب أكثر لوك اسين درميان میں ظاہر اور کھلے طور پر منکرات برعمل دیکھیں اور باو جودا نکار پر قدرت کے انکار ونكيرنه كرين توجب تمي عن المنكر سي سكوت كريں گے تو اللہ تعالیٰ عامہ اور فی صہرب کو عذاب كي كرفت ميس لي ليس كي

رسول الشصلي الشاعلية وسلم في ارشاوفرمايا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بو استرائيل فنى التمعاضي تهاهم علماء هم فلم ينتهوا فجالسوهم وواكلوهم وشنارينو هبم فنضرب اللَّية قبلوب يعضهم يبعض ولعنهم على لسان داؤد وعيسمي ابن مريمٌ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون O قبجلس رسول الله صلى الله عيليسه ومسلم وكنان متكشا فقال، لا والدي نفسي بيده حتبي قباطر وهم على الحق اطراً. (الترغيب والترهيب)

كه جب بنو امرائيل معاصى مين جتلا ہو سے تو ان کے علماء نے ان کوروکا مگروہ ہاز ندر ہے چروہ علماءان کی مجلسول میں میضے کیے اور ان کے ہم نوالہ اور ہم بیالہ بن سکتے تو الله لے ان کے قلوب کو ایک ووسرے ے مار دیا۔ (اور ملاجلا کرسب کو بکسال بنادیا) اور بزبان واور عیسیٰ بن مریم ان بر لعنت فرمائی اس کئے کدوہ نافرمانی کرتے اور حدے بر ها كرتے تھے پھر آپ صلى الله عليه وسلم فيك لكائ بوسة تن المحكر بیٹے گئے۔ اور فرمایا کہ نہیں، قتم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے (اے امت محمر!) تم معذور نہیں سمجھے ب وُ گے اور شاعد اب سے نجات یا وُ گے )۔

جب تک کتم ظالموں اور فاسقوں کا ہاتھ پکڑ کرظلم اور فسق ہے الگ نہ کرو کے اور باطل ہے جن کی طرف موڑ و گئیس (لینی کوشش نہیں کر و کے )

(فائدہ)" قلوب کے نگرائے کا بیمفہرم بھی ہوسکتا ہے کہ باہم نااتفاقی پیدا كردي كا \_ كيونكد بدديون عي خلاطة اور مداونت كي تقى - ال خاطر كدباجم ميل جول رب مرتتي بيدا بوارعس-

٠٨٢

کیونکہ خلاف شرع چلنے کی سزا یہی ہے کہ جن مصلحت کی خاطر کی جاتی ہے وہ ہمیشہالٹی پڑائر تی ہے۔(در دافعرائد)

## دعا بالحجر والاجتماع

مروجة بينى جماعت من وعاكا بهت زياده ابتمام بهداس من شك نبيل كه دعا برامر من جائز اورعده اور في نفسه بهترين عبوت بهد كما حاء في الحديث الدعاء من العبادة. او كما قال -

لیکن جماعت تبلیغی میں جوصورت اور بیبت اختیار کی جاتی ہے۔ اور جواہتی م کیا جاتا ہے کہ بہتے کے موقع پر ، اجتماعات میں اور ببلیغی اسفار میں سجد نے لک کر باہر ریل اور موٹر پر سوار ہوتے وفت اور ریل ہے انز کر پبیٹ فارم پر وغیرہ۔ جس ببیت سے اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر جمر کے ساتھ ایک آ دمی دعا کرتا ہے۔ اور سب لوگ بلند آ واز سے آمین کہتے ہیں۔ اور دمر ومریک ایسا کیا جاتا ہے۔ سوال بدہ آیا یہ شرعا ٹابت ہے یا نہیں۔ خیر القرون میں اور زمانہ ہا بعد میں اب تک اس کا وجو دنہیں ماتا۔ لہذا اس بیکت اجتماعی کے ساتھ بالا ہتمام اور بالجمر وعامستنقل ایک بدعت ہے۔

ایک شخص نے امام ربانی حضرت گنگونگ سے سوال کیا کہ رمضان شریف ک نماز تراوی میں مسجد کے اندر بعد ادائے چار رکعت وسیج معمولی اور وعا کے اگر تمام مصلی متفق ہوکر بہنیت رونق و کیفیت وشوکت اسلامی ذکر "لا السه الا الله" باواز بلند کریں او جائز ہے یانہیں؟

تو حضرت ؓ نے جواب میں ارشادفر مایا کہ ''اس طرح ذکر کرنا بعد جلسہ تراوع کے صحابہ دتا بعین سے منقول نہیں۔للبذا یہ

بيئت برحت م "كمم قسال في الواقعات قرأة الفاتحة بعد المكتوبة لاجل المهمات وغيرها مكروهة لابها بدعة لم يقل عن الصحابة والتابعين" انهى

اور بحرالرائق میں روایت ہے:

اعن ابن مسعود رصی الله عسه انه سمع قوماً اجتمعوا فی المسجد بهللون و بصلون علی السی صلی الله علیه وسلم جهراً فراح البهم فقال ما عهدنا ذلک فی عهده صلی الله علیه وسلم وسلم المروح البهم فقال ما عهدنا ذلک فی عهده صلی الله علیه وسلم وسا اواکم الا مبتدعیس" النع النع و آن وقول متلون سنه وریافت اواکم اگر چه ذکر مطاقاً جا تز ہے۔ گرجی موقع پر کوئی طرز خاص قرون الله شی پاید کی ہے اس کو دوسری طرح بدانا بدعت ہے۔ اس مرچند کہ فی طبیب جمراً جا تز ہے۔ اس عود مرقد جواز پر ، گر جلس تراوئ بی اس طرح ثبوت ایس ۔ قواس طرح شوت میں کا بدعت اورجی مباح کو اس طرح شوت ایس کے اورجی مباح کو عوام سنت جا نیس و دبدعت او جا تا ہے۔ "قال فی المعالم گیو یه مایفعل عقیب الصلوق مکروه لان الجهال یعتقدونه سنة او و اجبة" (اور بی تا عدولا کا البه فهو مسکوه کوه کذا فی الواهدی النهی

مبر حال ذکراس طرح کرنا بدعت ہے۔ اگر چدنس ذکر کلم پیطیب کا جبر سے درست ہے گراس موقع پر قرون خیر میں اس بیئت سے ٹابت نہیں ہوا بلکہ بیکل اخفاء کا ہے۔ للبذا بدعت ہوا۔ اور نیز اس میں فساد عقبد ہموام کا ہے۔۔ فقط والشد اعلم بالصواب۔ (تذکر قالرشید جلداول صفحہ کا)

ملامه في افي تفسير مدارك مين "ادعوا ربكم" (الأنه) كي تحت فرمات مين.

وعا کرواینے رب ہے تضرع کے ساتھ اور

چھیا کر لیعنی مذلل اور تملق سے ساتھ ، رسول

التدصكي التدعليه وسلم فيفرمايا بيتك تم ندكسي

ببرے کو یکار رہے ہونہ فائب کوتم سننے

واللے اور قریب بی کو ریار رہے ہو۔ وہ

تہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ حسن

ے روایت ہے۔ کہ آ ہتداور علائیہ وُعام

میں ستر مھنے کا فرق ہے (اور بیشک اللہ تعالی

معتدین کو پہند نہیں کرتے) بیٹی صد ہے

تنجاوز كرفي والول كو، جر مامور بديس، خواه

دے ہو یاغیر دعا ہو۔ابن جرتے فرہ تے ہیں

که معتذین وه بین جوایی آ داز دن کو دعا

میں بلند کرتے والے ہیں۔اورائبیں سے

مروی ہے کہ بہت بلندآ واز سے دعا کرا

حروہ اور بدعت ہے۔ اور میجی کہا گیا ہے

بكه حديد تنجاوز كرنا دعاش اسهاب اور

تطویل کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک قوم دعا میں

حدے تجاوز کرے گی۔ اور آ دمی کے لئے

(ادعبوا ربيكم تنضرعها و حفيه) اي تذللاً وتعلقا قال عليه السلام الكم لا تدعون اصمم ولا غبائباً انما تدعون سميعا قريبا اندمعكم اينما كمنتم عن الحسن بين المدعوة السر والعلانية سيعون ضعفا زانه لا يحب المعتبديين) المجاوزين ما امروا بسه في كيل شئ من المدعاء وغيره وعن ابن جرينح الرافعين اصواتهم بالبدعاء وعبه الصياح في الدعا مكروه وبدعة وقيل هو اسهاب في الدعاء وعن النبى صلى الله عليه وسلم سيكون قومسأ يعتدون في الدعساء وحسب المرءان يقول اللَّهم اني استلك الجنة وماقرب اليها من قول

وعمل واعوذبك من النار بس اتناكا في بك وماقرب اليها من قول وعمل استلك" الخ ثم قرأ انه لا يحب المعتدين. يحب المعتدين أوراس كماشيش صاحب الأليل فرماتي بين كه:

وكثيسوا مساتىرى النساس يمعتممدون الصيماح فيي البدعساء خصوصاً في السجوامع ولا يتدرون انهم اجمعوا بين بدعتين رقع النصوت في الدعياء وفي المسجدورينما حصلت للعوام حينئذ رقة لاتحصل مع الخفض وهي شبيهة بالرقة الحاصلة للنساء والاطفال خارجة عن السنة وسمت الوارد في الآثار.

یل فرماتے ہیں کہ:

اور لوگوں کوئم بہت و کیھو سے کہ دعا میں
آ واز کو بلند کرنے کا قصد کرتے ہیں۔
خصوصاً جوامع ہیں۔اور بین جانے کہ وہ
دوبدعتوں کو جمع کرتے ہیں۔دعا میں رفع
صوت اور مجد ہیں۔اور بسا اوقات عوام
کو ایس حالت میں رفت حاصل ہوتی
ہے۔ جو کہ آ ہستہ دعا کرنے کی صورت
میں نہیں حاصل ہوتی۔ اور وہ رفت

دھونے کے مشابہ ہوتی ہے۔ بیسنت اور

سلف کے آ فار میں واردشدہ راستہ کے

خلاف اوراس سے خارج ہے۔

بس اتنا كافي بكركم "السلهم اسى

اسئلک" الح پُرآپ نے "ا۔ لا

يحب المعتدين" كي تزوت قرمائي \_

حضرت مولانا تفانویؒ ہے کی نے سوال کیا کہ کیا فرماتے ہیں عمائے وین اس مسئلے میں کہ' اس جوار میں یہ معمول ہے کہ بعد خطبہ عید کے منبر ہے از کر مصلی پر بیٹے کر بعوض بعد صلوٰۃ عید دعاء نگتے ہیں۔ یہ عل شرعاً کیسا ہے، بینواوتو جروا۔

حضرت نے جواب میں ارشا دفر مایا کہ:

الجواب:

کہیں ٹابت نہیں۔ اگر چہ دعا ہروقت جائز ہے گریڈ تصیص بذا دلیل شرق ہے۔ البتہ بعد نماز کے آٹارکثیرہ میں مشروع ہے۔ اور دیرالصلوق اوقات اجابت دعا بھی ہے۔ بہر حال بعد نماز دع نہ کرنا اور بجائے اس کے بعد خطبہ مقرد کرنا تغییر سنت ہے اور قابل احر از ہے "و ھلدا کلمہ ظاھو"والقداعم (نی دی امدادیہ جداول سفی ۲۳)

سوال اہماری مسجد محلّد میں ہمیشہ بنجوقتہ تو نہیں خاص جمعہ کے روزیہ وستورقرار باچکا ہے۔ کہ پیش امام بعدا دائے سنن ولوائل شتم نماز پر تظہرار بتنا ہے اور جنب سب نمازی فارغ ہوج تے ہیں۔سب ل کر دعا کرتے ہیں۔اگراس کے خلاف ہوجائے تو اس پراعتراض بھی ہوتا ہے۔اس سئلہ میں تھکم شرع لطیف کیا ہے۔

جواب بخصیص ما ورتقیید مطلق ایک تیم ہے۔ اور ہرتم کے لئے دلیل شرط ہے۔ اور ہرتم کے لئے دلیل شرط ہے۔ اور استخصیص وتقیید مذکور فی السوال کی کوئی دلیل نہیں۔ لہٰذااس کی مشروعیت کا اعتقاد اور اس سے ہڑھ کراز وم کا اعتقاد یا عمل (بدوں اعتقاد) اختر اع اور احداث فی الدین ہے۔ ایک ہاروع کرنا جو کہ منقول بھی ہے تمر بلاتا کد بخوداس کے تاکد کا اعتقاد احداث ہے۔ لیکن چونکہ مشاہد ہے کہ اس کے ترک پر کوئی ملامت نہیں کرتا جو قرینہ احداث ہے عدم اعتقاد تاکد کا اس لئے اس پردوام کی اجازت دیجاتی ہے بخل ف عمل مذکور فی السوال کے۔ "حدم اعتقاد تاکد کا اس لئے اس پردوام کی اجازت دیجاتی ہے بخل ف عمل مذکور فی السوال کے۔ "حدم اختوات کروں فافتر قا"وائد اعتمام (احدالفتاوی جلد ۵ م کے ۱۰ کی کا فاقتر قا" وائد اعتمام (احدالفتاوی جلد ۵ مے ۱۰ کے ۱۰

قاويٰ رحيميه جلداول صفحه ١٦٥ پر ہے۔ ''شخ منصورا بن ادر ليس رقبطراز بين وال دعياء سوراً افسف منه جهراً

تغيركيريس ، "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة في السر تعدل سبعين دعوة في العلانية"

الگ الگ سنتیں اور نفل پڑھینے کے بعد مب کا کشا ہوتا اور اکشے ہوکر وعا یا نگنا نہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمی عمل اور فرمان سے ٹابت ہے نہ صحابہ و تابعین ، تنج تابعین اللہ علیہ وسلم کے کمی عمل اور فرمان سے ٹابت ہے۔ صفحہ ۲۱۷ سال تابعین اور ائمہ دین میں ہے کسی کے قول اور عمل سے ٹابت ہے۔ صفحہ ۲۱۷ سال امر کودین میں اپنی طرف سے کی بیش کرنے امر کودین میں اپنی طرف سے کی بیش کرنے کے مرادف ہے جو بالکل نا جائز اور گناہ ہے۔ صفحہ (۲۱۹)

الغرض! کوئی بھی انفرادی اور اجتما گی کام جس طرح سیدالا نبیا و محبوب رب العالمین صلی القد علیه وسلم نے کیا ہے اس طرح کرنا اطاعت وفر ما نبر داری ہے۔ اور جس قدر مش بہت بردھتی رہے گی اس کام کی فضیلت بڑھتی رہے گی اور اس میں کمال پیدا ہوتا رہے گا۔ اور جتنا وہ مش بہت اور ہو بہ ہو ہونے ہے جتما رہے گا۔ ناقص ہوتا جائے گا اور بالکل ہٹا ہوا ہوگا تو بدعت وضلالت ہوجائے گا۔ صفحۃ ۲۰

علامہ شاطبی نے الاعتصام میں دعا بالجمر والاجتاع کے مسئلے پر مفصل اور مکمل اور ملل اور طویل بحث کی ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے مقدمے میں علامہ رشید

کرتے ہیں۔

رضامصرى فرمائة بين:

ومن اعمض هذه المسائل ما كان سنة او مستحباً في تعيسه ويبدعة لوصف او هبسنة عرضت لسه كالتزام المصلين المكث بعد الصبلولة للإذكبار وادعية ماثورة يودونها بالاجتماع والاشتراك حتى صارت شعاراً من شعائر الدين ينكر النساس عبلى تاركيها دون فاعليها وقداطال المنصف فسي البسات كونهسا بمدعة واورد جنمينع الشبهة التنى وعمست بهما وكر عليها بالبقص فهدمها كلها،

اوران مسائل بين بهبت زياده غامض مسئله وہ ہے جو کہ فی نفسہ سنت یامستحب ہو مرکسی وصف یا بیئت عارضہ کی وجہ ہے بدعت ہو گیا ہو، جیسے مصلین کا بعد نماز کے اذ کار اورادعیہ ، تورہ کے لئے تھبرنے کولازم پکڑ لینااوراس کواجماع اوراشتراک کے ساتھ اوا کرنا۔ بیباں تک کدوہ دین کے طریقول میں ہے کوئی طریقہ بن جائے کے لوگ اس کے تارک پر انکار کرنے لکیں ادر اس کے کرنے والے پر کوئی اٹکار نہ کریں اور مصنف نے اس کے بدعت ٹابت ہوئے یر بہت طویل کلام کیا ہے۔ اور جن شبہات ے سہارالیا جاتا ہے ان تمام شبہات کووارو کر کے ان پرز ور دار طریقے سے نقض دار د کیا ہے۔ چنانچہ تمام شبہات کو ہدم کرکے ركەدىيى-

چنانچ بطور مثال علامه شاطبی کے چندا قوال درئ ذیل ہیں:

وقد جاء عن السلف ايضا النهيي عن الاجتماع على

اور یقیناً سلف ہے بھی نہی آئی ہے ذکر پر اجماع ہے اوراس دعا سے جواس جیئت کی

الذكر والدعاء بالهيئة اللتي يحتمع عليها هؤلاء المبتدعون. (ح٢٦٩/١)

اوراس سے چندسطرقبل فرماتے ہیں

فان حقا لكان حقا لكان السلف السالم السالم السالم السالم العمل به بادراكه وفهمه والعمل به والافايات في الكتاب والسنة الاجتماع للذكر على صوت واحد جهراً عالياً وقد قال تعالى ادعوا ربكم تصرعا وحقية اله لا يحب المعتدين والممتدون يحب المعتدين والممتدون اصواتهم للدعاء.

اس سے کدا گریدی ہوتا تو سلف صارح اس کے اور آگ اور تیم اور تیمل میں اولی ہوتے ورند تو پس کہاں ہے کتاب اور سنت میں ایک آ واز ہوکر بلند آ واز سے ذکر پر اجتماع کرنا ہے تھیں کہ رہا واللہ تو اللہ عقد مین لیمنی صد ہے تجاون اللہ تو اللوں کو پہند تیمیں کرتے ہیں اور معتدین کے معنی تفییر میں وی میں اپنی معتدین کے میں اور معتدین کے مین ایمی معتدین کے مین اور میں دی میں اپنی معتدین کے میں اور اللہ کے ہیں اور آ واڑ وال کو بلند کرنے والے کے ہیں ۔

جاتی ہے جیسی کہ بیمبتد میں اس پر اجتماع

علامہ شاطبی نے چندشبہات مجوزین و معللین کے ذکر فر ، کران کاروفر مایا ہے مشبعه اول وعابہ بیئت کذائید کی غرض اظہار وجہ تشریع ہے۔اور دعاء کی ٹار صلوات مطلوب بھی ہے۔

جواب(۱)

جوكها م ينقضى ال بات كوب كربسب

ماقاله يقتصى ان يكون سنة

بسبب الدوام والاظهار في الجساعات والمساجد وليس بسنة اتفاقاً ما ومه فانقلب اذا وجه التشريع.

جواب(۲)

وايضا فان اظهار التشريع كان في زمان السبي صلى الله عمليمه ومسلم اولمي فكانت تلك الكيفية المتكلم فيها اولى لـلاطهار ولما لم يفعله عليه الصلواة والسلام دل على الترك مع وجود المقتضى فلايمكن بعد زمانه في تلك الكيفية الاالترك.

شربعت کی سی صورت کا ظاہر کرنا بدرجهٔ كااظهاراس زمانه بيس زياده بهترتها ياور جب حضور ملی الله علیه وسلم نے ایسانیس کیا۔ ہا وجود مقتضی کے تو بیدرکیل ترک کی ہے لہٰداحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانہ کے بعد سوائے ترک کے اور کوئی صورت حبيس ہوسکتی ۔۔

مشب شانس. امام دع برجمت كواسك اكتماكر ليراب اكر القوب الى الاحاية " بوجائ

وهذه العلة كانت في زمامه

دوام اور برسبب مجمع مين اورمسجدول مين اظهار کے سنت ہو۔ حال نکداس کے سنت نہ ہونے پر ہمارا اور اس معلل کا اتفاق ہے۔ ايي صورت بين وجه تشريع منقل ہوگئي ( يعني غيرسنت سنت بن مي

نیز حضورصلی الله علیه وسلم کے زبانہ میں

اولی ضروری تھا ایس متکلم نیہ دیئت گذائی

جواب(۱)

بيعلت مجى حضور صلى الله عليدوسنم كز مات

لانسه لايمكون احدا سمرع اجبابة للدعبائيه صنه اذكان مسجساب السدعوات ببلا اشكمال بمخلاف غيره وان اعظم قدره في الدين فلا يسلغ رتبته فهو كان احق ان ينزيناهم الدعاء لهم خمس ممرات في اليوم والليلة زيادة الى دعائهم لانفسهم.

جواب(۲)

اينضنا فنان قنصد الاجتماع على المدعاء لايكون بعد زمنانسه ايملخ في البركة من اجتسمساع يسكون فيسه سيندالمرسلين صلى الله هليه وسلم واصحابه فكانوا بالتبيه لهذا المنقبة اوليُّ.

ے زیادہ کوئی اجبت میں اسرع نہیں ہے۔ اس کے کہ آپ بلا اشکال مجاب الدعوات يتص بخلاف غير كے خواہ وہ دين میں کتنا ہی عظیم القدر ہو۔ آپ کے رتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ لبذا آپ زیاہ احق تھے۔ اس ہات کے کہ دن اور رات میں پانچ مرتبان کے لئے دعا کریں۔جو کہان کے ایے گئے دع کرنے سے زیادہ ہوتی ہے۔

مين موجودتني - كيونكه حضورصلي الندعليه وسلم

نيز اس لئے كدا جمّاع على الدعاء كامقصد حضور کے زمانے کے بعداس اجماع ہے بر كت مين المنع نهين جوسكتا\_ جس اجتماع مين خود سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم اور آب کے محابہ موجود ہول۔ للبذا اس فضیلت اورشرف حاصل کرنے کے لئے وہ حضرات اولی تھے۔

منبسه شالت: مقصدوعا كالعليم بوتا كدامام كي دعات ومضمون سيكوليا ماوے جوابے لئے دعا کریں۔ تا کہ ایس دعا نہ کریں جوشرعاً اور عقل جا نز شہو۔

هدا التعليل لايبهض فأن المبيى صملي الله عليه ومملم كسان السمعلم الاول ومنبه تلقينا الفاظ الادعية ومعاينها وقد كمان من العرب من ينجهمل قمدر النربوبية وهمي الفاظ يفتقر اصحابها الى التعليم وكنانوا انوب عهد بجناهلية تعامل الاصنام ومبعباملة الرب الواحد سبحانه ولاتنزهه كمايليق ببجلاله فلم يشرع لهم بهيئة الاجتيماع في آثار الصلواة دائما ليعلمهم او يعينهم على التعلم اذا صلوا معه بل علم في منجاليس التعليم ودعا لنفسه اثر الصلوة حين بداله ذلك ولم يلتفت اد ذاك الى النظر للجماعة وهو كان اوليٰ الحلق بذلك.

يه تغليل درست نبيل-اسكة كدني صلى الله عليه وسلم معهم اول تف- آب بى سے بم نے ادعيدكے الفاظ ومعانی افذ کئے ہیں اور عرب کے لوگوں میں ایسے بھی تھے جو قدر ر بو ہیت ے جالل بھے۔ وہ جوالفاظ اپلی جہالت ہے استعال كرت شيوتورياستعال كرثيوا ليتعليم کے محاج تھے۔ وہ عہد جاہیت کے قریب تقے۔ بدر ماند ہو ہلیت جومعا مدائے رب واحد سجانه ے كرنا جائے وہ معاملہ امنام كيماتھ كرية شخف اورجو تنزيهه أكل جلال كالكق ب بس كرت شخ مريه بيت اجما گ ال كيئ دائمی طور پرمشروع نبیس کی حمی تاکدانکوسکھایا جائے یا جب وہ لوگ آ کے سماتھ تماز پڑھیں تو فماز کے بعد انکو اسطرح سکھایا جائے۔ بلکہ آپ نے ان کومچانس تعلیم میں سکھایا اور نماز ك بعد صرف اي لئے ماجت كم مطابق دعا فرمانی اور جماعت کی طرف اس کیلئے قطعاً التفات ندفر مايا حاله نكهآب تمام مخلوق بين اس كيية مب سياولي تفي

شبه دايع اجماع على الدعامين تعاون على البرداليوى بجوكده موربب هذا الاجتماع ضعيف فنان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي انزل عليه (وتعاونوا على البر والتقوئ) وكدلك فعل، ولوكنان الاجتماع للدعباء الرالصلواة جهرأ للحناصويين من بناب البو والتقوي لكان اول سابق اليه لكنه لم يفعله اصلا ولا احد بعده حتى حدث ماحدث فدل على انبه ليبس على

بداجتماع كمزور ہے اس لئے كه نبي صلى اللہ عبيه وسلم بي كي ذات مقدل يربية يت (تعه ونواعي البروالتقويل) نازل ہو كي۔اور آب نے اس برعمل بھی فرمایا اگر دے بالجمر والاجتماع اثر العلوة حاضرين کے سنتے باب ہر وتقویٰ ہے ہوتا تو آپ سب سے بہےاس کی طرف سبقت فرمائے کین آپ نے بالک ایا اہیں کیا۔ ندآ پ کے بعد کس نے کیا۔ یہاں تک کداب اس کی ایج و موکی توریر دیل اس بات ک ہے کداس بیئت ير به ونا نديز ہے نه تقو ک ۔

ذلك الوجه بر ولاتقوي. مان عربی کاعلم نبیس ہوتا ۔لہذاوہ غنطی کریں ہے اور شبدخامس عامة الناس كولس غلطى سبب ہوگی عدم اجابت کی۔

ان احداً من العلماء لايشترط فى الدعاء ان لايلحن كما يشتسرط الاخلاص وصدق

كسى عالم في وعامين بيشرطيبين بيان كى كم الفاظاء علي فنطى شدكى جائة يجبيها كدهايس اخعاص صدق توجداور يقين وغيره مشروط كي شرط موجود تھا۔ باوجود اس کے ان حضرات نے اس کوئیں کیا۔ بس بیاس عمل کے

توجه، وعرم المسئلة وغير ذلك من الشمروط وتعلم اللسان العربى لاصلاح الفاظ في الدعاء. وأن كان الامام اعرف به هو كسالر ما يحتاح اليه الانسان من امر دينه فان كان الدعاء مستحبأ فسالبقسرأمة واجبة والفقة فسي الصلوة كذلك فان كان تعليم الدعباء اثبر الصلوة مطلوباً فتعليم فقه الصلوة اكد فكان من حقه ان يجعل ذلك من وظائف آثار الصلوة.

بیان کی ہے۔ اور لسان عربی کا سیکھنا وہ ء یں اصلاح الفاظ کے لئے۔اگر جدامام اس کا زیادہ عالم ہوتا ہے۔انہیں تمام مسائل کی طرح ہے جس کا انسان اپنے دیلی کامول میر مختاج موتا ہے تو اگر دعا مستحب ہے تو قرائت واجب ہے۔ اور نماز کے مسائل كاسيكهنا بهى واجب بي- يس الرتعليم دعا بعدالصنوة مطلوب ہےتو مسائل نماز وغيره زیاده مطلوب ہے۔ لہذا اس کا حل بہ ہے کہ ان امور کو سکھنے وسکھانے کے لئے جہر واجماع كونماز كے بعد بطور وظیف مقرر كيا جائے ۔ ( اورائتی ت اور دعا ئے تنوت وغیرہ كوبلندآ وازت يرهاجاياكر)

ترك كى ويمل برالبذار يعل شركيا جائے۔ نماز کے بعد دعامشروع اوراس کا وظیفہ ہے۔ گرمواضع منصوصہ وغیر منصوصہ مثلًا بعدادائے نوافل جمعداور بعدنمازعیدین کم اور کیف سی لحاظ ہے کسی وصف کو وعا یرزیادہ کرنے کی اجازت نہیں وی گئی۔ تجبیر تشریق بالجبر فی الطریق عیدالصحی کے موقع پرمشروع ہے۔ حمر اس پر قیاس کر کے عیدالفطر کے موقع پر جہزا تھبیر کی اذان نماز کے لئے مشروع ہے۔ ممرعیدین کے لئے ہاوجود مشروط بالجماعت ہونے کے افران کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو دوسرے موقع پر جہاں کہ بیا موراس موقع کے وطا کف بھی نہ ہول کرنے کی اجازت کیے دی جاسکتی ہے۔ الى موجب ارشاد مذكورة الصدراءم روني حضرت مولا نا كنكوبي برينات عدمیت اوروظیفہ بلنے دعا بالجمر والا جماع کی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے۔ اسی کی روشتی میں اس رسم ودستور پر جو ٹی ز ماننا واعظین میں چل پڑی ہے کہ دردريتك دع بالجمر بعد وعظ كرت جي حضرات على الحرام فورفر ماتي -بہت مقصل کلام فرمائے کے بعد آخریس علامہ شاطبی فرماتے ہیں: "البية أكر بهم فرض كرين كده عاببيئة الاجتماع بعض اوقات بين كسى حادثة مثلاً قحط يا خوف وغیرہ کی وجدے اسمدمساجد کی جانب سے واقع مورما ہے تو یہ جائز ہے۔ كيونكدييشرط فدكور برواقع موكا-ال لئے كماس كا وقوع ال طرح نبيل جوا كمة جس ے مشروعیت انضام کا خوف کیا جے اور شرخوف اس کے ایسا سنت اور رسم بن

جانے كا بـــ كرجس كو جماعتوں بين جارى كيا كيا جو اور مساجد اور كائع بين

اس کے بعدعلامہ شاطبی فریاتے ہیں ا

جوفوائد دعا بالجير والاجتماع ك ذكر ك مح جي سنف صاح ال فضائل اور فوائد دعا بالجير والاجتماع ك وكرك مح جي سنف صاح ال فضائل اور فرايد الدي طرف سبقت كرفي جي التعليد في المحيو مهن مصى "" كي فرايد الدي الساس الميوم كانوا الرغب في المحيو مهن مصى "" كي من محية جوكداس زمان كوك زمان مان مان كوك في المحيو مين معين رغبت من محية جوكداس زمان كوك زمان مان كوك في المرك كرف والديم جي المرك المراك المنان المرك المراك المنان المرك الم

ال کے لئے تدامی اور اہتمہ م ہوتا ہے۔ یہ نیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعائے استنقاء بدائت اجما ك فرونى ب- جبكدا ب خطبدارشاد فرماد بي تصداور مجعی آب نے کسی اور موقع پر مجی وعالیدیة له جمّاع فرم فی ہے۔ مروی بونت می عاص واقعداور حادثد کے وروہ مھی بعض احالین جس متن و مگر مستحب ہے۔ ندکہ اس کے نئے کسی مخصوص وقت اور حالت اور کسی کیفیت و ہیئت کا انتظار تھا۔ آخر میں علامہ شاطبی فرہ تے ہیں

پس اے اولوارالہاب! تامل کرو، ملاء

فتساملًوا ينا اولى الالبناب! مادكره العلماء من هذه الأصبينام السنبضيمة الي المدعناء حتى كرهوا الدعاء اذا انضم اليه مالم يكن عليه سلف الامة فقس بعقلك ماذا كانوا يقولون في دعائنا اليموم بماثمار المصلوة بل في كثير من المواطن.

نے جوڈ کر کیا ہے ان اصنام کا جود عاش منضم کردسیئے کیے ہیں۔ یہاں تک کہ محروہ مجھا ہے دعا کو جب اس میں ان امور کوشضم کردیا گیا ہوجس برامت کے سلف نہ ہے تو اپنی عقل سے سوچو کہ ہیہ علماء ہری اس زمانہ کی دعا کے بارے میں کیا کہتے جوآ ٹارصلوۃ میں بلکہ بہت ہے موقعول میں جاری ہیں۔

بصيرت كے لئے يہ چندتفر كات حكمائے است على ، ربانين بيش كى كئيل \_ورنه جو خص رساله منزا كالبه نظر غائز مطالعه كر\_\_ گا\_اوراس ميس مذكوره قوانين البيه اور اصول شرعيه كو پيش نظر ر كھے گا۔ وہ اس دعا به بيئت كذا سَيه اور تبليغ مروجه كى ديشيت كوواضح طور يرتمجه لے گا۔

وعاليك امرمشروع ہےاس يروصف جمراوراجماع اورطوالت زائدہ كا انضام

كرديا كيا ہے۔اس كے لئے قد اعى اور اہتمام اور انتزام بھى ہے۔ با قاعدہ اس كے ئے پروگرام بنائے جاتے ہیں۔اعلان واشتہار ہوتا ہے کہ دعا ہوگی فد ل حضرت دعا کرائیں گے۔ جبیبا کہ دیوبند کے جشن صد سالہ میں پروگرام بنا کر بذر بعداشتہار اعلان کیا گیا که و ما منت لینی ایک گفته دس منت دعا جوگ اور حضرت جی دعا كرائيل كي الكوبقول إرباب جلسه بونت قلت وقت يروكرام پر يورے طور پر ممل نه ہوسکاجس پر جماعت تبینی کے بہت سے کارکنوں کی طرف سے شکایت کی گئے۔

مچراہتمام کے ساتھ درید دریتک جہر کے ساتھ کوئی ندکوئی حضرت یا میر جماعت وعا كراتے ہيں۔ مجمع كثير بلندآ وارے آمين كبتا ہے رنت طارى ہوتى ہے۔ لوگ جند آ واز ہے کریے وزاری کرتے ہیں۔ پھراس کا چرچہ کیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں لوگ تنجیے ہیں اس کی خوبی بیان کرتے ہیں۔مثلاً

كتاب "كياتبيغ ضروري بي" كى جلد ١٣٣/٣١١ يرمركز كمعمولات بيان كرتے ہوئے تكھاہے كە:

" ناشتہ کے بعد پھر تعلیم وتقریر کی جس شروع ہوگ جس میں اللہ تو لی سے تعلق قائم کرنے اور اس پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی گئی آخر میں طویل دعا ہوئی۔ مجلس کے درمیان میں امیر بیٹی کردعا کرد ما تھا۔ عاضرین رورو کرآ مین كهدر بے يتھے۔ دعا بيس انساني كمزور يوں اور الله تعالى كى عظمتول كواس طرح نمایاں کیا جارہا تھا اور انسان کی قطرت میں دیے ہوئے جدیات کواس طرح ابھارا ہور ہاتھا کہ دل وسمبے پڑ رہے تھے۔ دعا کے بعد جماعتوں کی روا تی کا بروگرام تھا ۔۔ ... بدیر وگرام جو بیں نے لکھائسی ایک دن کا قصینیں بلکہ یمی يہاں کاروزانہ کامعمول ہے''

يامثلُ ماهنامهُ 'الفرقان' 'مُكھنو

"جب دعا كرتے تو ايس معلوم جوتا كرنداس سے پہلے دع كى نداس كے بعدوى یر کریں گے۔مب پچھای دے بیل و نگ بیناہے۔اورسب پچھای دعا بیل کہہ دینا ہے۔ دعا کی کیفیت، ان کے مضامین ، اس کی آ مداور جوش وخروش ، ان کی رقت انگیزی اوراس کی تا تیر بے مثال جب دی کرتے حاضرین کا عجب حال موتا - خاص طور يرجب أردوين الفاظ اداكرت تو آسوؤل كاسيلاب امنذ آتا، دور دور سے رونے والوں کی بچکیاں سننے میں آتیں۔ اینے گناہوں کی تآب مغفرت آخرت کی سرخ روئی ، وین کی عظمت ، تمام ان لول کے لئے ہدا بہت طبی سیسب یا تیں امتدے طلب کی تمثیں ۔ دعا یوں ، کی گئی جس طرح دعا ، تَكَنَّعُ كَاحَلْ مُوتَا ہے \_ كوئى آئكونة تقى جوندرونى مو، كوئى زبان ندتھى جو الى ندمو، کوئی دل نہ تھا جو مجسٹ پڑنے پر شدآیا ہو (اس کے بعد پھرالفا نہ وعاجو شپ ریکارڈ میں منبط تھے لقل کئے گئے، جس سے صاحب المکلیل کے قول ندكورة الصدور كي تفديق بوج تي ب كد:

> وكثيرا ماترى الناس يعتمدون الصباح في الدعاء وربما حصلت للعوام حبند رقة لا تحصل مع المخفض وهي شبيهة بالرقة الحاصلة للساء والاطفال خارجة عن السنة وسمت الوارد في الآثار.

لوگوں کوتم بہت ویکھو گے کہ دودہ میں آواز بلند کرنے کا قصد کرتے ہیں اور اس وقت عوام کو بسا اوقات ایسی رفت ہوتی ہے کہ آ ہت دعا مائلنے کی صورت میں حاصل نہ ہوتی اور بیردنت عورتوں اور بچوں کی رفت کے مشاہ ہوتی ہے جو کہ طریقتہ سف اور سنت سے خارج ہے۔

لیں اس افضام واہتم م داسترام کی وجہ ہے بیامرمشر دع مجموعہ بجوز ولہ بجوز ہوکر مستقل طور پر بھم میں لا بجوز اور غیرمشر وع اور بدعت ہوگیا۔ اور پھر تبلیغ میں بوجہ اس امر غیرمشر وع کے انضام واہتمام والترام کے کہ کوئی تبلیغی سفر ، کوئی تبلیغی تقریر ، کوئی اجتماع اس ہے خالی بیس رہتا تبلیغ کو بھی مجموعہ بجوز دیا بجوز بناویتا ہے۔

پھر اگر دعا ہے ہیئت گذائیہ مشروع بھی ہوتی تو بوجہ وظیفہ تبلیغ نہ ہونے کے اور بوجہ ہیئت تر کمپیہ کے موجود ہو جود شرعی نہ ہونے کے بدعت کے تلم میں داخل ہوتا۔ علامہ شاطبیؓ نے فرمایہ جلد ۲۳/۲

اذا دخل فيه امر زائد صار الدعاء فيه بتلك الزيادة مخالفاً للسنة لاعلى حكم الاصالة بل بسبب ما ينضم اليه من الامور المخرجة عن الاصل.

اورصفحة ٢٢ يرفرماين

اما القسم الاول وهو ان تنفرد البدعة عن العمل المشروع فالكلام فيه ظاهر مما تقدم الا انه ان كان وضعه على جهة التعبد فبدعة حقيقة والا فهو

جب دعا میں امر زائد داخل ہوجائے گاتو اس حالت میں اس زیادت کی وجہ سے دعا مخالف سنت ہوجائے گی۔ تھم اصالت پر خبیں بلکہ بسبب اس چیز کے جو کہ اس کی طرف ایسے امور منظم کردیئے جائے کے جو کہ اسکواصل سے نکال دیئے والے ہیں۔

قسم اول سے ہے کی مل بدی عمل مشروع سے
الگ منفر دا مشقلا کیا جائے۔ تو کلام اس
میں گذشتہ بیانات سے طاہر ہے۔ البشہ
ایک بات رہے کے اگر اس کی وضع جہت
تعبد پر ہوتو بدعت هنيقيہ ہے اور اگر جہت

فعل من جملة الافعال العادية لامدحل لمه فيما نحن فيه، فالعبادة سالمة و العمل العادى خمارج من كل وجمه الاانه يشترط فيمه المصلاً ان لايكون بحيث يفهم منه الانضمام الى (العمل المشروع) عملاً او قصداً فانه اذ ذاك يصير بدعة.

آ مُحِفْرِ مات بين:

ايضا اذا فرضنا اله فعل فعلا قصدا التقرب ممالم يشرع اصلاً ثبم قسام بعدد البي الصلوة المشروعة (مثلاً) ولميقصدفعله لاجل البصلوة ولاكان منظنة لان يقهم منه انصمامه اليها فلا يبقدح في الصلوة وامما يرجع الذم فيه الى العمل به عبلى الانفراد ومثله لواراد القيسام الى العبسادة ففعل عبادة مشروعة من غير قصد

تعبد پرنہ ہوتو وہ من جملیا فعال عادیہ ہے ہماری گفتگو سے وہ خارج ہے ایسی صورت میں عمل مشروع (کراہت ہے) سالم ہوگی ادر عمل عدی ہر طرح خارج ہوگا۔ ہاں البنداس میں بھی میشرط ہے کہ الی طرح نہ ہوکہ اس عمل کاعمل مشروع کے ساتھ دانضام سمجھا جائے نہ قصد آنہ عملاً ماس ساتھ دانشام سمجھا جائے نہ قصد آنہ عملاً ماس

نیزاگر ہم ایس صورت فرض کریں کہ کسی نے بقصد تقرب ایسانعل کیا جو ہالکل غیر مشروع تھا۔ اس کے بعد مثلاً صلوۃ مشروعہ کے گئرا ہوگیا۔ گرنماز کے اللے اس فعل غیر مشروعہ کا قصد نہیں کیا۔ کار تو نمی زمیں تو گوئی خرابی نہیں پیدا اور شمطنہ تھائی زمیں او گوئی خرابی نہیں پیدا کا۔ تو نمی زمیں تو گوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی۔ بلکہ ذم علی الانفراد اس فعل غیر مشروعہ بی کی طرف داجی ہوگا۔ اور جیسے مشروعہ بی کی طرف داجی ہوگا۔ اور جیسے اگرادادہ کیا کسی عبادت غیر مشروعہ کا تو اس کے ساتھ اس سے پہلے اگرادادہ کیا کسی عبادت غیر مشروعہ کواوا کیا۔ گر

الانضمام ولا حعله عرضة لقصد انضمامه فتلك العبادتان على اصالتهما كقول الرجل عنبد البذيح أو العتق اللهم منك ولك عنى غير التزام ولا قصد الانصمام كقرأة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام فكل عبادة هنبا منفرد عن صاحبتها فلا حرج فيها.

صفي 10 إرقرات ين المسور واحدا القسم السانى وهو ان يصير العمل العادى او غيره كالوصف للعمل المشروع الاان الدليل على ان العمل المشروع المان الدليل على الشرع بذلك الوصف في الشروع بين ذلك من الادلة غير مشروع وبين ذلك من الادلة عموم قوله عليه الصلوة والسلام محموم قوله عليه الصلوة والسلام وهذا العمل عند اتصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه امرة فهو ردّ الصاوة والسلام الصاوة والسلام

نه تو اس کا اراده ایک عبودت کو دوسری عبودت میں انفی م کا تھا نه ایسے طریقہ سے کیا کہ انفیام کا تھا نه ایسے طریقہ دولوں عبودتیں اپنی اصل پر ہیں۔ جیسے ذرح یا عتق کے وقت اللّٰهم هنگ ولک کیے مگر نه الترام ہو۔ نه قصدا نفیام ہورا یسے بی طواف میں قر اُت قر آن نه بھور یوں دولوں عبادتیں مستقل اور منفرد ہیں۔ الگ الگ عبادتیں مستقل اور منفرد ہیں۔ الگ الگ

فتم نانی بیہ کے کو جائے ہے۔ وی مثل وصف عمل مشروع کے ہوج ہے۔ سوائے اس کے کہ دیل دالت کر رہی ہے اس بات پر کہ شرع میں مثل مشروع اس وصف کے ساتھ متصف نہیں مشروع ہوتا ہے۔ اور اس پر دلیس رسول اللہ مشروع ہوجانا ہے۔ اور اس پر دلیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کے ارشاد مبارک کا عموم ہے اور مال میں مردع کی موجوب ہور کے اور کی جروہ ممل کہ جس پر مال المرنہ ہومر دود ہے اور بیٹس وصف مذکور ہے مار المرنہ ہومر دود ہے اور بیٹس وصف مذکور ہے متصف کی بناء پر ایس عمل ہوجا تا ہے کہ جس پر متصف کی بناء پر ایس عمل ہوجا تا ہے کہ جس پر متصف کی بناء پر ایس عمل ہوجا تا ہے کہ جس پر متصف کی بناء پر ایس عمل ہوجا تا ہے کہ جس پر متصور سلی اللہ علیہ وسلم کا امرنیس ہے۔

### ) تقديم الجهلاء والعوام على منصب العلماء الأعلام إ

## تفويض منصب تبليغ بت الماص فستاق

المام ابواتن ابراهيم بن موى شاطبي غرناطي الى كتاب" الاعتصام " كصفيهم ير قر ماتے ہيں .

> ان الشسرع جساء ببالوعيد بماشيساء تكون فيي آخر الزمان هي خارجة عن سنته

ففي الصحيح عن عبدالله رضي اللَّه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعدى اثرة وامورأ تسكرونها قالوافما تسامسونسا يارسول الله قال ادّوا اليهم حقهم وسلوا حقكم.

وفنى الصبحينج ايضنا اذا استبد الامر الى غير اهله فانتظروا الساعة.

بیشک شرع شریف نے چندایی چیزول سے ڈرایا ہے جوآخر زائے میں واقع اور فاہر مول گ جو كدهفوركى سنت سے خارج بوكى \_

چنانچ معیمین میں مفرت عبدائلہ بن مسعود رضی الله عند سے مروی ہے کہ فر ، یا رسول الله صلى القدعليد وسلم في كم عنفريب مير ب بعدتم غلط امور ویکھو کے لوگوں نے آپ ہے پوچھا کہ تو آپ ہم کو کیا تھم ویتے ہیں۔ آپ نے فرمایاتم لوگوں کاحق ادا کرو اورلوگوں ہے اپٹاحق مانگو۔

نیز سی اوایت ہے کہ جب امور نا اہل لوكول كے باتھ ميں ديا جانے كے تو تم قيامت كاانتظار كروبه

وعن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه ومسلم قبال يتقارب الزمان وينقبض العلم ويلقى الشح وفسى رواية احسمد ويظهر البجهل وتظهر الفتن ويكثر الهرج قال يارسول الله ايما هو؟ قال القتل القتل.

وفي الترمذي عن ابي موسى قال قال النبي صلى الله عليه ومسلم ان من وراتكم اياماً ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرح والهرج القتل.

وعن عبدالله رضى الله عنه **ق**ال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم تخرح في آخر الزمان احداث الاسنان

اور حضرت الوجريره رضى القدعند سے مروى ب كدحضور صلى الله عليدوسلم في قره يا-زماند قریب قریب ہونے لگے۔ (یعنی میں جلدی گذرنے گئے گا کہ برکت ہی اٹھ جائے گی) اورعكم ختم كرديا جائے گار بخل ڈالديا جائےگا (اورامام احمد کی روایت جس بر مجسی ہے کہ جہالت طاہر ہونے لکے گی اور فتنے فل ہر ہونے لکیس کے اور ہرج کی کثرت ہوگی۔راوی نے یو چھا يارسول الله جرج كياب\_قرما يأفل إفل \_

اور نزیذی میں ابوموی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ فرمایا نی کرمم صلی الله عدیه وسلم نے کہ تمہارے بیچھے وہ زماندا في والاب كرجس الس جهالت نازل ہوگی۔علم افد لیا جائے گا اور ہرج کی کثرت ہوگی۔ اور ہرج مل ہے۔

اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فرمایا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرز مانه میں کسن اور بیوتو ف لوگ نکلیں کے قر آ ن

والامانة مغنماء والزكاة

مبغسرمناء واطناع المرجبل

زوجتسمه وعنق امسمه

وبسرصيانيقيه وحفيا ابناه

وارتسفعت الاصوات فيي

المساجد، وكبان زعيم

القوم ارذلهم واكرم الرجل

مسخسافة شيره، وشيريت

الخمور وليس الحرير

واتنخذت القيان والمعازف

ولمعن آخر الامة اولهماء

فليسرتقبوا عندذلك ريحأ

حمراء وزلزلة وحسفا او

مسخا وقذ فاوفى في الباب

عن ابىي هريرة رضى الله

عنسه قريب من هذا وفيه

مسأدا القبيلة فاسقهم وكان

زعيم القوم ارذلهم (الديث)

اک قتم کی اور بھی روایات ورئ کرنے کے بعد حضرت علامہ شاطبی فرماتے ہیں

سفهاء الاحلام يقرؤن القرآن لايسجماوز تراقيم يقولون من قول حيرالبرية يمرقون من الدين كما يموق السهم من الرمية.

وعن انسس بن مالک رضي الله عنه قال قال رصول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويفشو الزنا ويشنرب الخمر وتكثر النساء ويبقيل السرجسال حتمي يكون للحمُسين امرأة قيم واحد.

ومن غريب حديث على رضى اللُّه عنه قبال قبال رمسول الله صبلي الله عليه وسلم اذا فعلت امتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء قيمل وماهي يارمول الله قال اذا حسيار السميعتيم دولاء

کریں گے۔ وہ دین ہے ابیا نکل جا کیں کے کہ تیر کمان ہے۔

پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے تجاوز نہ سرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سی باتیں

اور انس بن ما لک رضی الله عند ہے روایت بانهول في فرمايا كرقر، يارسول التدسلي الله عليه وسلم نے كه قيامت كى علامتوں بيس سے یہ ہے کہ علم افعال جائگا۔ جہالت کی کثرت ہوگ۔ زنا تھیل جائےگا عورتوں کی زیادتی ہوگی مرد کم ہوجا کیتھے یہاں تک کہ پچاس بھال عورتون كوسنج لنه والااليك أيك مردبوكا

اور حفزرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا كرفر الرسول الله الله عليدوسلم في كد جب ميري امت مين پندره تصلتين پيدا ہوج کیں گی تو باد نازل ہوگی۔ یو جھا گیا کہ وہ پندرہ حصالیں کون میں ؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب مال غنيمت كواين ذاتى دولت بنائي جائے لگادرا مانت کو مال غنیمت سمجھا جائے لگے۔

اور زکوۃ کوئیس اور تاوان سمجما جانے گلے اور آ دى ائى بيوى كى فرمائىردارى ادرمال كى نافرمانى كرنے كے اور دوست كيراتيوسلوك اور باپ كيماتي تحتى كرفي كاورمجد من شوروشغب اور آ وازیں بنند ہوئے آلیس اور قوم کا سروار چودهری اورامیر کم در بے کا آدی ہوئے لگےاور آ دئی کی عزت اسکے شرارت کے اندیشہ سے کی جائے گے اور گاندالیوں اور باجوں کو افتیار کیا جائے کے اور پیلی امت امت کے بہلے او کور برسعن وطعن كرني ككرر (يعني ائتدوفتهاءاور خلفه راشرین ودیگرص به پرتفیده عتر اش کرندزآلیس) تو اس وفت انتظار كرومرخ أندهى كالورز لزله كالورزيين میں دھننے کا اور صورتوں کے سنخ ہوجانیکا اور اس باب يس حضرت الوجريرة كي بحى دوايت باي کے قریب قریب اورائ روایت میں ہے کہ قبیلہ کا سردار فاسل مخص بنایا جانے گلے اور قوم کی انسری اورامیری ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے لكے جوال ميں ارذ ل اور كم در ہے كامو\_

پس بیاهادیث اوران جیسی دوسری حدیثیں

كه جن حديثوں ميں نبي صلى الله عليه وسلم نے

خبردی ہے کہاس امت میں میرے بعد فلال

فلال اموروا قع ہو گئے ۔ تو بات میں ہے کہور

حقيقت عمل كوجس صورت برعمل كرف كاحق

تفااس ہے بدل دیتا ہے۔ توجب عمل کوامسلی

صورت سے بدل کر اس کی جگہ دومری

صورت برعمل کیا اور دہی دوسری صورت

فهذه الاحاديث وامتالها مما احبريه البي صلى الله عليه ومسلم انسه يكبون في هذه الامة بسعسده انسما هو في المحقيقة تبديسل الاعمال اللتمي كانوا احق بالعمل بها فلما عوضوامنها غيرها وفشا فيها كانه من المعمول به تشريعاً وانما جعل الشارع السقسدم فسي الاحساديست الممذكورة من فساد الزمان واشراط المساعة لظهورها وقحشها بالنسبة الي متقدم لنزمان فمان النحير كان اظهر والشمركسان اخفي واقبل بخلاف آخر الزمان فان الامر فيه على العكس والشر فيه اطهر والمخير اخفي.

بالجمله ان نصوص ہے جابل، نابل، فائل اور ار ذل توم کوکوئی دینی کام یا دینی جہ عت کی امارت سپر دکرنے کا فسا داور غلط ہونا اور علامات قیامت ہونا ظاہر اور ثابت

### جوار حضرت مولانا تفانوي وعظء الهدي والمغفرة مين فرمات مين:

## غيرعالم بهى وعظ ندمج،اس ميں چندمفاسد ہيں

"ایک تو یہ کراس میں صدید کی مخالفت ہے۔ رسول الد سلی الد علیہ وسلم کا امر ہے کہ ہر کام کواس کے اہل کے ہر دکرنا چاہیے اور آپ فر باتے ہیں "الما وسلد الامو اللہ غیسو اہلہ فانعظوا لساعة" کہ جب کام نا ابلوں کے ہر دکتے جائیں تو قیامت کے نتظر رہوگو یا نائی کوکوئی کام ہر دکرنا آئی تحت برات کے کراس کا ظہور قیامت کی علامات سے ہے۔ اور یہ امر مصرح اور ثابت ہے کہ جو فتل افتیاری علامات تی مت ہے ہول وہ معصیت اور شرموم ہے۔ اور طلا ہر ہے کہ غیر عالم وعظ کوئی کا اہل نہیں۔ یہ منصب صرف علی کا کمیں کا اور طابن کا ہور اس کے غیر عالم وعظ کوئی کا اہل نہیں۔ یہ منصب صرف علی کا کمیں کا ہور ت ہرگو نددی جائے"

المام شاطبی نے ان تصوص سے تفریع کرتے ہوئے الاعتصام ۱/۲ مرفر مایا کہ

اور بی تکم رکھتا ہے علی ہ کی جگہ پر جہال کو رکھنا اسی طرح بطریق توریث مناصب شریفہ کا متولی بنانا الیسے فخص کو جواس کی البیت اور صلاحیت ندر کھتا ہواس لئے کہ جائل کو عالم کی جگہ پر رکھنا یہاں تک کہ وہ مفتی دین بن جائے اوراموال ودیاء وغیرہ بیس اس کی باتوں پر عمل کیا جائے گئے تو یہ میں اس کی باتوں پر عمل کیا جائے گئے تو یہ دین میں حرام ونا جائز ہے اور اس کورواح

وكذلك تقديم الجهال على
العلماء وتولية المناصب
الشريفة من لا يصلح لها
بطريق التوريث هو من قبيل
ما تقدم فان جعل الجاهل في
موضع العالم حتى يصير
مفتيا للذين ومعمولا بقوله في

رواج پذیر بروگی تو گویا وه دوسراعمل اعمال شرعید کی طرح معمول بدبوگیا اورشارع علیه السلام نے اجادیث فدکوره جس ان امورکوفساد زمان اور علامات قیامت جس قرار دیا ہے کیونکہ پہلے زمانہ کی بدنسبت قریب قیامت کا براورفش طور پر ہونے گئے ہیں۔اس لئے کرز باز متقدم جس خیرزیادہ طاجرتھا۔ اورشر مغموب اورخق تھا۔ بخلاف آخرز ماندے کہ اس زمانہ جس معالمہ برعس ہوگیا کہ شرزیادہ فالم راورخیرزیادہ پوشیدہ اورمغلوب ہوگیا۔

وغيرهما محرم في الدين وكسون ذلك يتسلحسذ ديسدنباحتى يصيار الابان مستحقاً لرتبة الاب، وان لم يسلغ رتبة الاب في ذلك المنصب بطريق الوراثة اور غير ذلك بحيث يشيع هذا العمل ويطرد ويرده الناس كسالشسرع الذي لايحالف بمدعة بملا اشكال وهوالذي بينيه المتبى صبلى الله عليه ومسلم بقوله حتى اذا لم يبق غبالم النخبذ الباس رؤساً جهالا فسشالوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا (انديث)

ودستورينالينا يهال تك كهلطريق وراثت يا سنسی اور طریقہ سے بیٹا ہے کے رشبہ کا مستحق ہوجائے خواہ باپ کے مرتبہ کواس منصب مين ندي بجا مواس طرح يركد بيمل شائع اور عام ہوجائے اور لوگ اس کے ماتحدای معامد کرتے ہوں جیسا کے شرع كے معالمہ ين كيا جاتا ہے۔ كداس كے خلاف نبیل کیا جاتا توبد بدعت ہے بلاکس اشکال کے اور یکی وہ بات ہے جس کو تی صلی الله علیه وسلم نے اسے اس ارشاد میں بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی عالم نہ ہوگا تو لوگ جاہوں کوسردار بنالیں گے۔ پیس ان ے دین کی ہاتیں ہوچھی جائیں گی ہی وہ ا فتوی دیں گے خود بھی تمراہ ہوں ہے اور دوسرول کوبھی ممراہ کریں گے۔

"واسما صلوا واضلوالا بهم افتوا بالرأى ادليس عبدهم علم" اوربير چوخود بھى ممراه ہول كے اور دوسرول كو بھى مراه كريں كے تواس سے كه چونكدان كے پاس علم ندہوگا جال ہول كے اس لئے رائے ہى سے تو كل و يں گے۔

پر صفحه ۱۳ پر فرماتے ہیں<sup>.</sup>

أن الساس لإبدلهم من قائد يتقودهم في الدين والا وقع الهيرج وفسيد التنظيام فيضطرون الى الخروح الي من انتصب لهم مصب الهنداية وهنوالذي يسمونه عالما، فلا بدان يحملهم على رايسه في الدين لان القرض انه جاهل فيضلهم عن الصراط المستقيم كما المه ضال عنه. وهذا عين الابتداع. لانه التشريع بغير اصل من كتاب وسنة.

لوگول کے لئے و بین میں قائد اور رہنما ہونا ضروری ہے۔ ورند ہرج واقع اور نظام فاسد ہوج نے گا ہوگ مجبور ہوتے ہیں کہ ہدائت کے منصب پر جوہوتے ہیں۔ان کی طرف رجوع مول \_اورايسے اى لوگول كووه عالم كہتے ہيں \_ ل زی امرے کدان کوائی رائے سے وین کے مسائل بڑانے برآ مادوکریں کے کیونکہ ہیں تو وہ بالل ہی۔البذا جومئلہ بنائیں کے وہ رائے ہے ہی بتائیں کے لیس وہ لوگوں کو مراط متنقیم ہے گمراہ کردیں گے جیسا کہ دہ خود بھی گمراہ ہیں۔ یاس ابتداع ہے۔ اس کے کہ اس (غیرشری امرکو) شرعی بنادینا ہے جس کی اصل ندكتابيس بهندست

میر گفتگونو جہلاء کے بارے میں تھی۔ جوعل و کے منصب کو فصب کر لیتے ہیں۔ جو کام عالموں کا ہے وہ یہ جال اختیار کرتے ہیں۔اب نئے! نوعمراور کمسن نوگوں کو کام میر دکرئے کے بارے میں کیا فر ماتے ہیں:

الاعتصام منحد٩٥ يرفرها ياكه:

واما تبقديم الاحداث على رانوعراوركمن لوكول كاس اورمعمرلوكول ك غيرهم فمن قبيل ما تقدم في جُدلينا تو وه بحى الى تبيل سے ب جو كثرة كثرة الجهال وقلة العلم كان بنال اور قلت عم كے بارے بيس بيال كيا

جا چکا ہے جو کہ نقتہ یم کیا جاتی ہے علم وغیرہ

کے رشبہ میں ( لیعنی جیسا وہ ناجا نزاور بدعت

ہے میابھی ہے) اس سے تمسن جمیشہ یا اکثر

اوقات نادان اور ناتجر به كار بهوتا ہے اينے

كام مين مشاق نهين هوتا راسخين اقدام

شيوخ کي رياضت اور تجربه تک اس کي پنجي

نہیں ہوتی۔ ای لئے ایک مثل مشہور ہے

که بکری کا وہ بچہ جس کی سینگ ابھی اس

کے سریس کیٹی ہو۔ بڑی ڈیل ڈول والے

يهاڙي بكرے كى صولت ود بدب كونيس بايخ

سكا - بداس موت ميس ب جب كريم اس

ممن اور کمسنی کو حداثت من اور کمسنی پر

محمول كرين تؤ حديث ابن مسعود رمني التد

عند میں مصرح ہی ہے۔ اور اگر اسکونا دانی ،

ناتجر به کاری اور جهل برمحمول کریں اور قول

حضورصلى الله عليدوسلم كسان زعيم الخاور

مسادالقبيلة الخاور اذا استند الخاسكا

محمل بھی ہے تب تو سب کامعنی أیک ہی

ب- كيونكه نيانيا كام كرنے والا يرانے كام

كرنے والول كے برابرنبيس ہوسكتائى لئے

ذلك التقديم فى رتب العلم او غيره لان الحدث ابندأ وفني غالب الامر غرلم يتنحنك ولم يسرتض في صنداعتينه رياصة تبلغ مبالع الشيبوخ الراسحين الاقدام فى تىلك الصعة ولذلك قنالوا في المثل وابن اللبون اذا مبالَّـدُ في قرن لم يستطع صولة البزل القاعيس طذا ان حملنا الحديث على حمداثة السمن وهمو نص فيي حديث ابن مسعود رضي اللَّه عنه قان حملناه على حدثنان العهد بالصناعة ويمحتمله قوله اةكان زعيم القيوم ارذلهم" وقوله ساد القبيلة فباسبقهم وقولته اذا استبدالامرالي غيراهله فانتظروا الساعة. فالمعنى

فيها واحدفان الحديث العهد بالشي لايبلغ مبالغ القديم العهدفيه ولدلك يحكي عن الشيخ ابي مدين انه سئل عن الاحداث للدين نهى الشيوخ البصوفيه عنهم فقال الحدث اللذي لم يستكمل الامر بعد وان كان ابس ثمانين سنة فاذأ تقديم الاحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال على غيبريهم ولذلك قال سفهاء الاحلام وقبال يقرؤن القرآن لا يجاوزحناجرهم.

شخ ابومدین کے بارے میں حکایت کی گئ ہے کان سے دی کمستول کے بارے میں بوجھا گیا کہ جن ہے استفادہ کو مشائخ صوفیہ نے منع فرمایا ہے تو انہوں نے فرمایا كهمن وه ہے كہ جس كامرى البھى تنقين نه ہوئی ہو۔خواہ وہ ای برتن ہی کا کیول نہ ہو۔ تو اب اس کے معنی وہی ہول کے جو تقذيم الجهال على العلماء كي معتى بين - اسى ليخضور صلى الله عليه وسلم نے "سفهاء الاحسلام" (ليني كم عقل أوربيوتوف) فرمایا ہے۔ اور فرمایا کرقر آن برحیس کے مران کے طل کے بیج بیں اترے کا لینی مجھیں سے نہیں۔

( سنبیه ) جال کے معنی مطلقا امی کے نہیں ہیں۔ چنانچہ اگر امی کسی کال ک صحبت میں ایک معتد بدیدت گذار کرمجامیرہ دریاضت میں مشغول رہے۔ یہاں تک کہ میخ کامل اس کے اندر بوری اور کامل صلاحیت اور قہم وقد بن محسوس کرے کام کی ا جازت دے دے تو پھراس کا شار جہال میں ندہوگا۔

ببرحال جبال، احداث الاسنان، مفهاء الاحلام، فسأق، اراذ ل، بيسب نابل ہیں۔اور نااٹل کوامارت اور کام سپر د کرنا نا جائز ہے۔اور بوجہ علی وجہالتشر علی ہونے کے حسب تصریح وتشریح امام شاطبی بدعت ہے۔

الاعضام صفحة ٣٣ يرفر مايا

كل عبادة نهى عبها فليست بعبادة اذ لو كانت عبادة لم يسه عنها فالعامل بها عامل بغيسر مشسروع فساذا اعتقد فيهنا التعبىد منع هذا النهى كان مبتدعا بها.

حد، ثت من اورمفضو لیت امیر بنانا تواس پراب کے جہال اور حدثان اعبد کو قیاس نیس کیا جا سکتا۔ اس کئے کہ ۱ وصحافی رسول تھے۔ اور حضرات صحابہ باوجود امی اور کمسن ہونے کے اعلم اور فہیم منے۔ اس سے آئل تنے۔حضرت اسامہ کے اہل ہونے کے

> عن عبدالله بن عمرٌ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وامر عليهم اسامة بس زيد فطعن بعض الساس فسي امارته فقال رسول الله صلى الله عليه ومسلم ان كنتم تطعبون في امارته فقد كنتم تطعنون في

جس عبارت ہے نبی کی جا لیکی وہ عبادت ند ہوگی اس سے کہ اگر وہ عمیادت ہوتی تو اسے نبی کیوں کی جاتی۔ پس اس برعل كرنے وال غير مشروع كاعمل كرنے والا ہوگا۔ پس اگر یاد جود اس نہی کے اس تعل يسعبادت كالعنقاد كيانو مبتدع موكا\_

ر با نبی کریم صلی الله عدیه وسلم کا حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه کو باوجود متعلق توخودحضور صلی الله علیه وسلم کی نص موجود ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه س مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تے ا یک نشکر تیار کیا۔اوراس پراسا مہ بن زید کو اميرمقرر كيارتوان كي امارت يربعض لوكون نے طعن کیا۔ اس کوس کررسول اللہ صلی اللہ عديدوسكم في فرمايا وكرتم اسامدكي امارت بر طعن کرتے ہوتواس ہے پہلے!س کے ہاپ كى امارت يربحى طعن كريجي جوادر اللدكي تتم

امارة ابيم من قبل وايم الله ان كمان لحليقاً للامارة وال كان لممن احب الناس الي وأن هنذا لنمن أحب الناس الى بعد متفق عليه وفي رواية لمسلم نحوه وفيي اخبره اوصيكم به فانه من صالحيكم (مكاوة ثريف)

وه امارت كا ابل نتعاله اور لوگول مين مجهد كو سب سے زیادہ محبوب اور بیٹک ہے اسامہ لوگول میں اس کے بعد سب سے زیاہ محبوب ہے (بہال تک تو بخاری دسلم وونور معق بیر) اورمسلم کی روایت میں آخر میں ریجھی ہے کہ میں اسامہ کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہوں اس لئے کہ وہ تمہارے صالحین اور لائق لوگول بیں سے ہے۔

> ملاعی قاری مرقا ۃ شرح مشکلوۃ شریف میں فرماتے ہیں کہ المعضرت اسامدين زيد برطعن كرني واسله يا تؤمنا فتي يتصريا احلاف عرب والعني تنكام (الحض الناس) "اى الممنافقون او اجلاف العوب" أورويه طعن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں)

> "في امارته اي ولايشه لكونه مولي" يعني الن كالمارث يعني ولايت ير طعن بوجدان کے تدم زادہ ہوئے کی وجہ سے کرتے تھے۔ يم بحواله علامه توريشتی فرمات بين:

قبال التوريشتي انما طعن من طعرفي امارتهما لانهما كاما من الموالي وكانت العرب لا تبرئ تامير الموالي وتستنكف عن اتباعهم كل الاستنكاف

تورپہتی نے فرمایا کہ جس نے ان دونوں کی امارت برطعن کیا تو اس نے اس کے طعن کیا كريد دونون موالي بيست يتهد اورعرب موالی کوامیر بناتا لیندنبیں کرتے تھے۔ اور ان کی اتباع سے بورا استنکاف کرتے

تھے۔ جب اللہ تعالی نے دنیا میں اسلام

بھیجا۔ اور عرب کے نزویک جن کی کچھ

قدرومنزست ندتقى توفضال وسوابل

ابجرت بعلم اور تقوی کی صفات کی وجہ ہے

ان کی قدرومنزنت کو بلندفر مادیا ۱۰ ایل دین

میں ہے جو محفوظ موگ ہتھے انہوں نے ان

کے حق کو پیجانا۔ لیکن جو لوگ عادت

ہابیت کے خوکر تھے۔ اور اعراب

ورؤسائے قبائل میں سے جو لوگ حب

ریاست کے فتنہ میں جتلا تھے۔ ان کے

سينول بين بيه خيالات وجذبات موجودره

مے خصوصاً اہل نفاق میں۔اس لئے کہ بیا

لوگ اس مرطعن اور نکیر میں بہت جندی

كرت يتها ورحضورصلي الثدعليه وسلم اس

ے قبل حضرت زید بن حارثہ کوئی ایک سرایا

یر امیر مقرر فرما کے تھے۔ جن میں سے

سب ہے اعظم جیش غز وہ موند تھا۔ اور اس

غروہ میں زید کے جھنڈے کے شیح خیار

صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی۔ جن میں

جعفر بن ابی طالب رضی امتدعنہ بھی ہے۔

اور زیدین حارشاس کے بالکل اٹل تھے بوجہ

فلماجاء الله بالاسلام ورفع قدر من لم يكن له عدهم قدر بمالممايقة والهجرة والبعلم واتقى وعرف حقهم المحقوظون من اهل الدين فمامما الممرتهنون بالعادة والممتحون بحب الرياسة من الاعراب ورؤساء القبائل فىلىم يسزل ينختلج قىي صدورهم شئ من ذلك لا سيما اهل النفاق فانهم كانوا يسبارعون الى الطعن وشدة النكير عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بىھىڭ زيىدىس حارثة رضى الله عنه امير اعلى عدة سرايا واعتظهما جيش موته وسار تحست واتبه في تلك الغزوة حيار الصحابه منهم جعفر بن ابى طالب رضى الله عنه وكان حنيفاً بذاك لسوابقه وفنضله وقربه من رسول الله

صلى الله عليه وسلم ثم كان يسعنت اسسامة وقد امره في مسرضته على جيش فيهم جماعة من مشيحة الصحابة وفنصلاتهم وكانبه راي في ذلک مسوى ماتوسم فيه من المنسحابة الايمهد الامر ويبوطئه لمن يلي الامر بعده لشلا ينزع احديدا من طاعة وليعلم كل منهم ان العادات البجساهسلية قند عميست مسالكها وخفيت معالمها.

ايے سوابق اور فضائل اور رسول الله صلى الله علیہ وسلم کے قرب کے۔ پھران کے بیٹے حضرت اسامه كوبهيجنا شروع فرمايابه چنانجيه ایے مرض الوفات میں اس جیش کا امیر مقرر فرمايا جس ميس مشائخ اور فضلائ محابه تق محوياحضورني كريم صلى التدعديية وسلم في اسامه کی نبی بت وشرافت کے علدوہ بیر بھی مناسب اورضروري منجها كدتمهيدأ وتوطئة ايسادكول كو امیر بنایا تا کہان کے بعدا گرایے باصلاحیت موالی کوامیر بنایا جائے تو کوئی اس کی طاعت ے ہاتھ ند تھنچ۔اور برخص خوب جان لے کدی دات جالمیت کے رائے مسدود اور اس كن التمن يكي بي-

اور "فانه من صالحيكم"ك شرح بيل الماعلى قاري قرمات إي،

اى ممن غلب عليه الصلاح فيمما بينكم والافكل التصبحابية صالحون والحطباب لجماعةمن الحاضرين او المبعوثين معه

لینی اسامدان اوگون میں ہے ہیں کہتمہارے ورميان ان رصل ح فالب مورندتمام محاب صالح تنے بي خطاب يا توان لوگوں سے ہے جو بوقت خطاب حاضر تھے۔ یاان لوگوں سے ہے جودهرت اسامد كساته بيعج جارب تناه

حضرت اسامه کی عمرعلی اختلاف انقولین بیس برس یا انتهاره بس کی تھی۔ ریجھی بعض روایات میں آیا ہے کہ بعض لوگوں نے ان برطعن کیا کہ معرار کے کواتنی بزی ضروری نه ہومفضول ہی ہوئیکن بہت ہی ضروری باتیں اور بھی قابل لحاظ ہوتی ہیں مثلاً اہلیت یاکسی فاسد عقیدہ و خیول اور عمل کی اصلاح وغیرہ۔

ال فاضت اليوميد بين حكيم الامت حضرت تھا نوئ كا قول كر حجائ بن يوسف كے وامادستر وسالد نو جوان محمد بن قاسم في امير لشكر جوكر ہندوستان پر چڑھائى كى۔ تو اس كى وجہ خود بى بيان فرماتے ہيں كہ:

'' پیسب برکت ایمان اور نیم سمج کی تقی … زماند جناب رسول املاصلی الله علیه وسم کے قریب تھا۔ اس وقت فیم عام تھا۔ اب جس قدر حضور صلی الله علیه وسم کے زمانہ سے بُعد ہوتا جار ہاہے۔ اسی قدراس میں کی ہور بی ہے''۔ اس سے بھی معلوم ہوا کے مفضول منے گرنا اہل نہیں تھے۔ اور مفضول ہونا اور

ہے۔ ٹاال ہونا اور ہے۔

میرج ہے کہ اس میں صرف اعلیت اور افضلیت کا فی نہیں ہے۔ اور چیز وں کی طرورت ہے۔ گریہ ہی حصیح ہے کہ صرف محنی و جن کش ہونا بھی کا فی نہیں ۔ علم وہم کے درجہ ضروریہ کا حصول بھی ضروری ہے۔ جاہل کند ہ نا تر اش ہوگا تو اس کا فساد ظاہر ہے خصوصاً جب کہ جماعت ہما اور جماعت کا امیر بھی جاہل تو کر بیا اور نیم چڑھا کا مصدات ہوگا۔

ریام پیش نظر رہنا جا ہے کہ جماعت ایک دینی جماعت ہے۔ ایک اہم دینی کام کے منصب کی حال ہے۔ ایک اہم دینی کام کے منصب کی حال ہے۔ اس کااوراس کے امیر کے فرائض منصبی میں صرف نگٹ خریدنا اور بک کرانا عی نہیں ہے بلکہ تصرفات شرعیہ ودیدیہ بھی ہیں۔ حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب کا ندھلوی نے کام کا جونقشہ پیش کیا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ

فوج اورائیے بڑے بڑے مہاج ین اور انصار امیر مقرر فرمایا ۔ اور حسب نقل علامہ زرقانی طعن کرنے والوں میں حفرت عیاش بن الی ربیعہ مخزوی تھے۔ گر حضور صلی اللہ علیہ وسم کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وجہ طعن غلامی ہی تقی ۔ اس لئے کہ حضور صلی علیہ وسم کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وجہ طعن فار می ہی تقی ۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ عیہ وسلم نے حضرت اسامہ پر طعن کو ان کے باپ حضرت زید پر طعن کے مثل اللہ عیہ وسلم نے حضرت اسامہ پر طعن کو ان کے باپ حضرت زید پر طعن سے مثل فرمایا۔ اور حضرت زید پر طعن کمسٹی کا ہوئیں سکتا تھے۔ لہٰذا غلامی ہی پر طعن متعین ہے۔

صاحب اصح التير فرماتے بيں:

"معیمین کی روایت ہے کہ جھے خبر لی ہے کہ تم نے اسامہ کے متعبق اس طرح کی ہے۔ آمر تم نے اسامہ کے متعبق اس طرح کی ہے۔ آمر تم نے اس کے امیر ہونے پر طعن کر چکے ہو۔ حالا نکہ خدا کی تھم! وہ اس کا مستحق تھ۔ اور اس کے بعداس کا میٹا بھی اس کا اہل ہے"۔

حاشيه بيل لكهية بين.

ادمسیمین بی جوحضور صلی الشعلیہ وسلم کالفاظ جواب بین مروی بیل اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ گو بظا ہراعتر اض طعن کسنی کی وجہ سے ہو گر اصل وجہ طعن ک
کی تھی کہ بیغلام بیٹے۔ ای لئے حضور صلی اللہ علیہ وسم نے فر باید کہم اسامہ پر
آئ طعن کررہے ہو، مگر اس سے پہلے زید بن حارثہ کے امیر ہوئے پرطعن
کر بچے ہو۔ یعنی بیا گر کم عمر بیل تو زیو تو کم عمر نہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
خصر کی بی وجہتی کہ اس طعن سے معلوم ہوا کہ اب بیک ان ب پرفخر کا خیال باتی
ہے۔ حالہ نکہ اصل چیز دیکھنے کی اہلیت ہے جوزید جس بھی تھی۔ اور اسامہ جس
ہی ہے۔ حالہ نکہ اصل چیز دیکھنے کی اہلیت ہے جوزید جس بھی تھی۔ اور اسامہ جس

اس سےمعلوم ہوا کہ امارت یاکسی امرکوسپر دکرنے کےسلسلہ میں گوافضلیت

خود منتکلم کا بیان اہلغ ہوگا۔''جو اشرف اسوائح حصہ دوم کےصفحہ ۱۳۳۳ پر بعنوان انسداد سوغ طن وغلودر حسن ظن'' نئے کور ہے ۔ فر مائے ہیں ''اس فیر میں تارہانی ہیں۔ ۔ سم کو اختیاراً خارج کرنے کی بنا وانقطاع فیر کے

"اس فہرست اجازت ہے کسی کو اختیاراً خارج کرنے کی بناء انقطاع فجر کے سبب انتفاع ملم البیت ہے ندکہ بھم انتفاء اہلیت (جز دَاول)

اور کسی کونہ داخل کرنے کی بناء بطن غالب ان اوصاف کے ورجہ ضرور بیکا وقوع، لینی رسوخ تقوی وصدح ومناسبت حاید طریق والجیت اصلاح اور اوصاف ندکورہ کے درجہ کاملہ کی توقع ہے۔ (جز وَدوم)

جیسے علوم درسید کی سند کی بتا اس کی نظیر ہے احد (جز وسوم)"

مصنف اشرف السوائح حصرت خواجه عزيز الحسن غورى رحمة الله عليه جزؤاول ك

شرح میں قرماتے ہیں:

"اس برو کی حضوروالا رفر ماتے ہیں کہ بی جوفہرست بجازین بی سے بعض کو اختیاراً خارج کردیتا ہوں۔اس کی وجہ ربیہ وتی ہے کہ ایک معقد ہدمت تک ال کے متعلق کوئی خرنہیں اتی یا مشتہ خبر التی ہے (جوخبر ند ملنے ہی ہے تھی بی ہے کہ کی بیار ہے ہوتا بل اظمیمان ہوا ورمشتہ کیونکہ اجازت کے معاملہ میں تو ای خبر کا اختیار ہے جو تا بل اظمیمان ہوا ورمشتہ خبر تو ہو یا خبر بی نہیں ) اور حالات نہ معلوم ہونے کی وجہ سے مشتبہ حالات سننے کی وجہ سے ان کی حالت کے متحق اظمیمان یا تی نہیں ربتا تو وجہ اخراج کی ہیا ہوتی ہوتی ہوتی کہ ان کے کہ اب ان کے اہل ہوئے کا علم بوگیا"۔

جزؤووم كى شرح ميس فرمات جين

"اس جزؤ میں حضرت والا ان اوصاف کو مَلا بر فرماتے ہیں جن کی بناء پر

" اورا یک مجھ دار شخص کوا بناامیر بنالیس تا کہ وہ سب کی مگرانی کر ہے۔ اور سب کو تعلیم وقعقم اورتبلیغ وملذ کیراور باد البی میں مصروف رکھے اور سب کی راحت رسانی اور خدمت گذاری اینافریفرمنعبی شکیمی " روملاح انقلاب وغیره ) امیون کی نماز جماعت میں قاری یا عالم کے نہونے کی صورت میں امی امام کے چیچے اس سے ہوجاتی ہے کہ نم زبھی ضروری اور جماعت بھی ضروری ہے۔ جماعت کا چھوڑ نا جائز نہیں ہے۔لیکن اگر اُ می امام ایسا نا الل ہے کہ خطرہ اس ہے کسی مفد صلوة فعل كے واقع مونے كا موتو مركز اس كا امام بنانا جائز نبيس ـ اور جبال با قاعدہ کسی امیر کی ماتحتی میں جماعت بنا کرتبلیغی کام کرنے کے مکلف نہیں ہیں خصوصاً الیں حالت میں مفاسدلازمی یا متعدی کے وتوع کابظن غالب خطرہ ہو' رہا حضرت مولانا تفانوی کا اینے ملفوظ ت میں ارث دفر مانا کہ مش کنے بعض اوقات نااہل کو بھی اجازت دیدیے ہیں مشائخ نے کسی ایسے مخص کواج زت دیدی جس مین اہمیت نتھی مرحق تعالی نے ان کے قعل کی برکت سے اس کوائل کر دیا۔

تو مولانا کی مراد اس نااہلیت سے افضیت کے مقابلے میں مفضول اور مفضول کے مقابلے میں مفضول اور مفضول سے مفضولیت اسملیت کے مقابلے میں مفضول اور اکمل کے مقابلے میں کامل کو مجاز آنائل فرمار ہے ہیں۔ ورنہ تو مولانا تھا توی جیسے تبحراور محقق بختاط اور دور رس اور وقیقہ شناس امت کے نبض شناس حکیم عالم جونہا بت شمول سے سے نااہوں اور جا ہوں کو اہم دین کام پر دکر نے پر کیر فرمار ہے ہیں۔ اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم الاحو الساعة "قول رسول صلی اللہ علیہ والد علیہ واللہ علیہ اللہ میں بیش فرمار ہے ہیں۔ اس کو کب جائز کھے سے تھے۔ اس کی تا تبدیل

TTT

اجازت دی جاتی ہے کہ اس کوئی اعال تو ان اوصاف میں ورجہ مضر ور بید حاصل ہوگیا ہے اورا گروہ برابران کی تکمیل کی قراور کوشش میں رہاتو قو می امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو آئر دورہ بھی حاصل ہوج ہے گا۔
سبی ن اللہ اس بیس کیسی وقیق مصلحتوں کی رہ بہت ہے۔ جب زین کی مصلحتوں کی ہمی ۔ مشلا جب ان مجازین مصلحتوں کی بھی ۔ مشلا جب ان مجازین میں اوران سے نفتح اٹھائے والوں کی مصلحتوں کی بھی ۔ مشلا جب ان مجازین میں تعلیم وتلقین کی کافی صد حیت بھی ابوائی ہے تو ان سے موگوں کو کیوں ند فائدہ اشھائے ویا جائے ۔ اور حالت خاصہ کے انظار بیس اوگوں کو ان کے استے فیض اشھائے ویا جائے ۔ اور حالت خاصہ کے انظار بیس اوگوں کو ان کے استے فیض سے بھی کیوں محرورہ دی میں پہنچ نے کے اس بیس انتخار ہیں۔ انتظار ہیں اوگوں کو اس کے استے فیض سے بھی کیوں محرورہ میں میں پہنچ نے کے انتظار ہیں۔ انتظار ہیں ہیں۔ انتظار ہیں ہیں۔ انتظار ہیں۔ انتظا

چنانچ مقدار اہلیت کی تشخیص فر ماکرا یہے تو گوں کے لئے می زمعبت ہونا تجویز
کر دیا جا تا ہے۔ ان کو بیعت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے گھروہ بس استے ہی پر
رہے ہیں ااور سب مستفید ین کوہس کی اطلاع بھی دی جاتی ہے۔ لہذا نہ تو وہ حد سے
تجاز وز کر کے بیعت کرنے کی جسارت کرتے ہیں اور نہ لوگ ان سے اس فتم کی
خواہش کرتے ہیں۔ اور اگر اس کے خلاف کاعلم ہوتا ہے تو وہ سپر دکیا ہوا منصب یعنی
مجاز صحبت ہونا بھی ان سے سلب کرلیا جا تا ہے۔

تربيت الما لك مفيرا وارفرمات بيل كه:

" حصول ا جازت کے لئے سیمی شرط ہے کدوہ دفعی طرق تربیت واصلاح سے وانف ہوجاوے تا کدطالبین کی خدمت کر سکے۔

صفحة الرفره تے میں کہ

" خواب جحت شرعيه غيست وبرائع مريد كردن الميت شرط است يعني خواب

اج زت دی جاتی ہے اور وہ چنداوصاف ہیں۔ وعف اول بیہ کہ وہ تقی ہو۔
دصف دوم ہے کہ دہ خود اپنی اصلاح کے ہوئے ہو۔ وصف سوم ہے ہے کہ اس کو
طریق ہے مناسبت ہیدا ہو چک ہو۔ لیکن محف علمی مناسبت نیس بلکہ حال۔ وصف
چہ رم بیہ ہے کہ اس بیل دوسروں کی اصلاح کرنے کی اہلیت پیدا ہوگئی ہو۔
وصف پنجم ہے ہے کہ اوصاف فہ کورہ بی اس کو بفقر مضرورت رسوخ حاصل ہوگی
وصف ششم بیہ ہے کہ اوساف فہ کورہ بی ہوکہ کوئی الحال اس کو اوساف فہ کورہ
بیس رسوخ کا صرف درجہ صروریہ حاصل ہے مگر وہ آئدہ ترقی کرے اس
میس رسوخ کا حرف درجہ صروریہ حاصل ہے مگر وہ آئدہ ترقی کرے اس
دسوخ کا درجہ کا مد بھی حاصل کر لے گا۔ تو یہ سب چھا وصاف ہو گئی۔
دسوخ کا درجہ کا مد بھی جو اس کر داتے ہیں کہ:

"اس جزو میں معزت والا نے ایک نظیر بیان فر اکر جز و دوم کی توضیح فر اکی اس جزو میں معزت والا نے ایک نظیر میان مسلم اور جا کمیران کی معمول ہے۔

چنانچ فر استے ہیں کداس اجازت کی نظیر ہالکل ایک ہے جیسے علوم ورسیہ ہیں جو
سند فراغ دیجاتی ہے اس کا مطلب بیٹیں ہوتا کہ اسمی اسی وقت اس کوان علوم
ہیں کمال کا ورجہ حاصل ہو جمیا ہے جلکہ تحض اس ظن غالب پرسند دیج تی ہے کہ اس
کو ان علوم ہے ایسی مناسبت پیدا ہوگئی ہے کہ اگر وہ ہراہر ورس ومطالعہ ہیں
مشنول رہاتو تو ی امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو کم ل کا ورجہ حاصل ہوجائے گا۔ پھر
اگر وہ اپنی غفلت اور تا قدر وائی ہے خود ہی اپنی مناسبت اور استعداد کو ضائع
کر و نے آس کا الزام سند دیے والوں پر ہر گرنہیں بلکہ خوداس پر ہے۔
اس طرح جو کسی کو اجازت دیجاتی ہے اس کا مطلب بیٹیس ہوتا کہ فی الحال ہی
اس کو ان اوصاف میں کمال کا ورجہ حاص ہو تیا بلکہ محض اس جن غالب پر

# حضر ولا ر**شب احمر** گنگوهی قدس مره کا ارشا د

تذکرة الرشید صفحه ۱۱۳ لغایة صفحه ۱۳۱۱ وه مکا تبت مذکور ہے جو مامین حصرت مختگوی و حصرت تھا نوی واقع ہوئی ہے۔ان مکا تیب رشید بیر میں جو تو انمین واصول شرعیہ منتشر اور متفرق طور پر مندرج ہیں۔وہ یہ ہیں:

(۱) "الرقيود غير منقول مور اورحصول مقصودان قيودات يرموتوف مول تووه قيود برعت نبيل الخصيل نسبت اور توجدال القد مامورمن القد تعالى ب أكر جديكل مظلک بے۔ کدادتی اس کا فرض اور اعلی اس کا مندوب اور صدیا آیات وا حادیث سے مامور ہونا اس کا ثابت ہے۔ اور طرح خرح کے طرق اور اوف ع ے اسکورسول التصلي الله عليه وسلم في بلك خاص حل تعالى في بيان فرمایا ہے۔ کو یا ساری شریعت اجمالاً وہ بی ہے کہ جس کا بسط بوجہ طول ناممکن ہے۔ اگر آ بے فور کریں کے تو معلوم ہوگا کہ جرآ یت اور جرحدیث سے وہ بی ا ابت ہوتا ہے۔ اس کی تحصیل است ہوتا ہے۔ اس کی تحصیل کے واسطے جوطر اپنے مشخص کیا جاوے گا وہ بھی مامور بہ ہوگا۔ اور ہرز مانداور ہر وقت میں بعض موکد ہوجادے گا اور بعض غیر موکد .. ابندا ایک زماند میں صوم وصلوة قرآن واذ كار مذكوره احاديث إس ماموريك يخصيل كيدوا سطيحاني ووافي ہے۔اس زمانہ پس بیاشغال ہایں قیوداگر چہ جائز ہے گران کی حاجت نہ تھی۔ بعد چند هبقات کے جور تک نسبت کا دوسری طرح بداد اور طبائع اس الل طبقہ کی بسبب بُعد زمان خيريت نشان كروس فرحنك يرآ محمين توبياوراواس زماند ك أكرية تخصيل مقصود كرسكة تح مكر بدقت ودشوارى البذاطبيان باطن في

جت شرعینی ہاورم یدكرنے كے لئے ابلیت شرط بـ" . صفح ۱۳۲۱ رفر ، تے ہیں كه

"اول آیک مثال فرض کیجئے کہ آیک محض مطب غلاف تواعد کرتا ہے اور مریضوں کی بار کت کا سبب بنما ہے۔ کوئی خیرخواہ مریضوں کواس بار کت ہے بي نے كابية رايدا فتياركر كے كروخودمطب كھول دے اور كير كر كوطب بين بھی نہیں جا نتا۔ گرمیرے مطب ش بیصلحت ہے کہ ہوگ ہلا کت سے بھیں کے اور گوعلائے بیں بھی نہ کروں گا جس بیس خطرہ کا اندیشہ ہوگر بے خطر چیزیں بتلا تار ہوں گا۔ تو آیا اس خیرخواہ کوا جازت دی جادے گی باسمجھا جادے گا کہ ہے صورت برنبت مطب ند کو لئے کے اس کے زیادہ ضرر درسال ہے۔ کہ مطب نه كهو لنے كى حالت ميں اس بلاكت كا سبب بير خيرخواہ نه ہوتا . اوراب جيتنے علاج ہوتے کے سبب سے ہداک ہول مے اس کا سبب مخص بے گا۔اب اگران دونو ب صورتوب میں فرق نہیں تو تھم اس صورت کا معلوم کر بیجئے اورا کر پھیفر ق ہے تو بیون میجئے۔ رہا ممراہ ہو لے سے بھانا سوزبان سے بھی ہوسکی ہے۔ پھر کوئی شہ بیجے وہ جائے آگر اس مقام پر کسی کے ذہن میں سیصورت آ وے کہ لوگوں کو بیعت کر کے پھران کو سی حقق کے باس بہنجادے موبعد تامل اس میں تھی مفاسد نظراً تے ہیں۔اور تو بعض مرید ہی دوسری طرف رجوع ندکریں ك دوسر ع چندروزيل ايسے غير كال بيريس بحى جوم عوام سے خود بنى وعجب وريا غيره پيدا موجائ كا-اورتعيم من عارك سبب بهي جهل كا قرارند كريكا اختلوا فأصلوا كامعدال بناكا "\_

\*\*\*

كيهاس ميل قيود بردها تي اوركي وزيادتي ذكاركي كي يكويد كم حصول مقصودان قبود برموتوف بوگيا تفارالبذاا بيجاد بدعت شهاوا بلكدا كركوكي ضروري كهدد يو ياتو ب بے کیونکہ حصول مقصود بغیراس کے دشوار جوااور و ومقصود ماموریتھا۔ اس كا حاصل كرنا بمرتبرخود ضرورى تقال إس كويا قيود مامور به موكيل، نه ' بدعت - بعداس کے دوسرے طبقہ بیں ای طرح دوسرا رنگ بدلا اور وہال بھی دو بره تحديد يدك حاجت بموكى يقم وقم يجيب كهطبيب موسم سرمايس أيك علاج كرتا ب كدوه علاج موسم كرما من مفيرتيس موتاب بلكه حصول صحت كوبعض اوقات معفر موجاتا ہے۔ اور باعتبار اختاف زماند کے تدبیر وعلاج اول دوسرے وقت ش بدلی جاتی ہے جومعالجات کرسو برس بہلے ہمارے ملک کے تے اور جومطب کہ کتب سابقین میں لکھے ہوئے ہیں اب ہرگز وہ کافی نہیں۔ ان كابدل داننا كتبطب ك إصل تواحد كموافق بالريد علاج جزوى ك الف مو يراس كوني الحقيقة ايج وندكها جاء ع كا بلك تقيل اصل اصول کی قرار دی جائے گی۔

دوسری منطیع ادار کی سے بتال دیکھ اللہ ہم کو جب دکتے ہیں۔ بتال دیکھ کہ فرق اولی میں تیراور نیز واور سیف بلکہ پھر بھی کافی تھا منافظہ احادیث سے آپ کو معلوم ہے۔ اور اس زمانہ میں استعمال اُن آ لات کا سراسر معفر اور ایجاد توپ اور بندوق اور تاریخ و کا واجب ہوگیا۔ کیونکہ تحصیل اعلاسے کامنہ اللہ بدول اس کے کال اب ان ایجادات کو نہ کوئی بدھت کہ سکے۔ اور نہ تحتہ بدول اس کے کال اب ان ایجادات کو نہ کوئی بدھت کہ سکے۔ اور نہ تحتہ بکفار حرام بنا سکے۔ بلکہ اس کو فرض اور واجب اور مامور پہ کہنا ہوگا۔ کیونکہ سخصیل منطقود ان پر موقوف سی ہوگئی ہے۔ پس سیمی مامور بہ ہوگیا۔ علی ہذا القیاس اشغال کا حال ہے۔

(۲) اگر کسی مورکی ایک نوع میں نقصان جوادر دوسری نوع سر کم اس نقصان سے جو تو وہ ہی فرد خاصة مامور بدہن جاتا ہے اوراس کے عواض میں اگر کوئی نقصان جوتو اس نقصان کا ترک لازم جوگانہ کہ اس فرد کا۔

مثال مطاق تقلید ، مورے ۔ لقول تن ال افسان نے وا الفیل المیڈ تحر ال کے نقیم لا المعلق تقلید فیر شخص کے سبب مفاسد پیدا ہوئے ۔ کہ آ دمی پرسبب اس کے لاا ہی ایت دین سے ہوج تا ہے اورا چی ہوئے اللہ کی ایت وین سے ہوج تا ہے اورا چی ہوئے نفس فی کا امتاع اس جی گویا ازم ہے ۔ اور طعن علا ہے ہجبتہ ین وصحا ہہ کرام اس کا تمرہ ہے ۔ ان امور کے سبب یا ہم مزاع ہمی پیدا ہوتا ہے اگر تم بنور دیکھو کے تو یہ سب امور تقلید فیر شخص کے تمرات نظر آ کی گارات با کی اوراس پر ان کا مرتب ہونا آ پ پر داشتے ہوجائے گا ۔ لبذا تقلید فیر شخص اس بنظمی کے سبب ان کا مرتب ہونا آ پ پر داشتے ہوجائے گا ۔ لبذا تقلید فیر شخص اس بنظمی کے سبب اور مطابق کا وجو فاری ہوئے ہیں ۔ شخص ۔ اور قلید ہمز لوجن کے سبب اور مطابق کا وجو فاری ہیں بدوں اسپنے اور فیر شخص ۔ اور تقلید ہمز لوجن کے سب اور مطابق کا وجو فاری ہیں بدوں اسپنے محص فرام ہوئی بوبر لزوم مفاسد تو اب شخص معین ما مور ہوگئی۔

(۳) جو چیز خدائے تن لی کی طرف سے فرض ہو۔ اگر اس بیں بیکھ مفاسد پیدا ہو گئے ہوں اور اس کا حصول بدوں اس فرد کے ناممکن ہوتو وہ فرد حرام نہ ہوگا بلکہ از البہ ان مفاسد کا اس سے واجب ہوگا۔ مشلاً

تقلید شخصی اور تقلید غیر شخصی دونوع ہیں کہ شخصیت اور غیر شخصیت دونوں فصل ہیں جنس تقلید کی۔ کہ تقلید کا وجو د بغیر ان ضول ہے کا کہا ہے کہ کہا ہے کہ تقلید کا وجو د بغیر ان ضول کے کال ہے کیونکہ یہ فصل ذاتیات ہیں داخل ہیں (اور جب تقلید غیر شخصی حرام توشخصی واجب ہے) اس واسطے فقہاء نے تقلید غیر شخصی کو کتا بول ہیں منع لکھا ہے۔ اور تقلید شخیر کے واجب (الہٰذا اگر تقلید

1

March March Control of

東京などの ないのか

شخصی واجب میں کوی خرائی بیدا ہوتو اس خرائی کی اصلاح کی ج یے گی۔ تقلید شخصی کوئڑ ک نہ کیا ج ہے گا) حمر جو یہ لم تقلید غیر شخصی کے سبب جتلا ان مفاسد نہ کورہ کا نہ ہواور نہ اس کے (ٹرک تقلید شخصی) کے سبب عوام میں جیجان ہو۔ اس کو تقلید غیر شخصی اب بھی ج تزہوگی۔

- (٣) مباح منضم جب تک اپنی حد پر ہوگا جائز اور جب اپنی حدے فارج ہوگا تو ناچ ئز ہوگا۔ مثلاً ذکر ول دت فخر عالم صلی الشعلیہ وسلم میں ٹی زبائنا ہوتی و دمباحہ ہیں وہ ذکر کی نصول نہیں ہیں بلکہ امور منضمہ ہیں کہ بدون ان کے ذکر ولا دت ماصل ہوسکتا ہے۔ وہ جب اپنی حدسے بزرہ کئے کدان میں تا کدواصر ارب تدائی واہتمام پیدا ہوا تو بید کرنا جائز اور بدعت ہوگیا۔
- (۵) امورمر کبہ ش اگر کوئی ایک جزؤ کھی نا جائز ہوجائے تو مجموعہ پر تھم عدم جواز کا ہوج تا ہے۔آپ کومعلوم ہے ہ مرکب حذ ل وحرام کا حرام ہوتا ہے بید کلیے فقد کا ہے۔ چنانچہ بھی وجہ ہے کہ ذکر ولا دت کے ساتھ جسب مسرفان روشنی وغیرہ امور کرو ہدوممنوعہ کا انفہ م ہوا تو ہے مفل نا جائز ہوگئی۔
- (۱) مقید ہامرمہاح میں اگرمہ ج اپنی حدہ نے گذرے یا عوام کوٹر الی میں نے ڈانے تو جائز اور اگران دونوں امروں میں سے کوئی امروا تع ہوجائے تو تا جائز ہوگا۔ اسکی صدیا مثالیں ہیں اور اس کتاب میں ہمی اس کی متعدد اسٹلے ذکر کی گئی ہیں۔
- (۷) جوامر خیر بذر ایر نامشر وعد حاصل موده خود نا جائز ہے۔ دائی عوام کوساخ ذکر ک طرف ہونا اس وقت تک جوء ہے کہ کوئی منع شرقی اس کے ساتھ لاتن شہو۔ ور شرقص وسر ووزیادہ تر دوائی ہیں اور روایات موضوعہ زیادہ تر موجب محبت گمان کی جاتی ہے۔ پس کون ذکی قہم بحلت دھوت عوام ان کا جموز ہوجاوےگا۔ آ ہے ساخ ذکر ولا دے کو بہوت کذائیہ موجب از دیاد محبت تصور کرتے ہیں اور

بڈرید غیرمشروع مختصیل محبت کی اجازت دیتے ہیں۔ بیدامر بیٹی ہے کہ جوامر بذریعہ غیرمشروع حاصل ہووہ امر خیر نہیں اور جب قیود کا غیرمشروع ہونا ثابت ہوجائے تواس کا ثمرہ کیجھ ہی ہوجا ئزالحصول ندہوگا۔

- (A) جوامر مندوب منوی خلق جوتو وہ امر مندوب ناجائز جوجائے گا اگر تشکیم کر بیا
  جوامر مندوب منوی خلق جوتو وہ امر مندوب ناجائز جوجائے گا اگر تشکیم کر بیا
  جائے کہ آپ کی محفل میلا دخالی ہے جملہ مشکرات ہے اور کوئی امر نامشر و عاس
  میں جیس ہے تو وگر مجاس تمام عالم کی تو سراسر مشکر جیں اور یفض آپ کا ان کے
  لئے موید ہے ۔ لیس پیغل مندوب آپ کا جب مغوی خلق جوانو اس کے جواز کا
  کیے تھم کیا جاء ہے گا۔ اگر حق تق ٹی نے انصاف بخشی تو سب واش ہے ور نہ تا ل
  اور شبہات کو بہت رکھ تنجائش ہے۔ نہ اہب باطامہ کی الل حق نے بہت بکھ تر دید
  کی محرقی مت تک بھی ان کے شبہات تمام شہوں گے۔
  کی محرقی مت تک بھی ان کے شبہات تمام شہوں گے۔
- (9) التزام مالد بلزم بدون اعتقاد وجوب بھی ممنوع ہے اگر باصرار ہو۔ اور اگر امر مندوب پر دوام ہو بل اصرار وہ جائز ہے۔ اور مستخب ہے بشر طیکہ عوام کو ضرر شہ کرے۔ اور اگر عوام کے اعتقاد میں طلل ڈاسلے تو وہ بھی مکر وہ ہے۔ جیسے کہ کتب فقہ میں سور مستحبہ کے النزام کو کروہ لکھا ہے۔
- (۱۰) جب تک شخ سی مسئد کوجو بق برخلاف شرع ہو۔ بدلائل شرعیہ قطعیہ ذہن تشین نہ کردے۔ مرید کواس کا قبول کرنا ہرگز روانیس۔

اس کی نظریں احادیث میں بکشریت میں ہیں۔ ایک نظیر حیان کرتا ہوں اس برغور سیجے جب واقعہ مسلمہ میں قراء بہت ہے شہید ہوگئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اند بیٹ ' ذہاب کثیر من القرآن' کا ہوا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جمع قرآن کا مشور و دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد مباحث بسیار تول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تبول فر ، بیا اور اس کا استحسان ان کے مباحث بسیار تول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تبول فر ، بیا اور اس کا استحسان ان کے

. 40

A SAME AND A SAME OF SAME AS A SAME A SAME AS A SAME AS A SAME AS A SAME AS A SAME A SAME A SAME AS A SAME A

ذ ہمن نشین ہوگیا۔ اور دونوں کی رائے متفق ہوگئی۔اورسنیٹ بلکہ وجوب مقرر هو گیا۔ اور پھر زید بن ۴ بت رضی الشہ عنہ کو اس امر کی واسطے فرمایا تو باوجو داس بأت كركة تخين رضى الله عنهمازيدين ثابت رضى الله عنه علم وفضل يل بهت زیادہ تھے۔اورمحبت ان کی بانسبت زید کے طویل تھی۔اوران کے باب میں تحم شارع عليدالسل م عدا بت موجكات كد "اقتعدوا باللايس من بعدى ابسى بكو وعمر رواه البخارى" مع بدازيد في يونكداس امركومدت مجما الله صلى الله صلى الله علون شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليمه وسلم" اوران كي كينكو بركزتسيم ندكيا- كيونكما يجاد بدعت ان ك نز دیک بخت معیوب تھا۔ اور شیخین کومعصوم نہ جانتے ہتھے۔ لبندا من ظرومتروع كرديا يكرجس ونت مينحين في ال كوسمجي ديا اورسنيك اس تعل كي زيدكوا بت ہوگئی تو اس وقت بے دل و جان قبول کر کے اس کی تعمیل میں مصروف ہو گئے ۔ بخاری کوتم نے خود میر ها پر های اور دیکھا ہے زیادہ کیا لکھوں ہی ایب بدست یفخ موجاناكه، موروشى كى يحقير شرب الماعم كاكام يس "لاطاعة لمخلوق فى معصية المخالق" بامريمي عام ب\_اس يكوني تحصوص مين ادراكر

کیا ہے سووہ قائل اعتبار کے نیس۔
اور شخ نصیر الدین چراغ و باوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ مجلس سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ کہ مشائخ جمت نہ اللہ علیہ ہے محت شعب مشائخ جمت نہ باشد ' آپ نے سنا ہوگا۔ اور حصرت سلطان المشائخ کا اس پر میہ فرمانا کہ مضراک مشائخ کا اس پر میہ فرمانا کہ مضمیر الدین ورست میگویڈ' تصدیق تحریر بندہ کی کرتا ہے۔ اس واسطے مشائخ اسے مریدین علماء سے مسائل وین کی تحقیق کرتے رہے تھے۔ اور کرتے اسے مریدین علماء سے مسائل وین کی تحقیق کرتے رہے تھے۔ اور کرتے

كسى عالم في اس كے خلاف كيا ہے توبسب قرط مبت كے اورجون مشقير كے

رہے ہیں۔ اور اپنی معلومات کالفہ سے تائب ہوجائے تھے۔ چنانچے حضرت
فی فذائے روح بیل قصداس عارف کا جو غار بیل رہتا تھا اور کلیے موم کی آنکھ
بیل اور بی نی ست کی ناک بیل رکھتا تھا لکھا ہے کہ انہوں نے مرید کے اس
کہنے سے کہ اس صورت بیل نمازنیس ہوتی اپنی ٹی زوں کا اعادہ کیا اور اس سئلہ
کو قبول کیا۔ اور خود بندہ کو بیہ واقعات پیش آئے کہ جناب معزت حاتی
صاحب و جناب حافظ صاحب جو پہلے سے شنح محمصا حسب سے مسائل وریافت
کرکر ان پر عامل نے۔ بندہ کے کہنے سے کئنے مسائل کے تارک ہوگئے اور
واللہ کہ حافظ صاحب نے یہ کلہ میرے سائس کے تارک ہوگئے اور
مسائل

(۱۱) جوامورمبتدع اورمحدث إلى ان كاتعلق عقيده سي بهي ہے البذاوه باب عقائد
سي إلى ان سب كو نا جائز اورموجب ظلمت عقيده كرنا واجب ہے۔ لهى بيد
اعتقاد كليات بيل داخل ہے۔ اگر چيمل ان كاعمليت سے ہے۔
يكي وجہ ہے كہ كتب كلام بيل جواز بيل مسح خف وجواز افتذاء فاسق وجواز صلو ؟
على اغاسق وغيره بھى لكھتے ہيں۔ كيونكہ كويا عمال ہيں۔ محراعتقاد جواز وعدم
جواز احتقاد بات عمى داخل ہيں۔

## حضرت ولانا ليل حمر صالبها نيوي كي شرى فقهى واصولي قيق "نرابين قاطِعَه،" ميں واصولي قيق "نرابين قاطِعَه،" ميں

#### صفيراا برفرماتے ہيں:

"اصل بد ب كر بحكم آيات واحاديث مجمع عليها تمام امت كاب كركسي حدحدود شرعيد ش سي تغير نبيل كرنا چائية ادركسي وصف علم كوتهدل كي وزيادتي وغير جما سي نيس دينا چائية -

مطنق کومطنق، مقید کومقید، ضروری کوضروری، مباح کومبرخ، این حالات مشروعه پررکهنا واجب ہے ورند تعدی صدودالله اورا عداث بدعت میں گرانار موجاوے گا۔

لی بنا مُعلیہ یہ قاعدہ کلید مقرر جو گیا کہ مہائے اپنے اندازہ سے متجاوز ند ہو۔ علماً وحملاً اور مطلق اپنے اعدازہ سے متغیر ند ہو علماً اور مقید اسپنے اندازہ سے نہ بدلے علماً وحملاً اور مقید اسپنے اندازہ سے نہ بدلے علماً وحملاً اور اس پر آیات واحادیث دال ہیں۔ چونکہ یہ قاعدہ مسلمہ سب کا ہدلے علماً وحملاً اور اس پر آیات واحادیث دال ہیں۔ چونکہ یہ قاعدہ مسلمہ سب کا ہدلے میں کے دلائل کلیہ لکھنے کی حاجت نہیں ۔ حمر قدر حاجت لکھنا ہوں کہ عاقب کو متند کرد ہو ہے۔

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصبام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم الحديث" رسول الله صلى الشعلية م قرايا كرشب جمد كرتمام راتول بن شب بيداري ك لئ

خاص مت کرواور نہ جمعہ کے دن کو اور دنوں میں سے روزہ کے ساتھ خاص کرو۔ ہاں آگراس کے کی معمولی روزہ میں جمعہ بی آپڑے تو وہ اور ہات ہے۔ چونکہ شارع علیہ السلام نے فضائل جمد اور صلوۃ جمعہ کے بہت فرمائے تھے۔ تو خدش تھا کہ کوئی اپنی رائے سے روزہ نماز کہ ترکہ عبادات میں اس میں ندکر جیٹھے خود آپ نبی فرمادی کہ جس قدر امور جمعہ اور شب جمعہ میں ہم نے فرماد سیے جی وہی اس میں افضل اور سنت ہیں آگر کوئی اس میں قیاس واضہ فہ کر سے گاوہ مقدل مذہوگا۔

پی اس حدیث میں بیارش وہوا کہتم جمعہ اورشب جمعہ کوصوم وصلو ق کے واسطے خاص منت کرو۔ کیونکہ صوم وصلو ق نوافل مغنتی اوقات میں کیسال ہیں خصوص ست کی وقت کی بدوں اہارے تھم ورست نہیں۔ پس مطابق کومقید کرنے سے منع فرمادیا۔ جبیبا کہ جن جن امور کے واسطے جمعہ کوخصوص کیا ہے۔ مشلاً صلو ق جمعہ مع نواز مہااس کے اطهاق کومنع فرمادیا ہے۔ کے صلو ق جمعہ کی اور دن میں نہیں ہوگئی۔

لہذا مدف واضح ہوگیا کہ یوم وشب جمعہ کومقید کرتا جس میں وہ مطلق ہیں اور مطلق ہیں اور مطلق ہیں اور مطلق ہیں اور مطلق ہیں دونوں منوع ہیں۔ پس اس حدیث میں تکم ہوگی کہ ایا رہے ارشاد کے موافق سب کام کرو۔ اپنی رائے سے تغیر وتبدل مت کرو۔ گی کہ وہ دوسری حدث سے ثابت موجاد ہے وہ دوسری حدث سے ثابت ہوجاد ہے وہ دوسری حدث سے ثابت ہوجاد ہے وہ دوسری حدث سے ثابت

اور تول حضور عليه السلام "لا تد معتصوا" بھی مطلق دارد ہوا ہے۔ تخصیص خواہ اعتقاد وعلم میں ہوخواہ کس میں دولوں نا جائز ہوجا و کی سویے بھی ظاہر ہوگی کے خصیص فعلی اگر منصوص مطلق میں داقع ہودے کی دوبدعت ہادر داخل نہی ہے۔ پس مناء علیہ شارح مدید نے صلوۃ الرغائب کے بدعت ہونے کے چندواہ کل کھھے ہیں کدان کا یہال نقل کرنا متاسب ہے۔

تودیجهوکد جماعت یبال منقول نبیل - بلکه فرائض کے ساتھ مخصوص تھی سونو افل میں جم عت کا تخصیص کرنا شرع کا تو ڈنا ہوا لہذا لم روب الشرع کبدا دراس کا ہی نام بدعت ہے۔

"منها تخصیص سورة الاحلاص والقدر ولم يود به الشوع"

( یعی صلوة الرغائب کے بدعت ہوئے کے دائل بس ہے ایک ولیل فاص

کرنا ہے سورة اخلاص اور سورة قدركا حالاتك شرع اس كرساتھ وارد فيس ہوئى

شرع علي السلام نے فرماية تھا "الاصلوق الا بفاتحة الكتاب و سورة"

توكسى سورت كوفاص فيس كيا تھ مطلق سورت كاتھم فره يا تقد سوكسى صلوة ميں

مى سورت كوفھوص كرنا اظلاق شارع كے فلاف ہے محرجهاں تخصيص وارد

ہوگئى جيساسورة جمد اور سورة منافقون صلوق جمد ميں شلا اس واسط كها "لم يود

به الشوع" كي بدعت ب "مسها تخصيص ليلة الجمعة دوں غيرها وقدورد المنهى عنه" الى كا حاصل مي ظاہر ہے كرار شي تحويل ہے۔

على بذا مطلق كرنا مقيد كاعام بك معلاً بويا عملاً بويا عملاً بوردنون منى عنه بين جونكديد قاعده اس حد سے بوضاحت مستبط تھا تو امام تودى شرح اس حديث ميں فرماتے بين ..

"احتج به العلماء على كراهة هده الصلوة المبتدعة اللتى تسمى الرغائب قاتل الله واضعها ومحترعها فانها بدعة منكوة من البدع اللتى هى الضلالة والجهلالة" يتى جمت يكرى بهاماه في الضلالة والجهلالة" يتى جمت يكرى بهاماه في الن مديث الرياس صلوة مبتدع كرابت كيس كانام صلوة الريائب بها الريائب بهاك كريائه المسلوة الريائب بهاك كريائه المسلوة الريائب بهاك كريائه المسلوة المرتاب ال

اب دیکھوکر تی ز جوکہ '' خیر موضوع اور عمدہ مبادات' ہے اور سب اوقات مشروعہ میں افضل القربات ہے بدسب شخصیص کے بدعت منکرہ ہوگئ ۔ کیونکہ اطلاقی مشروع ندر ہا۔ قید دفت لگ کر مخصوص ہوگی تو اس قید کی وجہ سے سارا مقید بدعت ہوگی۔

اورامام مجمر غزالی نے جو احیاء العلوم بیں اس کی نصیلت لکھی ہے۔ حالا تکہ بیہ قاعدہ کلیدان کا بھی سے۔ حالا تکہ بی
قاعدہ کلیدان کا بھی مسلم ہے۔ تو اس کی وجوہ بیہ ہوئی کہ ان کوحدیث اس مسلو ق
کے فضل بیں بی۔ انہوں نے اس کو صحیح جان کرعمل کیا۔ اور بیہ سمجھے کہ خودشار ع
نے اس کو استثناء فرمایا ہے۔ للخدا وہ معذور ہیں۔ مگر نقاد حدیث نے اس کا موضوع ہونا تحقیق کردیا۔

سونی الحقیقت امام محد غزال نے اس کلیہ کے خلاف نیس کیا۔ بلکتھی صدیت میں معطی ہوئی۔ اور بشر خطاسے خالی نہیں اور نیقید صدیث ہرایک کافن بھی نہیں۔ اس باب میں قول محدثین ہی کامعتبر ہوتا ہے سویہ خدشہ بھی رفع ہوگیا۔

فاعده کلیه (۴)

چوتھے کہ اگر اس کی تداعی یا دوام ہے عوام کوفساد عقیدہ حاصل ہو۔ تو اس کا ترک کرنالازم ہوگا۔ اگروہ دوام واستخباب کے درسج بیس ہونہ سات مؤکدہ اور واجب کے۔

قاعده كليه (۵)

پانچویں بیر کہ جس شے کی اصل قرون اللہ شہدے ند ملے وہ بدعت ہے۔ اوران سب جگہ عما دعمالاً بینکم ہے۔اور شے اگر چدنی نفسہ پائز ہو گران تیو دوجوہ سے بدعت ہوجاتی ہے۔

پس میہ پانچ قاعدہ کلیہ شرعیہ ہیں کہش رح منیہ نے استفادہ فر مالی اورسب فقہ ہ ئے نزو یک مقرر ہیں۔

اوران بی تواعد سے فالخد مرسومہ سوتم تعیین جعرات وغیرہ کی اور محفل میلاد مروجہ سب کی سب بدهت ہوگئی ہیں'۔واجی

صفيه ۱۵ ارفرهاتے ہيں:

على تأدى صديت المن مستود ثال قرائة إلى "من اصر على امر مندوب وجعله عزما ولم يعمل بالرخصة في . اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصر على بدعة ومنكر"

برازائق میں ہے:

"لان ذكر الله ادا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشئ دون شئ لم يكن مشروعا مالم يرد به الشوع" عالم يكريكتاب "يكره للانسان ان يختص لفسه مكاما في المسجد يصلى فيه" كاري ش به كرده للانسان ان يختص لفسه مكاما في المسجد يصلى فيه"

" مدها ان المعامة يعتقدو مها مسة" يعنى الرسلاة قالر غائب كے بدعت جونے كرولائل من سے ايك وليل بيہ كوام اس كے بارے بيل بيا عتقاد و كي بي بونى كريس امر مباح ومندوب كے سيب وام كے اشقاد ميں فساو بواس كا الي طرح كرنا ممنوع ہے كداس كوتير عمم شرح كا لا زم بوج و عندالعوام اور رفع فتذ جوام كاتى الا مكان واجب ہے۔
"منها ان المصحابة و النابعين و من بعد هم لم ينقل عسهم" يرخود روش ہے جس كى اصل قرون طلاق ہے تابت شہود و وبدعت و مردود بوگا سو يہ تقیات و تقيدات و تقيدات خلاف ان قرون حل الله علی مار قود بواللہ مار واد و تقیدات خلاف ان قرون کل الله مار خود باطل ہوا۔

سواب فوردرکارے کراس معلو ق کے اقتاع پرشارح مدید نے اس قاعدہ کلیہ پر کہ عدم آب دز عدد دشر عید کا ہے ہیں چند قو اعدائتی ان کئے ہیں کہ بی قو اعدش انواع کے بیں ماتحت جنس کل کے اور ان سب سے صد ہاجز ٹیات کا تھم حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ کلید (1)

ایک بیر که شارع نے جس اہتمام اور تدائی کے ساتھ تھم فرمادیا وہ تو اس طرح ہووے اور جس کومطلق فر میا اس میں تدائی کا اضافہ نہ ہونا چاہیے ورند تنہدیل عظم شرق وہدعت ہوج دے گا۔

قاعده کلید(۲)

دوسرے بید کہ جس فخص کو کسی خصوصیت کے ساتھ فرمادیا۔ وہاں تو دہ تخصیص مشروع ہود ، ک ورنتخصیص بدعت ہوگی ..

قاعده کليه (۳)

تیسرے بیک جہاں کی زمانے کومقرر کردیا۔ وہاں تو قید زماند کی مشروع ہے۔ ور ندیدعت ہے۔ ے اس محفل ہیں موجود ہوئے سے بیٹھن تکوم برخمت وکر ابت ہوج سے گے۔ ہر حال اس کا عقد اور شرکت دونوں ممنوع رہیں ہے۔ اور کوئی عذرو تاویل اس کے جواز کی ممکن فیش ۔ جیسا روشنی زائد از قدر حاجت کہ بد نص حرام واسراف ہے اور لیاس حاضرین کا جومحرم شرق ہے اور مداہدے ٹی الدین کہ نص ہے اس کی حرمت تحقق ہے۔

اور حتم دوتم وہ امور ہیں کہ باصلہ مہاج ہیں یا مندوب، تمر بہ سبب عروض تا کدیا وجوب کے عالم فیماً ذبین خواص میں یا عوام میں ان کو کرا بہت عارض ہوگئی مسبب تھم شرق کے۔ لیس ان امور ٹائی کا وجود مجلس مولود میں اس وقت تک مسب تھم شرق کے۔ لیس ان امور ٹائی کا وجود مجلس مولود میں اس وقت تک مہات و جائز ہیں کہ ابنی حالت اسے مہات و جائز ہیں کہ ابنی حالت اسے نگلی اور عوام یا خواص کے ذبین میں ان کی کیفیت انداز اباحت و تدب سے بڑھی اس وقت وہ بھی مکروہ ہوج سے ہیں۔ اور ان کے ہوئے سے محفل مولود عقد وشرکت میں مکروہ ہوج تی ہیں۔ اور ان کے ہوئے سے محفل مولود عقد وشرکت میں مکروہ ہوج تی ہیں۔

پس بیقاعدہ شرعیدائل ایمان یا در تھیں کہ بہت کا رآ مدہے۔ براہین قاطعہ صفحہ ۲۸ بر قرماتے ہیں:

جو شے پرجودشری قرون اللہ اللہ مل موجود جودہ سنت ہے اور جو بوجود شرمی ند موجود جودہ وہ معت ہے۔

اب سنو! کہ وجود شرق اصطفاح اصول فقہ بین اس کو کہتے ہیں کہ بدول شارع کے بتلا کہ وجود شرق اصطفاع اصول فقہ بین اس کو کہتے ہیں کہ بدول شارع کے بتلائے کے اور فرمائے کے معلوم نہ ہوئے۔ اور جس اور عقل گواس بین دخوا مصراحة ارشاد ہوئے ف ہو۔ خوا مصراحة ارشاد ہو اشہوں آپ سے کا وجود شرق کے ارشاد سے تھم جواز کا ہوگیا تو وہ شے وجود شرق بیات رق وہ اللہ کی جس کی لوع ارشاد سے تھم جواز کا ہوگیا تو وہ شے وجود شرق میں شرق کی ہو۔

فر الله كديد مدعت ب\_ حارا نكر صلولة النحي سنت ومستحب با ورسجرين جا مجمى مستحق مستحق بي المراق الله المراق الم المحمد بيس بير هنا شرقها تو اس كو المرعث فر ما الد

اور حضرت میدالله بن المففل محانی نے جربم الله کوفاتد کے ساتھ تمازیس بدعت و منکر قرمایا۔ حارا نکد ہم الله ذکر ہے اور جبر بذکر ممنوع نبیں مگر چونکه یہاں جرمنقول ند تفارای کو بدعت قرمایا بیا حدیث ترفدی و فیرہ کتب ا حاویث میں فدکورہے۔

ام صاحب کے زور کے عیدالفطر بیں تکبیر بچر راہ معلیٰ بیں برعت ہے اس واسطے بہاں ان کے زود کے سید تجبیر خفیہ ثابت ہوئی ہے۔ سو جر فیر موروشرع بیں بدعت ہوا۔ حال نکہ جر بالنگیر والذکر مستحسن ہے فرض ان سب سے بہی ثابت ہے کہ کسی اطلاق شارع کو قید زبان ومکان و بیت ہے مقید کرنا بدعت ہوا اور ان شارع کے لیس اس کلیہ ہے جو مسلمہ تمام امت کا ہے اور ان احادیث اور دولیات نقہا و وجہتہ بین سے خوب محقق ہوا کہ کسی تھم کا کسی وجہ سے تہدل و تغیر بیس کرنا چاہئے ندی سے خوب محقق ہوا کہ کسی تھم کا کسی وجہ سے تہدل و تغیر بیس کرنا چاہئے ندی سے خوب محقق ہوا کہ کسی تھم کا کسی وجہ سے اور اور اور صف ہے۔ اور اور صف ہے۔ اور اور صف ہے۔ اور اور صف ہے۔ اور صف ہے۔ اور صف ہے۔ اور صف ہے۔ اور صفحہ برقر مائے ہیں :

یہ بات منتق علیہ تمام امت کی ہے کہ امر مشروع اگر چہ فرض ہوکسی غیر مشروع کے فلا دھروش سے خواہ یہ غیر مشروع اصلی ہو یا عرضی غیر مشرع دمنوع ہوجا تا ہے۔ جیسا ٹماز فرض ارض مفصو ہہ میں مکر وہ تحریم ہے۔ جاور تصویر کے سامنے اور آت کے سامنے اور آت کے سامنے اور کے تماز فرض عمدہ عب وات مغروض تھی کرع وض امور غیر مشروع ہے ہے ہوگئے۔ اور یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ قیود محمل مروجہ کی دوئتم ہیں۔ تو ان

اس کا بھی ہوااس ہے ہم کو بحث نہیں '' فاسلو انال انذکر ان کنتم لا تعدون 'اس میں وجوب تقلید کا تقلم ہے اور باطلاقہ شخص اور غیر شخص دونوں کو محتوی ہے اور دونوں ماموری الخیر ہیں اور آیت ''ولا تفر قوا'' (الح) اور حدیث ''کونوا فسے اللہ احدوان '' (الحدیث) ہیں امروجوب تقلید شخص کا دفت افتران اور اختیان اور اختیان نے کا موجود ٹاب ہے کی کرکے زمان جہل ہیں اورا عجاب فری رای براہی کا عدم تقلید شخص ہیں فتنہ ہوتا ہے ۔ بہنا نچراب خود مشاہد ہے۔ لہذا ہا تعمین وجود وجود ہیں فارد ہو ہود شری اس کا حدز ، ایت قرون ثلاث کے ہوا۔ اگر چدد جود شری اس کا قرون ثلاث کے ہوا۔ اگر چدد جود شری اس کا قرون ثلاث کے ہوا۔ اگر چدد جود شری اس کا مشہور بدعت کی میں ثابت تھا۔ ایس اس کو بدعت وضلاست جانا حسب صدیث مشہور بدعت کی میں جہل ہے''۔

" على بداالقيس اشغال مشائخ كاجواب ب" (اور مدارس اسلاميركا بهى جواب ب) اور معلوم رہے کہ سب او نکام شرعیہ موجود پوجود شرعیہ ہیں ۔ کیونکہ تھم صفت اور
حرمت کا مدول شارع کے ارشاد کے معلوم نیس جوسکتا ہیں جس کے جواز کا تھم
کلیت ہوگی ۔ وہ بجمع جز کیات شرع میں موجود ہوگی اور جس کے عدم جواز کا تھم
ہوگی تو شرع میں اس کا عدم جابت ہوگیا اور وجوداس کا مرتفع ہوگیا۔
پس یہ حاصل ہوا کہ جس کے جواز کی دلیل قرون میں شرح وہ فواہ وہ جز ممیہ بوجود
خارجی ان قرون میں ہوایا نہ ہوا۔ اور خواہ اس کی جنس کا وجود خارج میں ہوا ہویا
نہ ہوا ہووہ صب سنت ہے اور وہ بو جود شرعی ان قرون میں بوجود در ہے۔
اور جس کے جواز کی دلیل فیس ۔ لؤخواہ وہ قرون میں بوجود خارجی ہوایا نہ ہواوہ
اور جس کے جواز کی دلیل فیس ۔ لؤخواہ وہ قرون میں بوجود خارجی ہوایا نہ ہواوہ

اور یہ بھی سنوا کہ اس زمانہ کا شیوع بلا تکیر دلیل جوازی ہے۔ اور تکیر جونا اس پر دلین عدم جوازی ہے۔ علی ہذا اس کی جنس پر تکیر ہونا دلیل اس کے عدم جوازی اور قبول کرنا جنس کا دلیل اس سے جوازی ہوتی ہے۔

اور یہ بھی ید در ہے کہ تھم اثبات کا قرآن وحدیث ہے ہی ہوتا ہے اور قیس مظہر
عظم کا ہے۔ بثبت تھم کا نہیں ہوتا۔ پس جو قیاس ہے ثابت ہوتا ہے وہ کتاب
دسنت ہے ہی ثابت ہوتا ہے۔ اس قاعدہ کو خوب خور کرنا اور بجھ لینا ضروری
ہے۔ مولف اور اس کے اشیاع نے اس کی ہوا بھی نہیں سوٹھی۔ اس عاجز کو
اپنے اساتذہ جہاند یدہ کی توجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اس جو ہرکواس کتاب بیس
ضرورة رکھتا ہوں کہ اپنے موافقین کو فقع ہواور مخافین کو شاید ہوایت ہوا کراس کو
خوب تھہداشت کیا جاوے تو تمام اس رسالہ اور دیگر رسائل میتد بین کی خط
واضح ولارکے رہے۔

اس کی مثال ہیے کہ تھلی شخصی کی دلیل قرون ٹلاشیس موجود ہے کووجود خارجی

### مصر ونااشرف على صنائها نوى كاارشاد فرموه مصر ونااشرف فقهى قواعد كاخيسَهُ شرى فهى قواعد كاخيسَهُ

اصلاح الرسوم صفحه ۸ مرفر ماتے ہیں "قبل بیان تفصیل چند قواعد شرعیہ معروض ہوتے ہیں جوفہم تنصیل میں معین ہول ہے''۔

قاعره اول

''کسی امرغیر ضروری کواپے عقیدے شی ضروری اور مو کد سجھے لینا پیمل میں اس کی پابندی اصرار کے ساتھے اس طرح کرنا کہ فرائنش دواجبات کے مثل یا زیادہ اس کا اہتمام ہوا در اس کے ترک کو ندموم اور تارک کو قابل طامت دشتا عت جانتا ہو رید دنوں امر ممنوع ہیں کیونکہ اس میں تھم شرقی کو تو ڑ دیتا ہے۔ اور تقید رفعین جفسیص ، التزام اور تحد بید دغیرہ اس قاعدہ اور مسئلہ کے منوانات اور تقید رفعین جفسیص ، التزام اور تحد بید دغیرہ اس قاعدہ اور مسئلہ کے منوانات

اوراللہ تق لی نے فرمایا کہ جوشخص تب وز کرے گا اللہ تعالیٰ کی حدول سے بیں ایسے ہی لوگ طالم ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر محض کولا زم ہے کہ اپنی نماز میں شیطان کا حصہ مقرر ندکر ہے وہ یہ کہ نماز کے بعد دانی طرف سے پھرئے کو ضروری سمجھنے گئے۔ میں نے رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات ہ تمیں جانب ہے بھی پھرتے دیکھا ہے۔ روایت کی اس کو بخاری وسلم نے۔ طبی شادح مفکوۃ نے کہا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات نگاتی ہے کہ جو فنص کسی

امرمستخب پراصرار کرے اور اس کوعزیمت اور ضروری قرار دے لے اور بھی رخصت پر بینی اس کی دوسری شق مقابل پڑ کمل نہ کرے تو ایسے مخص سے شیطان اپنا حصہ کمراہ کرنے کا حاصل کر ایتا ہے۔ پھرا یہ شخص کا کیا کہنا جو کسی بدعت یا امرمنکر بینی ضاف شرع عقیدہ یا تمس پراصرار کرتا ہو۔

صاحب مجمع نے فرمایا ہے کدائ صدیث سے بیربات نکلی کدا مرمندوب بھی مکروہ ہوجا تا ہے جب بیا ندیشہ وکہ بیا ہے رتبہ سے بڑھ جائے گا۔

ای بناء پرفقہا وحنفیہ نے تمازوں میں سورۃ مقرر کرنے کو کروہ قر مایا ہے خواہ اعتقاداً پیندی ہویا حنفیہ فق انقد میرنے اس تغیم کی تقریح کردی ہے اور سلم بر اس ہے کہ فر میارسول اند صلی اللہ عبیہ وسلم نے مت خاص کروشب جمعہ کو بیداری کے ساتھ اور شہوں میں سے اور مت خاص کرو ہوم جمعہ کوروز ہ کے ساتھ اور ایام طب ہے۔ مل سے ، ہال اگر اس کے سی معمولی روزہ میں جمعہ بی آپٹر ہے اوادر بات ہے۔ میں اعدہ دوم

"دفعل مباح بلك مستحب بهى مجمى امر غير مشروع كے جانے سے غير مشروع و معنوع بوج تا ہے جيے دعوت مستحب بلك سنت ہے ۔ ليكن و بال اگر كوئى امر خلاف شرع بوال وقت جانا ممنوع بوجادے كا جيسا احاد بھ بن آيا ہے اور بداية وغيره بن خدكور ہے ۔ كدائ طرح نقل پر حنامستحب ہے محراو قات مكر و به بداية وغيره بن خدكور ہے اس سے معلوم بوا كدام مشروع بوجه اقتران وانضام غير مشروع كي غير مشروع بوجاتا ہے۔

فأعده سوم

''چونکہ دوسرے مسلم نور کوبھی مشررے بچانا فرض ہے اسلے اگر فواہس سے کسی غیر ضروری فعل سے عوام کے عقیدے میں قرالی پیدا ہوتی ہوتو وہ فعل خواص کے " جس امریش کراجت عارضی جو اختلاف از مند وامکند اور اختلاف تجربه ومشاه دور اختلاف تجربه ومشاه ده امل فتو کی سے اس کا تقم محقف جو سکتا ہے۔ یعنی میمکن ہے کہا لیسے امر کو ایک زمانہ میں جائز کہا جا و ہے اس ونت اس میں وجہ کراجت کی نہیں تھی۔ اور دوسرے زمانہ میں تا جائز کہدویا جو و ہے اس ونت عدے کراجت کی پیدا ہوگئی۔ یا ایک مقام پراجازت دیج و ہے اور دوسرے ملک میں منع کردیا جا و ہے اس فرق فرکورے سیا۔

یا یک وقت اورایک موقع پرایک مفتی جائز کیے۔اوراس کواطل عظیم کہ کوام نے اس میں اعتقادی یا علی خرائی کیا کیا پیدا کردی ہے۔ دومرامفتی نا ج نز کیے۔
کہاس کوانے تجربہ ومشاہدہ سے موام کے جتنا ہوجائے کاعلم ہوگیا ہے۔ تو واقع میں سیا اختلاف فلا ہری ہے حقیق نہیں۔ اور تعارض صوری ہے معنوی نہیں۔
مدیث وفقہ میں اس کے بےشار نظائر نہ کور ہیں۔ دیکھورسول الشملی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کومس جدیل آ کرنماز پڑھنے کی اج زت دی تھی۔ اس وقت فتنہ کیا اختال شدتھا اور صحابہ نے ہدلی ہوئی حالت دیکھ کرممانعت فرمادی۔ اس طرح المام صاحب وصاحبین کے بہت سے اختلافات ای قبیل کے ہیں۔
امام صاحب وصاحبین کے بہت سے اختلافات ای قبیل کے ہیں۔

"اگر کسی امرخل ف شرع کرنے ہے کھے فائدے اور مسلحتیں بھی ہول۔ جن کا حاصل کرنا شرعاً ضروری شہویا اس کے حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہول۔ اور ایسے فائدول کے حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہول۔ اور ایسے فائدول کی ایسے فائدول کی جائز نہیں۔ فائدول کود کھے کر حوام کوان سے شدرد کا جائے ۔ یہ بھی جائز نہیں۔ نیک نہیت سے مہاح تو عہادت بن جاتا ہے اور معصیت مہاح نہیں ہوتی خواہ نیک نہیت ہے مہاح تو عہادت بن جاتا ہے اور معصیت مہاح نہیں ہوتی خواہ

حق میں ہی مگر وہ وہمنوع ہو جا ہے۔ خواص کو چاہئے کہ تعلی ترک کردیں۔
حدیث شریف بیس آیا ہے کہ حضور مروری کم صلی القد علیہ وسلم نے حطیم کو بیت
کے اندرداخل فرمانے کا اوادہ کیا۔ مگراس خیال سے کہ جدیدالاسد م لوگوں کے
عقیدے میں فتور اور فکوب بیس خلجان پیدا ہوگا۔ اور خود بنا کے اندرداخل ہونا
کوئی امر ضروری تھا نہیں۔ اس لئے آپ نے اس قصہ کو ماتوی فرمادیا۔ اور
تصریحا ہی وجہ ارش وفرمائی۔ حال گئہ بنا ہ کے اندرداخل فرمادینا سنتھ ن تھا۔ مگر
ضروعوام کے اندیشہ ہے اس امر مستھ ن کوئرک فرمادیا۔

او ابن ماجہ بی حضرت ابوعبدالقد کا قول ہے کہ الل میت کو اول روز طعام ویٹا سنت تفار مگر جب لوگ اس کورسم بیجھنے کے پس متروک ومنوع ہوگیا دیکھنے خواص نے بھی عوام کے دین کی حفاظت کے لئے اس کوترک کردیا۔

حدیثوں میں جدہ شکر کا تھ وارد ہے۔ گرفتہائے حنفیہ نے حسب قول علامہ شامی اس لئے کروہ کہا کہ کہیں موام اس کوسٹ مقصودہ نہ بچھتے گئیں۔ اور عالمگیری ہیں ہے کہ جولوگ ٹمازوں کے بعد مجدہ کیا کرتے ہیں کروہ ہے۔ اس لئے کہ جائل لوگ اس کوسٹ اورواجب بچھتے گئیس کے اورجس تعلی مہیں ہے۔ یہ اور اجب بیکھتے گئیس کے اورجس تعلی مہیں ہے۔ یہ اس کورک نہ کریں وہ کروہ ہو ہا تا ہے۔ البتدا کروہ تعلی خود شرعاً ضروری ہے تو اس تعلی کورک نہ کریں گئے۔ اس جی جومفاسد بیدا ہوگئے ہیں ان کی اصلاح کردی جے گی۔ شال جنازہ کے ساتھ کوئی تو درکر نے دالی عورت ہوتو اس امر طروہ کے اقتر ان سے جنازہ کے کیونکہ وہ سے مراہ جانا ترک شہری کی جانس کے خوداس او حدکر نے والی کوشنے کریں گے کیونکہ وہ ضروری امر ہے اس عارضی کراہت سے اس کورک نہ کیا جاوے گا۔ بخل ف تجول حروری امر ہیں امر کروہ کے اقتر ان سے خود وجوت کورک کردیا۔ کیونہ وہ ضروری امر نہیں ۔ علامہ شامی نے ان مسئلوں میں فرق کورک کردیا۔ کیونہ وہ ضروری امر نہیں ۔ علامہ شامی نے ان مسئلوں میں فرق کی کھا ہے۔

س میں مصلحتن آفوزنیں ہوں۔ نداس کا ارتکاب جائز نداس پرسکوت کرنا جائز اور یہ قاعد و بہت ہی بدیجی ہے۔

مثلاً الركوي مخص ال نيت مع قصب اورظلم كرے كه مال جمع كر سيخة جول اور مسكينوں كى الداد كريں مع تو ہرگز ہرگز غصب اورظلم جائز نہيں ہوسكا خواہ د كھول فائدے اس پر مرتب ہونے كى الميد ہو-

محترم ناظرين

'' بيه وه تواثين النهيه اور تو اعد شرعيه واصول فلهيد بيل كه جن كي روشني مين شارع عليدالسلام الصارة ج تك المارات اكابراسلاف في باطل كوفل الصحارا ہے۔ نسط اور سی کا فیصلہ کیا ہے۔ سنت و ہدعت میں امتیاز بیدا کیا ہے۔ خرافات ورسومات كاقلع قبع كر كي دين سكي كوياك وصاف كيا ب-صدع الكرل فاضله مستخيد اورامورمباحه متخسندني اصهبا كوجن كوكباراول وصوفيان باصفا اورعبا دوزباد كالمين في الله ورسول كى محبت عدم مرشار موكر بدنييت رضائ اللى وبدنشائ عشق رسول وسنت رسول مجه كرا يجادكها تقابه بدعت وضلالت قرار ويايي مشخف واستاذى اورومايت وبزركى كاحترام كوشريعت محدى اورحق برقربان كرديا بـ نتوان كي ولايت وبزرگي كالحاظ فرمايا اور شان كي زېروعبادت كي رعايت فرمائي في تماز جو يا روزه ، ذكرالله جويا ذكر الرسول ،هم دات بدنيه بول يا اليه عمده سنة عمده عمل كوان اصونور كے خلاف د مكير كر بغير كسي تتم كى رور عايت بغیر کسی پس و پیش اور بلاخوف لومة لائم ممنوع اور بدعت وصلالت قرار دے کر ردى كورى ب

جارے ان محترم اکا برنے اللہ ان پر اپنی بیٹار رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی قبروں کونورے بھروے۔ ان قوانین وکلیات شرعیہ کی جحقیق ویڈوین میں بوک

کاوشیں فرہ کیں۔ اور ال کی اشاعت وتبدنے ہیں انتہائی اور نہدیت بلنے جدو جہد فرہ فی سراور وحرکی بازی لگادی۔ تقریر سے بخریر سے ، ورس وقد ریس سے ، غرض برطرح سے بمجھ نے کی کوشش فرہائی۔ ورانیس بتھیں رول سے باطل کے بڑے براے میدان مرکئے ، مہاجے فرہائے ، مناظرے کئے ، جس کا بتیجہ بربوا کددین حق کو پاک وصاف رکھنے کا سلسد جاری ہوگیا۔ اور بمیشہ برز ماندہیں اس کے لئے ایک جی عت واحد ابعد داحد تیار ہوئی گئی۔

ی وجہ دوش اور مضبوط اصول ہیں جن کو اسپتے اسل ف کرام رحم ہم اللہ ہے کہ کہ ہم اضاف ہم اضاف ہم کا نام لینے والوں کے ایک جم غفیر ہے ہر مر پیکار ہیں۔ ان ہے مقابلے کرر ہیں ہیں۔ گئے گئے اور کیسے کیسے اختار فات ہمارے اور ان سے مقابلے کرر ہیں ہیں۔ گئے گئے اور کیسے کیسے اختار فات ہمارے اور ان سے ورمیان ہر با ہیں۔ حال ککہ وہ ہمارے ہمائی ہیں۔ کلہ کو ہیں۔ وہ جو پی کو کررہے ہیں اللہ ورسول کی دشمنی میں نہیں کررہے ہیں۔ بلکہ وہ ہم دعوان کر وہ جو کی کر حضرات ہیں دعوی کر حضرات ہیں کر وہ آئیس اصولوں کے تقاضے ہے جم ور ہو کر ہم اسپنے اکا ہر وسم مالئد کے بیان کروہ آئیس اصولوں کے تقاضے ہے جم ور ہو کر ہم اسپنے بھا ہوں ہے دست بگر یباں ہیں۔

پی اگر بیاصول سی جین اور فی الواقع بیالی قواجین جین اور واقعی ان قواعد و کلیات شرعید کی رو سے قر خیرالخائق صلی الله علیہ وسلم اور اس جیسے اس ل مندوب باصلها بدعت وضنالت جی تو پھر آئیں اصوبوں کی رو سے تبلیغ مروجہ بہ بایت کذائیہ کیول بدعت نہیں کیا کسی چیز کے محج اور غلط ہوئے کا معیار پارٹی اور شخصیت ہے؟ یا معیار اور کسوئی شرایت جمری ہے؟

اگر ایبانہیں ہے تو غدگورہ اعمال بدعیہ اور تبلیغ مروجہ میں فرق بتانا ضرور ہے۔ بدوں فرق بتائے ہوئے ایک کو بدعت اور دوسرے کوسنت کہنا قرین انصاف شد

ہوگا۔ پھر بید بھی سوچنے اور خور کرنے کی بات ہے کہ اگر ہا وجود قروب مشہود ہا بالخیر بلکہ ایک ہزادس ل سے زیادہ تک موجود بوجود شرگ اور ثابت با مکتاب واسنة شهونے کے چندامور مندوب و مب دکو جوڑ کرکوئی مرکب مثلاً طریقتہ بنتی افتر ایم ہوت دوسروں کو کیوں جن نہیں کہ وہ بھی چندمہ ح افتر ایم کی جانا جائز اور سخس ہوتو دوسروں کو کیوں جن نہیں کہ وہ بھی چندمہ ح چیز ول کو جوڑ کر ایک دوسرا طریقت جاری کرے اور لوگوں کو اس میں شمویت کی دعوت دے اور اپنے بی مختر سے طریقت میں حق یو افضیلت کے انحصار کا دعوئی دعوت دے اور اپنے طریقت کے خالف کو دشن اسرم یا مخالف سنت قرار دے۔ کرے طریقت د کی والے جاری کریں ۔ ایک کلکت والے ای طرح ایک طریقت اللہ طریقت اللہ طریقت کی دور کے ایک طریقت اللہ میں کا اور ہر شہر سکے د سنے والے آ یا دوالے اور ایک طریقت دور سے دالے گئے مرملک اور ہر شہر سکے د سنے والے شخص کو اس کا حق ہونا جا ہے۔

اور ہمارے اس زور نہ بیل جب کہ باستنائے اقل قلیل ہرخض جاہ کا طالب ہے ہو خص کو مقتد ، اور بیشوا بینے کا شوق ہے۔ ایڈر اور ہیرو بینے کی ہوں ہے۔ پہلے مشکل نہ ہوگا کہ کسی عبادت کا کوئی جد بدطر بھتہ ایجاد واختر اس کر ترویج واشاعت میں مشکل نہ ہوگا کہ کسی عبادت کا کوئی جد بدطر بھتہ ایجاد واختر اس کی ترویج واشاعت میں میں تشریع وتعبد کا رنگ ہونے کی کوشش کرے۔ اس کی ترویج واشاعت میں مہت ہی ہو واور مہالغداس پھل کرنے میں اشہاک اور تو غل سے کام لے۔ اس میں وکشی و فیصل اور چونکہ محل ہوئی ہوئی ہو گئی کے اسب بہدا کرے اور چونکہ محل ہوئی ہوئی ہوئی ہے اور گوام کا مان میں مکا مزاح بی سیسے کہ ہرٹی چیز مذیبہ ہوئی ہے۔ اور گوام کا مان میں مکا مزاح بیک ہوئی ہوئی ہیز کی طرف پہلے اور اند ھے وہ ہرے ہوگر اوشے ہیں ۔ اور بقول حضرت ہرٹی ہیز کی طرف پہلے اور اند ھے وہ ہرے ہوگر اوشے ہیں ۔ اور بقول حضرت علی رضی اللہ عند اتباع کل فائق ، بیعنی چینے اور پکار نے والے کے چیچے دوڑ کے میں دائی اجد سے ایک جلد بھیڑا کھی ہوجائے۔ اس کے ساتھو آگر کمی معروف وشہور ، بالصلاح والیقو کی کی تائیہ جاصل ہوگی تو پھر کیا گئے۔ اور فی معروف وشہور ، بالصلاح والیقو کی کیا تائیہ جاصل ہوگی تو پھر کیا گئے۔ اور فی

ز مناجب کہ دعویٰ نبوت بھی مشکل نہیں ہے آگر کسی نے الہام وکشف کا دعوی کردیا۔ اور اس کے ساتھ رویائے صالحین بھی ال گئے تب تو اس عمل کے جواز واستحسان ہی نہیں انصل واشرف ہونے بیس کسی کو کلام نہ ہوگا اور مقبولیت عوام مقبولیت عام مقبولیت عام کے ۔

انصاف دركار بيكيريام جائز ادر معقول بوگاباب فساد مفتوح تد بوجائ گار اوروين الى ايك بازيچ اطفال بن كرنده جائ گاسان ما الله مسها و مل شرور العسنا و من سينات اعسالنا"

ا، مشاطبی نے الاعق مصفحہ سے میں بدعت کی تعریف کی ہے۔

البدعة عبارة من طريقة في البدين محترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى.

بدعت سے مراد دین میں ایس طریقہ گھڑنا ہے جوشرعیت (یعنی دین کام کے) مشابہ ہوادراس کے اختیار کرنے ادر عمل کرنے کا مقصد اللہ تعالی کی عہادت میں کوشش اور مبالغہ کوظ ہر کرنا ہے۔

اور صفحه مهم پرفر ماتے ہیں:

ان صاحب البدعة يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبسا بها على الغير او تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة اذالانسان

لین صدحب بدعت بدعت کوای صورت پر گفرتا ہی ہے کہ سنت اس کے مشابہ ہوجائے۔ تا کہ دوسرول کودھوکہ دے سکے یادہ بدعت ہی لیک صورت پر ہوجائے کہاس پر سنت کا دھوکہ ہوتا ہو۔ اس لئے کہانسان ایسی چیز کو مانے ہے انکار کردیتا ہے۔ جو امر

لايقصد الاستبتاع بامر لايشابه المشروع لابه اذ ذاك لايستجلب به في ذلك الابتداع نسفعاً ولايدفع به ضرراً ولا يجيبه غيره اليه ولذلك تبجد المبتدع ينتصر ليدعته بامور تبخيل التشريع ولو يدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في اهل الخير.

صفحه المرفرمات بي:

وايضا فان الفوس قد تمل وتسام من الدوام على العبادات المرتبة فاذاجدد لها امر لاتعهده حصل لها نشاط آخر لايكون لها مع البقاء على الامر الاول ولذلك قالوا (لكل جديد لذة) بحكم هذا المعنى.

مشروع کے مشابہ نہ ہو۔ اسٹنے کہ ایسی صورت بیں پھر اس برعت کے ایج دکر نے سے جو نقع مقصود تھا۔ وہ حاصل نہ ہو سکے گا۔ اور ضرر کو دفع نہ کر سکے گا۔ اور اس کی طرف کوئی آئے گائیں اس لئے تو تم و کی محصے ہو کہ مبتدع اپنی بدعت ک حی بیت اور تا تید الیسے امور سے کرتا ہے۔ کہ سٹنے والے کے ذہن میں تشریع کا مخیل ہوجائے۔ یعنی وہ سمجھے کہ بیشر کی دلیس ہے اور سرجنیں تو بہی کہ اس امر میں قدل عالم بیا شیخ کی افتد او ہے جس کا مق م اور منصب اہل قیر اور بینداروں میں معروف ہے۔

ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ عمادات مرتبہ
(صیحی شرعیہ) پردوام اورا یک ای طریقہ پر برابر
دیتے رہے نفوں اکتاجاتے اور گھبرا جاتے
ہیں۔ لہذا جب کوئی امر جدید طور پر ایجا و کیا جاتا
ہے تو نفوں کو ایک دوسری نشاط اور تازہ حظ
ماصل ہوئے لگتا ہے جو کہ پرائے طریقے پ
دہنے ہے ماصل ہیں ہو سکتے تھے۔ ای کو کہتے
دہنے نظل جدید لذۃ یاکل جدید لذید ''

اورصفحه ۲۲ پر قرماتی بین واضعف هلؤ لاء احتجاجا قسوم استسذوا فسي اخسذ الاعتمسال الى المقاميات واقبلوا واعرضوا بسيبها فيبقولون رأينا فلانا الرجل الصالح فقال لنا اتركوا كذا واعلموا كذا وينفق مثل هذا كثيرا للمترسمين برسم التصوف وربما قال بعضهم رأيت النبى صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وامرنى بكذا فيعمل بها

**ا ويسرك بها معرضا** عن

المحدود الموضوعة في

الشريعة وهو خطأ.

لیعنی ان لوگول میں باعتبار جست ودلیل کے وہ جماعت سب سے ضعیف ادر گزور ہے جواعمال کے قبول واعراض میں بزرگی اور مشخت کومعیاراور کسونی بناتی ہے چنانچیاس کے سبب ہے تبول واعراض کرتی ہے اور پیر اوگ بوں کہتے جی کہ ہم نے فلاں رجل صالح کو ویکھا کہ انہوں نے ہم سے قرمایا كه اسعمل كوقبول كرويا فلان عمل كوترك كروساوراس فتم كاا تفاق ان لوكول كوزياده یر تا ہے جو تصوف کے ظاہری رسوم میں مِتلاء بیں ۔ بھی بعض کہتے ہیں کہ میں نے ئى سلى الله عليه وسلم كوخواب مين ديكها آپ نے مجھ سے ایسا فر مایا ہے ایسا تھم دیا۔ لہٰڈا وہ اس مٹا می تنکم کی بٹاء پر بعض امور پر تمل کرتا اور بعض کوٹر ک کرتا اور ان حدووے اعراض كرتا ب جوشريعت مين وشع ك گئے ہیں۔اور سے خطاہے۔

حضرت شاہ و فی القدمحدث دہلوی از الدہ الحفا مقصداول فصل پنجم ہیں فتن میں المحاد ارمی ایک المحدد اور فصل پنجم ہیں فتن میں المحدد ارمی ایک روایت ہوگی۔ المحدد المحدد المحدد میں میں دوایت کی المحد ج المداد می عن دبیعة بس وارمی نے ربیعہ بن میزید سے روایت کی

يزيد قبال قال معادين جبـل رضـى الله عنه يفتح المقرآن عبلي الناس حتى ليقراه المرأة والمبي والرجل فيقول الرجل قد قسرأت القسرآن فلم أتبع واللُّمه لاقومنّ بسه فيهم لعلني أتبع فيقوم به فيهم فلا يتبع فيقول قد قرات القرآن فلم اتبع وقد قىمىت بىلە فىلىم اتبع وقد احتسطسرت فسي بيتسي مسجداً فلم أتبع والله لاتينهم بحديث لايجدو نسه فسي كتساب الله ولم يسسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى اتبع قال معاذ فاياكم فان ماجاء به صلالة.

ےوہ کہتے تھے کہ حضرت معاندین جبل نے فرمایا قرآن آسان كرديا جائيكا يبال تك كه تورثيل اور لڑ کے اور مرو (ب عب) قرآن پڑھنے لگیں کے پھرایک محفق کیے گا۔ میں نے قرآ ن یره ها مگریش لوگول کا مقتدانه بنا (ادبیری بجمدند ومزلت رول التم خداك اب بين لوگول بين قر آن كوقائم كروزكاتا كدمين وكون كالمقتدا بنول كجروه لوگول میں قرآن کو قائم کریگا تگراسپر بھی مقتدانہ ہے گا پھروہ کے گا کہ پس نے قرآن پڑھااور لوگوں میں قرآن کوفائم کیا تکر میں مقتدانہ بنااب میں اين كحريش محد بناؤنكا (ادرب عضماء اكرمادت ك ناك ميں لوگوں كا مقتدا بنول چروہ اسينے محمر میں مسجد بنائے گا اورائمیس ممبادت کر ریگا مکراس ي بھي مقتداند بنے گار پھر تووه كيے گا كه يس نے قرآن بڑھا اور مقتدانہ بنا اور میں نے لوگول یں قرآن کو قائم کیا پھر جھی مقتدانہ بنا اور میں ے اپنے کھر میں مسجد بنائی (اورسب سے علیمہ ورو کر مبادت کرتار م) اس برمقتدانه بناتهم خداکی اب بیل الوگوں کے سامنے ایک ایسی نئی بات پیش کرونگا كه جسكو كتاب الله ميل نه يا تعيقه اور نهانهول في اسكورسول التدك سنا بوگاش اميد كرنا جول كه پھر میں مقتدا بنجا وُنگا حضرت معاذ نے مید بیان کر کے فرمایا کہا ہے لوگواتم ایسے خص ہے بچتے رہنا كيونك جو يجحده و تا جركريگا سراسر كمراي بوگي -

ای طرح کی ایک روایت ابوداؤد کے حوالے ہے جمع الفوائد میں ہے۔ جس کو در رفرا کد ترجمہ جمع الفوائد ہے مع حضرت مولا ناعاشق الہی صاحب میر شمی کے ترجمہ مع تبھرہ کے نقل کیا جاتا ہے۔ و ہو ہذہ

عن معماذ ان ورائكم فتنما

يكثر فيها المال ويفتح فيها

القرآن حتى ياحذه المومن

والممنافق والرجل والمرأة

والعيد والنحسر والصغيبر

والمكبير فيوشك قاتل

يبقول ما للناس يتبعوني وقد

فحسوأت السقسرآن ومساهسم

يسمتبعسي حتى ابتدع لهم

فيره فاياكم وماابتدع فانما

ابتمدع ضلالة واحذركم

زيسة الحكيم فان الشيطان

**قد** يقول كلمة الضلالة على

لسان الحكيم وقديقول

تمہارےآ گےایے فتے بیں کہ جن میں مال کی كثرت موكى اور قرآن كو كھول ليا جائيگا حتى كه مومن بويامنافق ورسته بويامرد، تربوياندام، بيه ہوی بوڑھا ہر محص اس کولے لیگا ( کے انتظار ) ازجمہ كريكا كر بحصام كوند بوكى اللي قريب ب كد (در بن) کے لوگوں کو کیا ہوگی کہ میرا ابتاع نبیں کرتے حالا نکدیس نے قرآن بر حالیا (۱۱ ماس ک حقیقت کو جم ا ہے) اچھا جب تک میں ان کیلئے نی بات نہ ن کالونگا اس وقت تک وہ میرے تابع نہ بیٹس کے (كوكساله الدكاريك وكيد الب كدي وت إليكة بيس) ليك (ا علمان ) اسكى نوايجاد بالورائ الا المياني جو کھے اس نے ایجاد کیا ہے وہ مرائی ہے اور وأنشمندى افزش سے میں تم كوبهت دراتا ہول (ك يوم لكماجب كراه اونا بالوبات فغب دُه اناب) ويكهو بھی شیطان واٹا کی زبان سے مرابی کا کلمہ بولنے لکتا ہے اور بھی منافق بھی حق بات کہد دیتا ب (ابداحق وباطل كادية از قائل سدند مولاً بلكة حود قور) كود يكمو ك على محاب الدروش تحرى ك موافق بيدي خالف) فير معاذ نے ( سیکے جواب بی حمل نے پوچھ اٹھ کے پیر جھے تن ، باطل كالميز كيوكروه افرمايا كدواناك كلام يس اس كي شهرت والى باتول سے فائے - جنكے متعمل كباجا تا ہے كدريركيا

المنافق كلمة الحقوقد احتب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ماهذه ولا يثنيك ذلك عنه فانه لعله يراجع وتلق الحق اذا سمعته فابه على

ہاتیں ہیں (جن افروں غرش کھیے۔ نیس اور جرت تی)
اور ہاوجود اس کے بیر جھ کو اس دانا سے مخرف نہ
بنائے کہ ممکن ہے (تیرے اس کے ساتھ کے لیے دینے بہ
تیری شربیا السحت ہے تن کی طرف دہ دجوع کر لے (اور
اس جب تو حق بات سے تو اس کو سیمے کر حق پر
ایک نور ہوا کرتا ہے (جبکو ہرموک اوراک کرایا کا اب
بار جب تو حق بات سے تو اس کو سیمے کر حق پر
ایک نور ہوا کرتا ہے (جبکو ہرموک اوراک کرایا کا ب
برطیک شہرت اور دان سے نظر منا کر طلب جامعہ بس الشب
انرطیک شہرت اور دان سے نظر منا کر طلب جامعہ بس الشب
انرطیک شہرت و ورایت بیس مشتبرات کی جگہ
مشتبہات ہے کہ وہ نوایجا دبا تیس دین کی صورت
لئے ہوئے ہوتی ہیں۔

الحق نورا . فسائده: خلاصه يب كفتنام بى اس كاب حس بس لرزه آجائه اور ایسے بی وقت ہمت واستقل ل کا امتحان ہوا کرتا ہے کہ جب طاعونی ہوا زور بر ہوتو مردو ہی ہے جو پھونک پھونک کر قدم رکھے۔اورخود احتیاط پر جم کر دوسروں کو اس ز ہر بنے الر سے بچائے ورندسب کے ساتھ رہنا بھی مشکل نہیں اور امن وامان کے موسم میں تندرست رہن مجی وشوار نہیں اور فعا ہر ہے کہ وانشمند خواہ سیڈر توم ہو یا عام مقتدا، جب مجسلتا ہے تو شیطان کہ معلم الملکوت ہے اس کی زبان میں بواتا اور بزارول کو پھسلا دیتا ہے کہ صورت ہوتی ہے قرآن وحدیث سے ثبوت کی کہ وہ ترجمہ ہوکر ہر کہدومہہ کے ہاتھ میں پہنچ لیا ہے اور ہرایک کودعویٰ ہوگیا کہ میری برابراہے کس نے سمجھا بی نہیں۔ اور خدا دار سمجھ جسے تفقہ کہتے ہیں کہ نصیب ہوتی ہے تقویل وریاضت ہے۔ندان کے نزد میک کوئی چیز ہے نہ عوام کے نزد میک کوئی شے۔ اس لئے عوام جتلائے فتنہ ہوکر کہنے لگتے ہیں کہ بیجی مولوی، وہ بھی مولوی، پھر ہمیں کی تمیز کہ کون

حق پر ہے؟ حالانکہ یمی اعتراض اہل حق بھی ان پر کرسکتے ہیں کہ جب دونوں برابر ہیں تو تم نے اس جدید کو کیول تر جیج دی۔اور اسی دلیل سے ہم کو بھی برسرحق مانو اور ضدین کوجع کرو۔

مربات میہ ہے کہ میہ جدید چونکہ ان کے غذاق ورواج اور خواہش نفس کے موافق ہوتا ہے اسٹے مولوی کا تو نام ہی نام ہوتا ہے در حقیقت اتباع ہوائے نفس ہے۔
اور اس پر بھی اگر امر حق مشتبہ ہوتو اس کی تمیز کی دوصور تیں ہیں۔ ایک اکسانی کہ مید کی کھو کہ وہ کو ک نی ہوت ہے۔ کہ انوس ہے جے دیندار بہنگاہ تجب ویکھتے ہیں۔ یا پر انی ہے۔ کہ مانوس ہے ہوئے حالت سابقہ پر جے آتے ہیں۔ پس اس کے متعلق سوال ہونا کہ کی مانوس ہے ہوئے حالت سابقہ پر جے آتے ہیں۔ پس اس کے متعلق سوال ہونا کہ کی قصہ ہے اس کے اوپر اور بدعت ہونے کی کا فی علامت ہے۔

دوم وجدانی کہ اس کی محبت ونفرت دونوں ہے خالی الذہن ہوکرا ہے ایمان کی روشنی میں غورے دیکھو کہ اس میں نور ہے یا ظلمت ۔

چونکہ حق بات مجھی نور سے خالی نہیں ہوتی۔اس لئے ناممکن ہے کہ پہتہ نہ چلے
اوراس سے بید معیار بھی معیوم ہوا کہ جن کے قلوب میں ظلمت ہے مثلاً بددین اور کفار۔
اگر وہ اس سے ، نوس ہوں تو سمجھ لو کہ وہ باطل ہے جس میں ظلمت ہے۔ ورنہ مظلم
قلوب جوشیرہ چشم کی طرح نور سے گھبرایا کرتے ہیں اس سے ضرور دور بھا گئے۔

بایں ہمدائل ہمت کا کام یہ ہے کہ گمراہ علیم سے قطع تعنق نہ کرے کہ آخر مسلمان ہے کیا عجب ہے رجوع الی الحق کرلے یا اس بدعت کے علاوہ اس کے وہمرے اقوال حقد میں انتاع کی ضرورت پیش آئے۔ گرجس میں اس کی طافت نہ ہو اورخود شبہ میں پڑجانے کا خطرہ ہوا ہے بھا گئے ہی میں امن ہے کہ ڈاکٹر جوآ پریشن کا اورخود شبہ میں پڑجانے کا خطرہ ہوا ہے بھا گئے ہی میں امن ہے کہ ڈاکٹر جوآ پریشن کا ماہر ہے اس کا آپریشن کے کمرہ میں رہنا بہتر ہے اورعوام کہ جنہیں چر بھاڑ دیکھ کر

اور بہت زیادہ ڈرایا گیاہے۔

حقیقت بیرے کہ اگر دین میں اپنی عقل اور رائے سے کمتر بیونت ، افراط و تفریط اور اپنی رائے سے مہتر بیونت ، افراط و تفریط اور اپنی رائے سے عبادات کے طریقے افقیار کرنے کی اجازت ویدی جے توحق و باطل میں اور اصل فقل میں تمیز ہی اٹھ جائے۔ شریعت کا اصلی حیہ ہی مجٹر جائے ۔ دین اور غیر دین سنت اور بدعت کے اختاا ط اور تلمیس سے شرائع سابقہ کی طرح وین محمد کی مث کررہ جائے ۔ دین الجی لوگوں کی خواہشات و آرا وا ہوا ہے ایک تعلونا بن محمد کی مث کررہ جائے ۔ جس کا جی جائی مرضی اور خواہش سے دین کی چیز کو دین سے فارج کردیا کر ما اور غیر دین کو دین سے فارج کردیا کر ما کردیا کر ما کہ دیا کہ علی کو دین سے فارج کردیا کر ما کہ دیا کہ کے دین کو دین سے فارج کردیا کر ما کہ کہ کا و دین میں داخل کردیا کر ہے۔

وین اللی اورشریعت محمدی بچوں کا ایک کھیل بن کررہ جائے۔ کہ جب چاہا بنا ویاجب چاہا بگاڑ دیا۔

نَعُودُ بِاللَّهِ مِنَّ شُرُورٍ ٱلْقُسِنَا وَمِنَّ سَيِّئاتِ ٱعْمَالِنَا

# تبايغ مروجهاوراذ كارمشائخ

س اذ کارواشغال صوفیہ میں بھی توقیود وتعینات وتضیصات ہیں۔ان کو بھی بدعت ہونا چاہئے۔ حالانکہ وہ مشائخ کے یہان معمول ہیں۔لہذا تبدیغ مروجہ کو ہا وجود اوصاف ندکورہ جائز ہونا چاہئے۔

اشغال صوفية تبليغ مروجه كے مقيس عليه نہيں ہيں۔ ايك كا دوسرے پر قياس قياس مع الفارق ہے۔ اصول و قاعد ہ شرعيہ "السصط لمق يسجس ي علمي اطلاقه" كے بموجب بوجه تقييد اطلاق بقيع وغير منقوله متروكه اور تاكد واصرار بیہوش ہوجانے کا اندیشہ ہے ان کا کمرہ سے نکال دینا ہی ان پراحسان وشفقت ہے۔ تو اب خیرت اور سلامتی دین وایمان اور حفاظت شرع محمدی اسی میں ہے کہ ان تو انین الہیاور اصوں وحدود موضوعہ شرعیہ کوشعل راہ اور ہنما بنایا جائے اور ہرگز ہرگز ان سے سرموانح اف نہ کیا جائے اپنی رائے اور خواہش کو بالکل قبل نہ دیا جائے۔

جملہ بنی آدم پرشر بعت الہیک متابعت بلاخصیص واسٹن ویکسال فرض ہے اس کے کسی تھم سے سرتالی کرنا بدترین جرم ہے۔اس میں ترمیم وتنسخ بحریف وتبدیل اور تغییر وتا ویل اپنی رائے ہے کرنا گنا وظلیم ہے۔

ادیان سابقہ پس جو پچھ خلل آیا اور ان پس جو پچھ بگاڑ پیدا ہوا اس کی بڑی وجہ پسی ہو کہ دیا کہ جب کسی نبی کا زیاد ختم ہوا تو ان کے ضف واور اصحاب نے وین کو سنجالا اور اپ انبیاء کی ہدایت اور تعلیم کے مطابق خلق اللہ کی اصلاح پس کوششیں صرف کیس مگر رفتہ رفتہ کہیں جلد کہیں بدیریہ ہوا کہ خود رائے ، مدا بمن اور ہوا پرست لوگوں نے حدود شرعیہ کو ضا تع اور احکام دین جس تحریف و تغییر شروع کر دی جس کا بھیجہ یہ ہوا کہ وین اصلی مخالفول سے تو کیا خود اہل ملت سے ایسارو پوش ہوا کہ قیامت تک اس کے ویدار سے یاس کلی ہوگئی۔

طت ابراہیم، ملت موسوی اور ملت عیسوی وغیرہ میں یمی مبلک مرض خود رائی اپنا پورا اثر دکھا چکا ہے۔ اہل قہم و دائش پرخوب انچھی طرح روشن ہے کدان تمام اختلال اور خرابیوں کی جڑاور تمام مفاسد کا تخم یمی خود رائی ہے جس نے اویان سابقہ کو اپنے دست برد سے نہ و بالاکر کے صفح بہت سے ان کا نام ونشان مٹادیا ہے۔

بہی وجہ ہے کہ کلام اللہ اور ارشادات رسول ، آثار صحاب وتا بھین اور کلام علمائے ربانیتین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اس خانہ برا نداز خود رائی کونہا بیت شدومدہ روکا براصلاح استعدادنا قصدايش بفندر حاجت وضرورت بطور وساكل بالتزام وتروت واہتم م بکار بروہ ہشند ووقت حصول مقصود آ نرا ترک دادہ ہشند ، پس هر چنانعلیم امور مذکوره که از ایشال در بعضه احیان پرنسبت بعضه افرمان بحسب القاق ورعايت ومسلحت ونت بوجودآ يدية نبست ايثال ازقبيل بدعات نباشد ترجمه: - متيه مسيد المسهد المساه · - اورادواذ كاركامتحين كرنا بخلف تتم كي ریافتهیں اورخلوتیں، ہے، نوافل عبوتیں ،اذ کار کے طریقوں کی مختلف وضعیں اورز كيبيل، ذكر بالجبر وذكر خفي بضربين لگانا ، تغداد مقرركرنا ، برزخي مراسلقه ، جبر یا خفی ذکر کا النزام، طاعات شاقه کا النزام، اگر طالب ان کواصل کمال شرعی پو مكمنات ميں سے جانتا ہے تو يرسب بدعت هيتيد كي قبيل ہے ہے۔ اور اگر خواص جو ان کو فقظ وسائل اور ذرائع سمجھ کرتعلیم دیتے ہیں اور (بضر ورت اوراحیا نااوراشخاصانین) بلکدان کرواج و بین میں سعی کرتے ہیں تو ان کے تن میں یہ بدعت حکمیہ کی قبیل ہے ہیں اہاں اخص الخو اص جو کہ محض ایسے اغیبا وکی ہدایت کی غرض ہے کہ جن کے نفس نہایت ہی غی اور سرکشی ونا فرمانی بین مبتل مو محتے ہوں اگر ان امور مذکورہ بالا کی تعییم کریں اور بیسبز باغ وكلا كرحل تعالى كى عبادت كى طرف تمينج لائي اور فقذ ان كى ناتص استعداد کی اصدر کے لئے بقدر حاجت اور بولٹ ضرورت ( کہجس مر حصول مقصود موتوف جو محض وسیله اور ذر بعیه اور معالجه مجه کر بغیر اکترام ما یا یلزم اور بغیررواج دینے کے اور بغیر تداعی اور ابتی م کے ان امور کو کام میں لاویں اور مقصود حاصل ہوئے کے بعداس کوترک کردیں تو البنتہ امور ندکورہ بالا كتعليم لعض اوقات بعض لوكول كرحق مين ان كے ذہنوں كے موافق احیا نامصلحت وقت کے لحاظ ہے امور مذکورہ وجود وظہور میں آئمیں ۔ تو ان

کے تبینغ مروجہ بدعت ہے۔ اگر اذکار واشغال صوفیہ پی بیدا مورموجود بول تو لاریب ان اشغال کو بھی بدعت قرار دیا جائے گا۔ اور اگر ان قبود کی حیثیت قرون شاشہ میں عدم فعل کی بوتو ان کا بضر ورت احداث بدعت نہ بوگا۔ نیز قبود کو امور عا دیدو تد امیر دینو ہے میں ہے تبجہ جائے تو بھی بدعت نہیں۔ اور اگر ان کو بالقصد دینی حیثیت دیدی جائے گی تو بدعت کا حکم لگادیا جائے گا۔ للبذا اس سے الزام دینا سی جے بنانچہ جن حضرات علم عومش کے نے ذکر رسول اور ایصال تو اب وغیرہ اعمال فی ضد کو بعض قبود ومفاسد کی شمولیت کی بناء پر بدعت کہا ہے انہیں حضرات علماء ومش کے نے ان اشغال واذکار کو چائز بناء پر بدعت کہا ہے انہیں حضرات علماء ومش کے نے ان اشغال واذکار کو چائز بیا ہے۔

، حى بدعات قامع اوبام ورسوم حضرت مولانا محمد أستعيل الشهيد نورالقد ضريحه "اليضاح المحق الصويح" كي بابتحد بدات ميل ارش وفرمات بين

ا مسابه شاشه التعمين اورادواذ كارور بإضات وظوات واراه التا ولوافل ولوافل عمادات وعمين اوضاح اذكار ازجر وافخا وضربات واعداد مراقبات برزاحيه والتزام طاعات شاقه بمداز قبيل بدعات هيقيه است بهنسبت اكثر طلاب كرا نرااصل كمال شرعى بااز مكملات آب مى دا نندا ، بهنست خواص كرا ل رامحض از قبيل وسركل والسنة در تعييم وتروج كال سعى مى كننديس ازقبيل بدعات حكمه ماشد-

آ رے اخص الخواص کر تھن بنا ہر ہوایت چند سے از اغیبا کر غوس ایشاں ور مرتبہ تصورے از غروت یا عصیاں واقع شدہ انداگر تعلیم امور ندکورہ کردہ باشندہ وابیتاں را بنمائش ایں باغ سبر بسوئے دام اطاعت حق کشیدہ باشندہ وصرف بنا مفاد ہے ای طرح آلات حرب مثلاً توب، بندوق طمنچہ وغیرہ کی بقد رضرورت مشق کرتا اور استعمال کرتا جو کہ لڑائی میں کام آتا ہے ہیے بدعت کی تتم سے نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ چیزیں اگر چہ محدث اور مخترع یعنی ٹی لکالی ہوئی میں جو پہنے نہ تھیں لیکن بیدین کے اجزاء اور رکول میں شار نہیں ہو تے لہذا بدعت نہیں ایس ۔ پس اگر کوئی ان کودین کے امروں کی تتم سے بھے کر کام میں مائے گا تو اس

اورصراط ستقيم صغيرك برفرمات بي

اشغال مناسبهٔ مروقت دریا ضات ملائمه مرقرن جدا جدا می باشد ولبدّا محقف ان مر وقت از اکابر مرطر بیّ درتجد بداشغال کوششها کرده اند\_

یعنی ہر ہرونت کے مناسب اشغال اور ہر ہر قرن کے مطابق حال ریاف سے جدا جدا ہوتے ہیں۔اور یک وجہ ہے کہ ہر طریق کے اپنے وقت کے محتقین اشغال کی تجد یدیش ہوی ہوی کوششیں کر گئے ہیں۔

محققین صوفیدان اشغال واعمال سے کس طرح کام لیتے ہیں اور پھر کس طرح ان سے انگ کر کے مقصود بی لگا دیتے ہیں۔ اس کو جانے کے لئے قامع البدعت سید انتقال معارت مولانا رشید احمد کنگونی مکا تیب رشید بیصفی ۱۵ پر فرماتے ہیں .

ذكر كنوركا ملاحظه جوابندايس تلقين بوتاب ومقصداصلي بيس بلكيتم بيد بوتاب معنى المرتم بيد بوتاب معنى المرتم بير:

پاس انفاس وغیرہ مسب حیل استے ہیں سے ذکر مخیلہ میں خاتم ہوجائے ورشاصل مقصود نہیں ۔ جب خیال ذکر ذات قائم ہوجائے تو زبان اور انفاس کسی کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کے حق میں یہ بدعات سے ندہوں گے'' اور صفحہ ۸۷ برفر ماتے ہیں

"اشغال صوفيه باقعه از قبيل مداوات ومعالج است كرعند الصرورت بعقده جت بعمل آرتد، وبعد از ال بكارامه في خود مشغول شد تد-

ینی صوفیہ کے نافع اشفال کی حیثیت دوا اور معالجہ کی ہے۔ ضرورت کے وقت بغذر عاجت کام میں ماتے ہیں اور بعد کواسپنے اصل کام میں مشغول ہوجاتے ہیں۔

آ مے فرماتے ہیں

اشد ل صونی معتبره را که خالی از شوب قسه و دیدهت باشد بقدر حاجت استعال باید کردوز اکداز حاجت بآن توخل نباید کمرد-

یعنی صوفیوں کے اشغال معتبرہ کو جو قساد اور بدعت کے شائیہ سے فالی ہوں بفتر ماجت استعال کرنا جا ہے۔ اور حاجت اور ضرورت سے زیادہ اس بی مشغول نہ ہونا ج ہے۔

اور صفحه ۸۸ برفرهاتے بیں:

اهتفال .... باشغال صوفیه ... کدور تخصیل حقیقت احسان کدمفاه ظاہر کتاب وسنت است منفعت بخشد، وهزاولت آلات حرب شل توپ، بندوق و تبنی بهقدر کفایت کدور قال کفار بکار آیداز جنس بدعت نیست .. زیرا کد جرچندا مور ندگوره از تیم ختر عات و محد ثاب است ابالزامور دین نیست .. اگر کسے اورااز قبیل امور وین شیست .. اگر کسے اورااز قبیل امور وین شیست .. اگر کسے اورااز قبیل امور وین شیم ده بعل خوابد آور دالبته برنسبت اواز قبیل بدعات خوابد گرود - وین شیم ده بحث موفید کے اذکار واشغال بی بقدر ضرورت مشغول ہوتا ..... جو کہ حقیقت احدان کے خصیل کرئے بیل نفع بخشا ہے اوراحیان کی تخصیل کتاب وسنت کا

PYF

آ گے فرماتے ہیں

ذکر جبری اب چھے حاجت نہیں۔ ذکر اصل میں تذکر قلب ہے سوجب ذکر قلب حاصل ہوا۔ اب زبان کی چھے خرورت نہیں۔

آ گے قرماتے ہیں:

سب اذکار ومراقبت مخصیل نسبت کے واسطے ہیں۔ جب نسبت یا داشت ماصل ہو چکی اب مراقب کی درخواست بجیب بات ہے۔ اب تمہاراذ کرلسائی قرآن صلوٰ ہو وذکر مسنون مراقبہ ہے۔ سب میں یا دواشت ۔ ہے کہ شمرہ مراقبات یک ہے۔ اب کسی مراقبہ کی حاجت دیں۔ اذکار مسنونہ پڑھو۔ قرآن ونوافل صلوٰ ہے مسنونہ اور اکر واور بس۔

#### منى ١٨ يرفر مات بين:

اے کاش کہ اس بیت کا شائبہ ہوا بھی اس محروم کولگ جائے کہ مارا مداراس پر
ای ہے۔ اس نسبت کا نام نسبت احسان ہے و بعث جناب فخر رسل علیہ الصوفة
والسلام کی اس کے ہی واسطے تھی اور صحابہ جملہ اسی نسبت کے حاص تھے۔ علی
حسب مراجم ہے بھراولیائے امت نے دوسر ے طریقہ سے بیدا کیا کہ ہرا یک
نے اشغال اپنے اپنے طریقہ کے وضع کئے سویہ سب مقد مات اس کے جیں۔
اور بس۔ اس کا کوئی طریق متعین نہیں ، ہرفض کا طرز جدا گانہ ہے۔
امیر الروایات کی حکایت ۲ سمیں ہے کہ:

مواوی المعیل کا ندهلوی نے حضرت کنگونگ ہے عرض کیا کہ اب جی جاہتا ہوں کہ جناب جھ کو تعلیم فرماویں مولانا نے فرمایا کہ جواعمال آپ کررہے ہیں ان میں آپ کو مرحبہ احسان حاصل ہے یا نہیں۔ انہوں نے فرمایا حاصل ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بس آپ کو کسی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ مرتبہ احسان

عاصل ہونے کے بعد اشغال صوفیہ میں مشغول ہونا ایسا ہے جیسا کوئی گلتال
ہوستال پڑھ لینے کے بعد کریما شروع کردے۔ اور سیف ہرہے کہ بیفعل محض
تصبیع اوقات ہے اس لئے آپ کے لئے اشغال مشائخ میں اشتخال تصبیع
اوقات اور معصیت ہے۔

اس برحضرت عليم الاست تف نوي كا حاشيه:

یہ تحقیق الل طریق کوحرز جان بنانے کے قابل ہے۔ خصوص ان کو جو ذرائع کو مقاصد سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور خود صوفیہ کی تصریح ہے طرق الوصول بعدد انفاس الخار کن اور خود صوفیہ کی تصریح ہے طرق الوصول بعدد انفاس الخار کن اور خص پر جرت ہے جوان اعمال کواس عموم سے خارج سمجھتے ہیں۔ الیاسی حصنہ والے وی جن کو طریقت کی ہوا بھی نہیں گئی۔ الیاسی حصنہ والے وی جن کو طریقت کی ہوا بھی نہیں گئی۔

خودحصرت تحانوي بوادرالنواورصفيه ٧٤ يرفر مات بين:

ذكر كومتصود مجسنا اورمطلق زيادت عدد كوزيادت اجر مجسنا اور اوضاح وضربات وجلسات كواز لبيل مصالح طبية مجسنا بدعت نبيس اورخود انكوقربات مجسنا بدعت بها اورائي وعظ "سيرة الصوفى" ميس فمراست بين:

محابہ کے قلوب بہ یر کمت صحبت نہوی اس قائل ہے۔ کدان کو اور آبود کی جو بعد میں حادث ہو کی سے میں حادث ہو کی ضرورت نہ ہی۔ ان کے قلوب میں صحبت نبوی کے فیفل سے خلوص بیدا ہو چکا تھا۔ وہ حضرات تلاوت قرآن اور کھرست نوافل سے ہی آب ست حاصل کر سکتے ہے۔ ان کو اڈ کار کے قبود زائد کی حاجت نہ تھی۔ برخلاف بحد کو کو ل کے کہ ان میں وہ خلوص بدول اہتمام کے پیدائیس ہوسکتا تھا ( لیمنی وہ قبور ایمنی میں اور بہت ہے گاس لیے صوفیا و کرام نے کہ اسٹے فن کے جم تبد گذری دے ہیں اذکار واشغال خاصہ اور ان کی قبود ایجاد کیس اس وجہ سے کہ جم تبد گذری ہوا ہے کہ خلوت میں جب ایک بی ایم کا جگر ارورد کیا جاتا ہے۔

رسول الشعلى الله عليه وسلم في بلك خاص حق تعالى في بيان فرمايا بعد كوي ساری شریعت رجمالاً وہی ہے کہ جس کابسط بعجد طول تاممکن ہے۔ اگر آ یغور كريس كي تومعلوم موكا - كدبرآيت و برحديث سه وي قابت موتاب الس جس چیز کا مامور به بونا اس درجه کونابت باس کی تخصیل کے واسطے جوطریقہ متخص كياج و ے كاروه مجى مامور بروكار اور برز مانداور بروفت مل بعض موكد جوجاد \_\_ گا\_اوربعض غيرموكد\_للبذاا يك زمانه شرصوم وصلو لا وقر آن واذ كار ندكور واحاديث اس مامورب كي خصيل كرواسط كافي ووافي فضراس زمانه من باشغال بایں تیوداگر چرجائز تے مران کی حاجت نقی ۔ بعد چند طبقات کے جورتك نسبت كابدلا اورطبائع اس اللطبقد كى بسبب بعد زمان خيريت نشان کے دوسرے ڈھنگ برآ تحنیں تو یہ اوراد أس زبانہ کے اگر چیخصیل مقصود كر سكة تق كر بدنت وداوارى البداطيبان باطن في بحواس من أبود بڑھ کیں اور کی وزیادتی اذ کار کی گے۔ گویا کہ حصول مقصودان قیود ہرموتوف موكيا تفالهذا ايجاد بدعت ندموا بلكه أكركوكي ضروري كهدد عاتو بجابيه كيونكه حصول مقصود بغیراس کے دشوار ہوا۔ اور و مقصود مامور بدنھا۔ اس کا حاصل کرتا بمراتبه خود ضروري تفا \_ ايس كويا يود ماموريد بوكي شر بدهت \_ بحداس ك دوسرے طبقد میں ای طرح دوسرا رنگ بدلا۔ اور وہال مجی دوبارہ تجدید کی حاجت ہوئی۔ ثم وقم۔ جیسا کہ طبیب موسم مرما بیں ایک علاج کرتا ہے کہ وہ علاج موسم كرماي مغيرتبين بوتا- بلكه حصول صحت كوبعض او قات معنر بوجاتا ہے۔ اور باعتبار اختلاف زبانہ کے تدبیر علاج اول ووسرے وقت میں بدلی جاتی ہے جومعالجات کرسوبرس پہلے جارے ملک کے تقداور جومطب کدکتب سابقین میں لکھے ہوئے ہیں۔اب ہرگزوہ کافی نہیں ان کابدل ڈالنا کتب طب

اوراس کے ساتھ ضرب وجہر دغیرہ تحود من سیدکا کیا ظاکیا جاتا ہے اورائی کی تا تیر انفس وقلب بیل اوقع واشیت ہوتی اور دفت وسوز پیدا ہو کر موجب جبت ہوجاتا ہے۔ اور محبت ہے جادت بیل اختاص ہیدا ہوتا ہے اور اللہ تی لی عیادت خالص کا تقم فر استے ہیں ''و صا احدو وا الا لیسعبدو الله معلصیں له اللہ بن O کا تقم فر استے ہیں ''و صا احدو وا الا لیسعبدو الله معلصیں له اللہ بن O واحدو ت ان اعبد اللح '' وغیرہ کن الآیات، کی معلوم ہوا کہ حضر است صوفیہ نے یہ قیود و کر کے بطور معالجہ کے تجویز فر مائے ہیں۔ اور اصل مقصد و بی اخلاص ہے۔ اور اصل مقصد و بی اخلاص ہے۔ ہیں اگر کسی خص کو ان قیود سے مناسبت نہ ہویا بغیران قیود کے کسی کو اذکار مسنو نہ نوافل و تا و دی قر آن میں پورا اخلاص پیدا ہوسکیا ہوتو صوفیہ کرام ایسے خص کے لئے ان قیود کی ضرورت نہیں بھتے۔

پن اب معلوم ہوگیا کہ بیتمام آبوداصلاح وتقویت کے داسطے علاجا تجویز کئے
گئے ہیں۔ کوئی شرق امر قربت مقصود وہیں سجھ جاتا ہے جو بدعت کہاجائے۔
حضرت مولا نا تفالوگ نے مجلس مولود اور قیام مولد کواڈ کار واشغال صوفیہ پر
قیاس کرتے ہوئے حضرت گنگون کی خدمت میں لکھا کہامل کمل ( ذکررسول ) توکل
کلام نہیں ہے البتہ تفیید ات وتضیصات بلاشبہ محدث ہیں ، گرمیر ہے نہم تاقی میں
خضیصات طرق اذکار واشغال اس قبیل ہے معلوم ہوئیں جو کہ اہل حق میں بلائکیر

جاری ہیں الح ، تواس کا جواب حضرت كنگويئ نے دياكہ:

"اشغال مش کے کی قیود و تخصیصات جو کھی این وہ اصل ہے بدهت بی ایس سا اس کو تقیس علیہ تغیرا نا سخت جرائی کا موجب ہے۔ فاص کرتم جیسے لم مید و آ دمی سے۔ کیونکہ تخصیل نسبت اور توجہ الی اللہ مامور من اللہ تعالی ہے آگر چہ بہ کی مقلک ہے کہ ادفی اس کا مندوب اور صد با آیات وا حاویث مقلک ہے کہ اور فی اور اعلی اس کا مندوب اور صد با آیات وا حاویث سے مامور ہونا اس کا تا ہت ہے اور طرح طرح کے طرق واوضاع سے اس کو F42)

وعظمت كاول بن جكردينا ضرور مامورب ب المان سابق بن بوج شدت دلد ود کع خود جا بجاح جا بھی رہت تھا۔ محبت دعظمت سے قلوب بھی ہر مزشتے۔ بعد چندے او کول کو ذہول ہوا۔ محدثین رحمع اللہ نے آ ب کے اخلاق وشاکل و مجزات وفض کل جدا گانہ مدوّن کئے تا کہ اس کے مطالعہ ہے وہ غرض حاصل مو۔ پھر ين مضائل به بيئت اجماعيه منابر بريان كے جائے گئے۔ پھرافل ذوق في اور كه قيود وتخصيصات جن مين بعض سيسبولت عمل مقصور تقى بعض من ترغیب سمعین ،بعض سے اظہار فرح وسرور ، بعض ہے تو قیر د تعظیم اس ذکر ادر صاحب ذكر كي منظور تقى بزهالي "مُرهم نظروبي حصول حب تِعظيم نبوي صلى الندعليه وسلم ربار كوكه حصول حب وعظمت كالتوثف اس ايئت فاصر يرجمعني "لولاه لا امتع عقلا" ، ابت نيس مرية تف تفيس عليه (يتى اذكارموفيه مقيده) ين بحي تبيل وبال بحي توقف بمعنى ترتب بيا" لولاه لا امتنبع عادة" سوايكي مخبائش مقيس بي بيم يمي يكونكدتر تب توظا برسبواور عندال ال انتاع عادی ہی ہے گواس قدر فرق بھی ہے کہ بیا متاع مقیس علیہ بی باعتبار ا كثر طبائع كے باور مقيس من بائتبار بعض طبائع كے۔ چنانجدوي روامصار شرقیہ اس بوجہ غلب الی وو ہریت یا کشرت جہل و خفلت سیحال ہے۔ کداعظ کے نام ہے کوسوں دور بھا مے ہیں ۔اوران می قل بیں ابوجامت میز بان یا اور کسی وجد ہے آ کرفض کل وشاکل نبو بداور اس شمن میں عقائد ومسائل شرعیدین لیت جي -اس ذريع سے مير عدشام وش بهت سے لوگ راوح يدآ محك -ورند شدیدان کی عمر گذر جاتی کم محی اسلام سے اصول وفر وع ان کے کان میں بھی ند پڑتے۔اورا کرتو تف سے فطع نظر کیا جاوے تب بھی تر تب یقیناً البت بہے۔سو جواز کے لئے بیکھی کافی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچے حضور صلی اللہ علیہ وسم کا ارشاد

ك اص قواعد ك موافق ب اكر چاعداج جزوى ك مخالف مو- بال ال كوفي الحقيقت ايب دنه كها جاوے كا - بلكة عيل اصل اصول كي قرار دى جائے گى -دوسرى تظيراعلائے كلمة الله ب- جس كوجهاد كہتے ہيں - بنامل ديمحموك طيفداول من تيراورنيز واورسيف بكي يقربحي كافي تها- طاحظه احاديث يه آب كومعلوم ہے۔اوراس زین شی استعمال ان آلات کا سراسرمضراورا یجادتوپ اور بندوق اور تار پیزوکا واجب ہو گیا کیونکہ تقصیل اعلائے کلمنا اللہ بدول اس کے محال ، اب ان ایم وات کوندکوئی بدعت کهه سکے اور نتا تشبه بکفار کهه کرحزام بتا سکے۔ بلكهاس كوفرض اورواجب اور مامور بهكهنا جوكا كيونك يخصيل مقعوداس يرموتوف ی ہوگئی ہے۔ پس بیعی مامور ہوگیا۔ علی بذا القیاس اشغال کا حال ہے۔ میں تجب كرنا موں كم آب تے اشغال كو كيے مقيس عليه بناليا۔ اوراس واسطے كم منيس عليه (ليني قيود وتخصيصات) ضروري ادر مامور بداور تقيس (محفل مولد اور قیام مولد) نہایت سے نہایت مباح اور کس مجدسے موقوف علید کسی امر مندوب کا بھی نہیں۔ ہلکہ بعض اموراس میں حرام اور مکروہ، چھراس کواس مر قيس كرنا آپ جيسي آدي سے كس طرح موجب جيراني شهو البذااك آپ کے قیاس کواس محل کیا جائے کہ آپ نے بدعت کے مفہوم کو بنوز سمجما ہی نبين .. كاش الصنا الحق الصريح آب و كيم ليت ، يا برا بين قاطعه كوما حظ فره ته يا یہ کتسویل نفس وشیطان ہو کی اس برآپ بدوں غور عامل ہو گئے اب امید کرتا ہوں کہ اگر آ پنجور قرمائیں کے توانی تنطی پرمطلع اور متنبہ ہوجا تیں ہے۔ اس يرحضرت تعانويٌ نے پھر فر مايا كه:

مقیس (بعنی محفل مولد) کو اگر ذر بعد حصول ایک امر مامور به کا کها جاوے تو ممکن ہے بعنی رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف کرنا اور آپ کی محبت

موه ورشرقص ومرووز ياده تر دواعي مين ماورروايت موضوعه زياده ترموجب محبت مكان كى جوتى ہے۔ پس كون ذى فهم بعدت دعومت عوام ان كا مجوز ہوجائے گا۔ ب جواب آپ کی تقریر کا ہے کہ عاع ذکر ولادت بھھت کذائیے کوآپ موجب از ویاد محبت تصور کررے اور بذر بعد غیرمشروع کے تحصیل عبت کی اجازت دیتے یں۔ورندنی الحقیقت جوامر خیر بذریعها مشروصهامل جودہ خودنا جائز ہے۔اور جو کھی بندہ کا مشاہد ہے وہ بے کہ مولود کے سننے والے اور مشغوف محالس مولود صد با بوت بي كدان من ايك بعي تنبع اورحب نبيس بوتا-اورعم بجرمولود سفن ے محبت رسول صلی القد علیہ وسلم ومحبت سنت ذرہ مجر بھی ان کے ول میں پیدانہیں موتی بلکے ہے اعتمالی عمادات اور سنن سے بیحدان کے جی میں آجاتی ہے۔ ادرا گرتشلیم کرلیا جاوے کہ آپ کی محفل میلاد ف لی ہے جمعہ محکرات سے اور کو کی امرنامشروع اس مین نیس بینو دیگرمچالس تمام عالم کی توسراسرمنکر میں باور بید تھل آپ کاان کے لئے موید ہے۔ پس بیڈعل مندوب آپ کا جب منوی شاق ہواتواس کے جواز کا کیے تھم کیا جادےگا۔ ا اگر حن تعولی نے نظر انصاف بخش ہے توسب واضح ہے ورث تاویل وشبہات کو بہت کھی تخوائش ہے۔ ندا ہب باطلد کی اہل حق نے بہت کھی و دید کی محر آیا مت تك بحى ان كِشبهات تمام ند بول ك\_فقط يه جواب يا كرحفزت تقانوي في فحصرت مجيب عاتفاق كرتے موسے عرض كيا كه مقيس ومقيس عديدي واقعى بيفرق توب كمقيس عليه ك عال خواص بين بعى تم ہیں ...مقیس کے برابرشیوع نہیں۔

اوربد بات بھی ہے کہ عاملان مقیس میں متبعان سنت کم ہیں۔

اور بيام بھی يقيق ہے كہ جوام خير بذرايد غير مشروع حاصل مود وامر خيرنييں۔

ہے۔ کداس زہانہ میں میاشغال بایں قیودا کرچہ جائز تھے مگران کی حاجت نہ مقى \_ انتهل \_ اس \_ معلوم ہوا كه جو چيز ذر بعيد تصيل م مور سدكا ہوخواہ و وكتاج اليه الويان الدامو جائز ہے سوؤ رابع ہونا اس كا تو بہت ظاہر ہے۔ سامعین کے قلوب اس وقت آپ کے احتر ام وعظمت وشوق وعشق وادب وتو قیرے مملو ومشحون نظر آتے ہیں۔البتداس میں جوامور مکروہ وحرام مخلوط ہو گئے ہیں وہ واجب الترک ہیں۔ (تبلیغ مروجہ مقیدہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ میں کہا جا سکتا ہے جو حضرت مولانا تھا توی نے محافل میلا دے ہارے بین تکھاہے ) مراس كاجواب حصرت كتكوبيّ في بيعنايت فرمايا كه: آپ نے جوشبہ مساوات مقیس و تلیس علیہ بیں لکھا ہے موجب تعجب ہے مگر بمقضائ "حبك الشيئ يعمى ويصم" اليشبهات كاورود تجب ليس-بغورد کیموکہ تنیس ملیہ خودؤ کرہ کے مطلق ذکر مامور بیکا فرد ہے۔اوراس کے ملاحظات ديئات ياذكريس ووامورين كنص يهان كامل ابت ب-يس وه المحق بالسنة بين \_اور بعنر ورت موتوف عليه مقصود كي خصيص اور بين ان كى كى كى اورعوام توكيا خواص بين بهي صديا بين معدد وتخض عال بين -البداعوام كے ضرور بجھ جانے كا و مال كل نہيں اور مقيس ميں جو قيو دمجلس بيں بعض موہم شرك بيل اوربض امور دراصل مباح مربسب المعت برخاص وعام ك طوث ببدعت بوكرممتوع بوصح كمعوام ان كوضروري بلكدوا جنب جائة بيل-اور مجالس مولود میں جس قدر حوام کو دخل ہے خواص کونیس اور سے تو وغیر مشروعہ موقوف عليه محبت کے برگزنتیں (جبیا کہ قیورتبیغ مروجہ برگز موقوف علینہیں) آپ خود معترف جي پس اس کوشيس عليد ير کيا مناسبت؟ اور داعي عوام کوساع ذكر كي طرف بوناال وقت تك جائز ہے كدكوئي منع شرى ال كے ساتھ لاحق شد

مراد نہیں۔ اور شکسی اہل دین ہے اس کی اجازت ممکن ہے مگر مولف کے فہم کا تقاصر ہے۔ اس یہ تقاعدہ خوب محفوظ رہے کہ اگر کوئی تحدید وقعیمین وضع سنت ہی میں وہ قع ہووے جائز ہے اور جو وہ تحدید حالت ہوجاد ہے گی جس کوشر عیس برعت کہتے ہیں وہ ہرگر درست نہ ہول گی۔ اگر چہ کوئی کرے۔ انہی

محتف مشائخ محتف ابل سلوک کوختف احوال واوقات بین محتف اشغال واورادی تلقین کرتا ہے اور تدبیر ومعالی کی جھاور کی کو پچھافین کرتا ہے اور تدبیر ومعالی کی حقیت سے کرتا ہے ۔ اور کرنے والاخود خاص اس بیت کودین اورعبادت نبیس مجھتا۔
کوئی شخ کی مرید کومراقی، کوئی کی کو پاس اندس کی کو تلاوت قرآن ، کسی کونوافل، کسی کو ذکر اسم ذات بلا تعداد کسی کو ذکر بالیم ، کسی کو ذکر اسم ذات بلا تعداد وغیرہ، وغیرہ۔ بلکہ ایک ہی خوذکر بالسر، کسی کو دواز دہ شیخ ، کسی کو ذکر اسم ذات بلا تعداد وغیرہ، وغیرہ۔ بلکہ ایک ہی گو ذکر بالیم ، کسی کو دواز دہ شیخ ، کسی کو ذکر اسم ذات بلا تعداد کے مطابق کی گھاور بھی پچھی بنا تا ہے ۔ اور بعد حصول مقصود ترک کرادیتا ہے۔ جس کے لئے جس حال بیل جومنا سب مجمتا ہے وہ بنا تا ہے ۔ کوئی ایک ہی طریقہ برخض کو جرحال بین تنقین کیا ہو تا ۔ اس لئے کہا ہے "طریق الموصول بعدد انفاس میں نیس تنقین کیا ہو تا ۔ اس لئے کہا ہے "طریق الموصول بعدد انفاس المخلافی" ضلاحہ یہ کہ کوئی خاص طریقہ معین اور مشتر نہیں۔

ظاہری وباطنی بھیل کے بعد منجانب شخ کامل مجاز طریقت ہنتی ارباب سلوک کو سلقین کرتے ہیں۔ بالفہ ظ ویکر اخص الخواص اس کے عامل ہوتے ہیں جو کہ ان قیود کو اسکم کمال شرع یا مکمونات شرع نہیں اعتقاد کرتے۔ بلکہ دسائل اور ذرائع عاویہ کا ورجہ وسیح ہیں۔ نہوات کا رواج دیتے ہیں۔ نہ واس کے اسکم کارواج دیتے ہیں۔ نہ واسکم کارواج دیتے ہیں۔ نہوات کارواج دیتے ہیں۔ نہوات کارواج دیتے ہیں۔ کہ اسلمام کرتے ہیں۔ اور بعد حصول مقصود ترک کردیتے ہیں۔ کو المجمون اور عام کے ان ملاحظات وہنات کوشر بعث مستمرہ یا طریقہ مسلوکہ فی الدین کی طرح

اور جب قيود كاغيرمشروع بونا ثابت بوجانت تواس كاثمره يكه بي بوجائز الحصول نه بوگا۔

اور سامر بھی ظاہر ہے کہ جانس مشکرہ بکشرت ہوتی ہیں۔ اور مشکر کی تا تہدا گر غیر مشکر ہے ہوتی ہیں۔ اور مشکر کی تا تہدا گر غیر مشکر ہے ہوتو وہ بھی سز اوار ترک ہے جب کہ عندالشرع فی نفسہ ضروری شہو۔ (پھر حضرت سائل نے اس کے متعلق علی اشکالات قرمائے ہیں اس کا بھی جواب باصواب حاصل ہو: جس ہے تشفی ہوئی۔ بخوف طوالت اس کونظر انداز کیا جما ہے جس کے شکل اسلامی کیا گیا جس کوشوق ہوتہ کر ق الرشید جلداول سفی کا مطالعہ کرے۔

مولف انوار ساطعہ نے جب کہا کہ اگر علمائے متاخرین میں سی متم کا تعین می نف وضع علی نے متقد مین کے پیدا ہو۔ تو بیضرور نہیں ۔ کماس کورد کی جائے اس سے کہ صلحت زیانہ متقدین میں وہ تھی جوانہول نے تھم دیا۔ اور متاخرین کے وقت میں بہا عث تغیر اوضاع وطبائع امت کی دوسری طرح پراسخسان طاہر ہوا۔ درحقیقت بیا ختلا ف نہیں کہ دونوں فرقے متقدمہ ومتاخرہ اصلاح دین پرمشفق ہیں۔ شاہ ولی اللہ د ہاوی رسالہ 'انتہا ہُ' کے شروع میں فرماتے ہیں جگر جہاوائل امت رابة خرامت دربعض اموراختكاف بوده باشداختكاف صورمنررني كند، ارتباط سلسله بهمداي امورسي است دراختار ف صورا ترے نيست أجيل كلامه نخصا تواس كاجواب موسف برائين قاطعه فيصفحه اسام يول وياكه ث وولى الله صاحب بي فرمات بين كه طرز اشغال كومتقد مين ع لي كرآج تك بدلتے بطے آئے ہیں۔ اور لبت كارتك مجى بدلنا رہنا ہے مراصل مطبق واحد ہے۔ لبذاتسلسل میں فرق نہیں آیا لیس وہ سب طرز اشغال اور کیفیت مسنون طريقة تفااس ش كوكي تعين بدعت ريقى مواس سے جبت لا نانهايت بعدے نبم مطلب ہے۔ شاہ صاحب ہے معاذ اللہ وہ تعین کد بدعت ہو ہرگز

## تبليغ حرواور مدارس سالميه

من پیکهنا که میطریقه خاص لینی طریقه تبلیغ مروجه به دینت کذائیه صنورا قدی صلی الله عليه وسلم كے زبانه ميں نہيں تھا۔ للبذا بدعت ہے۔ تو بياغلط ہے۔ كيونكه امر بالمعروف ونبى عن المنكر مامور بدي اور مامور بدك حاصل كرف كاجومباح طریقہ ہواس کے مامور بہ ہونے میں کیا تامل ہے۔ کی مدارس کا موجودہ طریقه، مدرسین کواسیاق کی تقسیم گھنٹوں کی یا بندی، سه ماہی ، ششما ہی ، سالا نہ امتخانات وغيره وغيره جواس زمانه مين نهايت ضروري بين اورضروري سمجهج جارے ہیں اور واقعة ضروری ہیں۔ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سے سب سے . کیا کہ بول کی تصانیف، ان کی طباعت شروح وحواش کے سادے مروجہ طریقے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے ایسے ہی ش کی نماز کی جہاں گھنٹہ بجاخواہ امام ہویا نہ ہوروز اند کے مقتدی آ چکے ہوں یا نہیں ، فورا نماز شروع ہوجاتی ہے۔ حضور صلی القد علیہ وسلم کے زمانہ میں کہاں تھا؟ ایسے ہی کیا کوئی عظمند کہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں توب اور بندوق ہے لڑائی نہیں تھی۔ لہذا وہ تو بدعت ہے۔ تیروں سے جہاد ہونا جا ہے۔ان امور میں ہے کسی کو بھی کوئی بدعت تنہیں کہتا۔ لبندامروجہ بیٹی جراعت بھی بدعت نہیں۔

کیا ذکر اللہ مامور بر بہیں ہے۔ ای طرح کیا ذکر الرسول، صلوق وسلام، نماز دروزہ وغیرہ مامور بہانہیں۔ تو پھر کیول جمارے اکا پر حضرات علائے کرام کرنے یا سمجھنے اور دواج دیئے التزام کرنے کو بدعت تقیقیہ اور حکمیہ قرار دیتے ہیں۔ بخلاف تبلیغ مروجہ مقیدہ متعینہ کے کہ برخص خواہ عالم ہو یا جائل ہر حال میں ہر دفت میں ہر جگہ میں ایک ہی مخصوص و متعین طریقہ اختیا رکرتا ہے۔

پاول توید تیاس کاکل جیس بلکه اس کا اندراج تحت کلیه شرعید "السمطلق یحوی علی تقییده" اور "ایا کم و محدثات الامور الخ" ہے۔

اور بعد شليم استغ قرق كي باوجود "محسل السطيس على السطير" بمكن تهيس ريس "قياس مع العارق" ہے۔

لبداتبلغ مروجه كواذ كارمشائ برقيس كرنا اوراس بالزام ونياسي نبيل. والله عِلمُه أَتَمُّ وَأَحْكُمُ

حضرت مولاتا تھا نوگی'' وعظ السرور' میں فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ بعد خیرا مقرون کے جوچیزیں ایجا دکی گئیں (اگروہ ایک ہیں کہ) ان کا سبب دائی بھی جدید ہے۔ اور وہ موقوف علیہ کسی ماموریہ کی جیل کہ بغیران کے اس ماموریہ پرعمل نہیں ہوسکتا جیسے کتب دیدیہ کی تصنیف اور شروین مدرسوں اور خانقا ہول کی بنا ہ کہ حضور کے ذمائے میں ان میں سے کوئی شے نہھی ( گوا کی

امس موجودتنی) اور سبب اور داشی ان کا جدید ہے اور نیزید چیزیں موقوف علیہ

أيك مامورب كي بين

تنصیل اس اجمال کی بدہے کہ بیسب کومعلوم ہے کہ دین کی حفاظت سب کے و مهضروری ہے۔اس کے بعد بھٹے کہ زمانہ خیریت نشانہ میں وین کی حفاظت کے لئے وسا تطمحد فد میں ہے کسی شے کی ضرورت شقی تعلق مع اللہ یا بلفظ آخر نبيت سسعد سے يد بركت حضرت ابوت سب مشرف عظے قوت مافظال قدرتوى تلى كدجو يحمد سنت منت عندوه واسب نتش كالحجر موجاتا تقارتهم اليي عالى يائى تھی کداس کی ضرورت ہی نہ تھی کہ اس کی طرح ان کے سامنے تقریر کریں۔ ورع وتدین بھی غالب تھا۔ بعد اس زمانہ کے دوسرا زمانہ آیا۔ عفیتیں بر مد محتمين - قوي كرور موسية ادهر الل ابوا اورعقل يرستون كا غديه موار تدين مغلوب ہونے لگا۔ پس علائے امت کوتوی اندیشہ وین کے ضاتع ہونے کا ہوا۔ پس ضرورت اس کی واقع ہوئی کہ دین جمیع اجزا وَ کی مقد وین کی جاوے۔ چنانچه كتب ديديد، حديث واصول حديث، فقد، اصول فقد عقائد بي تصنيف ہوئیں۔اوران کی تدریس کیلئے بدار س تھیر کئے مجتے۔اس طرح نسبت سنسلہ كاسباب تقويت وابقا كيليم بعيد عام رغبت تدريخ كمشائخ ف فاتقابي بنائمیں۔اس لئے کہ بغیران چیزوں کے دین کی حفاظت کی کوئی صورت نہ تھی۔

باوجود مباح طریقے سے مامور بہ کے حاصل ہونے کے محفل مولد، قیام مولد، مسلو قالرعائب اور صوم ہوم جمعہ وغیرہ افعال واعمال کو بدعت قرار دیا ہے۔ حقیقت الامریہ ہے کہ مباح طریقہ کا اگر داعی و محقصی جدید ہواور وہ طریقہ مامور بہ کا موقوف ملیہ ہوتو بہ فحوائے "مقدمة الحواجب و اجب" اس طریقہ کے موتوف میں بینک تامل نہیں۔ مامور بہ ہوئے میں بینک تامل نہیں۔

لیکن اگر باوجود داعی مفتضی کے قدیم ہونے کے زمان خیریت نشان میں متروک ہو اور وه اس مامور بد کا موقوف علیه جمی ند ہو۔ یا اس مباح طریقه بلکه مندوب ومستحب طريقه مين كوئي فتح ومفسده تا كدواصرار، التزام مالا يلزم، سنت مقصوده اور وجوب علماً وعملاً كي شان بيدا جوگئ جو يا اس مامور به ميس سمي مكروه لعينه يا لغیر ہ کالحوق ہو گیا ہوتو اس کے بدعت و مکروہ ہونے میں بھی تا ٹن نہیں ہے۔ مدارس کے موجودہ طریقہ میں وجوہ بدعت میں ہے کوئی وجہبیں یائی جاتی اس لئے وہ برعت نہیں۔ اگراس میں بھی کوئی وجہ بدعت یائی جائے تو ہمارے "اکسابس اسار السلُّم بصائرهم ونور الله ضرائهم" في الديمت كاحكم لكان میں وریغ نہیں فرمایا حضرت مولانا محنگونی ہے سوال کیا گیا کہ اس صورت کی مساجدادر مدارس اورطر زلعليم قرون ثلاثه مين نهين تفايه بلكه بيحض نئ صورت ہے تواس کا بدعت نہ ہونا کیو سبب؟ تو حضرت گنگوہی نے ارشاد فر مایا کہ مجد کی کوئی صورت شرع می مقرر شیس جیسی جاید بنائے گر بال مش بہت كنيسه وبيعه سے نه ہو على بدا مدارس كي صورت معين نبيس مكان ہواس كا ثبوت حدیث ہے ہے اور کسی صورت خاصہ کو ضروری جا تنابدعت ہوگا۔ ( فأويٰ رشيد بيجلد أول )

میں طبارت حاصل کرنے والوں کو۔

اورفر مایارسول التدسلی الله علیه و کلم نے "السطهور شطر الایمان" پاکیزگی آدھاایمان ہے۔

ای طرح تل وت قرآن اگر چدوسیلہ ہے تد بر فی القرآن مامور ہا گرخود

تلاوت قرآن ایک عبادت عظمٰی ہے۔ حدیث اور سیرۃ نبوی کے پڑھنے ہیں مشغول

ہونا اگر چہوسیلہ ہے اعمال صالحہ اورا تباع سنت کا گرخود بھی قطع نظر از وسیلہ ایک

بہترین موجب قواب مشغلہ ہے۔ وعلی بنرالقیاس امور غیر محصور ،اس تتم کے طریقول

اور دسائل کی علامت ہیہ کہ اس قتم کے وسائل کا مستقل حصول متا صدے حالی اور

مجرد ہونے کی صورت اور حیثیت بین بھی شارع کی نظر بیں باطل نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک

مستقل امر شری ودینی ہوتا ہے۔ اور وسیلہ بننے کی صورت بیں بھی خود ان وس کل کو

مقصور بھینا اور بغیر لی ظرفت صدے بھی فی لی از نفع نہیں ہوتا۔ اگر چینیل ہو۔ مشائل تجدید

وضووشسل بلاضر ورت برائے تصیل لئس ادامت برطہارت اگر چیاس وقت نہیت صلوٰۃ

وضووشسل بلاضر ورت برائے تصیل لئس ادامت برطہارت اگر چیاس وقت نہیت صلوٰۃ

نہوں شربھی امر محمود ہوگا اور موجب اجر ہوگا۔

نہوں شربھی امر محمود ہوگا اور موجب اجر ہوگا۔

اور دوسری فتم کے وسائل اور ذرائع مامور بہ مقاصد کے وہ ہیں کہ نہ بالذات طاعت اور محمود شرق ہیں نہ ندموم ومحصیت نہ نظر ش رع میں باطل محض ہیں اور نہ موجب اجراخروی ، اصطلاح شرع میں اس کومباح کہا جاتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ کھانے پینے ، پہننے ، رہنے ہے ، سفر کرنے ، بازار جانے ، شہروں کی سیاحت کرنے ، کنویں سے پانی کھینچنے ، لکھنے پڑھنے میں مبارت ماصل کرنے ہرتم کی منائع ، حداوت ، صباغت ، خیاطت وغیرہ وغیرہ امور معاشیہ اور عا دات میں مختلف الواع واقسام کا استعال کرنامباح ہے۔ آگر چہاس کا ثبوت فعلی جناب شارع علیہ السلام ہے پس به چیزین ده مونیس که سبب ان کا جدید ہے۔ کدده سبب خیر القرون میں ند تھا۔ اور موقو ف عدید تھا فات دین مامور برکی ہیں۔ پس به انتمال گوصور ، بدعت بین کیکن واقع میں بدعت نہیں بلکہ حسب قاعدہ "مقدمة الواجب واجب" واجب ہیں"۔

اور قیو وضر در بید کاسف میں معمول بہ ہونا اور خاص طور پر شریعت میں اس کی اصل کا ہونا شرط نہیں اس کے وہ بدعت نہ ہوں گی۔اس کی تصریح بحوالہ شاطبی او پر گذر پھی ہے۔

بدعت عبادات ہی میں ندموم ہوتی ہے۔ عادات اور مباحات میں ندموم ومنکر نہیں۔ دوشرط کے ساتھ۔ ایک بیا کہ کوئی مخدور شرگی شل تھید، اسراف اور خیلاء دغیرہ اس کا معارض ندہو، اگر معارض ہوا تو حسب قاعدہ مرکب یجوز ولا یجوز کا لا بجوز ہوتا ہے۔ البذادہ مباح طریقہ نا جائز ہوگا۔

اور دوسری شرط میہ ہے کہ اس مباح کو دین بینی عبادت مقصورہ اور موجب ثواب اور اس کے ترک کوسب عقاب نہ بیجھتے لگے اگر ایسا سمجھے گا تو بدعت کا حکم جاری ہوگا۔ جبیبا کہ بالتضریح والتفضیل والتمثیل اوپر بیان ہوچکا ہے۔

اور کسی طریقداور ڈربید کوامر دین اور شرعی سیجھنے کے معنی میہ ہیں کہ ان امور کا نفس وجود وسیلہ بنانے سے قطع نظر محامد دینیہ وشرعیہ ہیں سے قرار دیا جائے۔

قدرے تفصیل اس اجمال کی بیہ کہ کہ وہ طریقہ اور ذربید فی نفسہ متنقل محمود وحمد وحشری بندہ متنقل محمود وحمد وحشری ہو۔ مثلاً طہارت بہ وضود عسل اگر چصلو قاکا وسیلہ ہے گر بذات خود محمود وحمد وحشری ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے "ان اللّف یہ سحب السو ابیس و یہ حب اللہ متنطب بین و بہت اللہ تعالی ہے تارہ و بہت و الوں کو اور پہند فرماتے جی تو بہر نے والوں کو اور پہند فرماتے جی تو بہر نے والوں کو اور پہند فرماتے جی تو بہر نے والوں کو اور پہند فرماتے جی تو بہر نے والوں کو اور پہند فرماتے

ندہو۔اورمبح ندفی نفسہ طاعت ہوتا ہے ندمعصیت، جیسے چلنا فی نفسمباح ہےند اس پرنواب مرتب ہوتا ہے نہ عقاب ، لیکن مسجد یا مجلس وعظ و پند کی طرف چلنا، یا کسی بہتلائے محن کی امداد کو چلن موجب ثواب ہے۔ یا حج کے لئے سفر کرنا، وخول مسجد کی نیت سے ہزارج ناءوضو کی نیت ہے یانی تھنچنا، حاجتمندوں کی سفارش کے لئے لکھنا، اعانت دین اور خدمت مختاجین کے لئے حرف وصائع کا استعال وغیرہ میرمباحات بالعرض طاعت اورمو جب ثواب بن جاتے ہیں ۔ لیکن شراب پینے باز نا کی نیت ہے چنا، کسی معصیت کی فرض ہے۔ فرکرنا، مثلاً موجب عقاب ہے۔

مجرجس طرح بيدل چنامباح إى طرح سوارى پر چلنائهى مبرح ب-وه سواری اونٹ ہو یا تھوڑا، گدھاہو یا ٹچر، بہلی ہو یا رتھ، ریل ہو یا جہاز، کوئی ہوای طرح ہرتشم کا لباس پہننا اور ہرتشم کا فرش اپنے گھر میں یامسجد میں بچھاٹا مباح ہے۔ بشرطیکہ محذورات شرعیه ہے بچنار ہے۔

ال حقیقت کا بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ مباح اگر ذریعہ ھاعت ہے تو وهمباح بالعرض طاعت بن جاتا ہے۔ اور آگر ذریعہ معصیت بنے تو معصیت بن ج تا ہے ۔ نیکن کوئی مکروہ ومعصیت ذریعہ طاعت ہینے تو وہ طاعت نہیں بنیا بلکہ مکروہ ومعصیت ہی رہتا ہے۔ بلکه اس عت کو بھی مکروہ ومعصیت بنا دیتا ہے۔ کیونکہ یجوز ولا بجوز ہے مرکب لا بجوز ہوتا ہے۔

حضرت ابن عماس ہے مروی ہے کہ کھا جو عسن ابسن عبياش قبال كيل چاہے اور چین جو جاہے جب مک کہ وو مناشئت والبس ماشئت ما اختطائك لنتان سرف خصلتول تک تجھ کوند پہنچا دے۔ وہ دونوں تحصلتين اسراف اور كبرين ومخيلة (رواها بخاري)

وعن عمر وبن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشترموا وتنصدقوا والبسوا منالم يخبالط اسراف ولا محيلة (رواواحروالاس في النان الإ)

عمرو بن شعیب اینے باپ اور وہ ال کے دادات روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله عليه وسلم في فرمايا كه كهاد اور يرو اور صدقه کرد اور بېنو جب تک اسراف اور خيلاء کي آميزش ند هو۔

مباح منضم جب تك اپني حديرر ب كاجائز اور جب اپني حد سے خارج موكاتو نا جائز ہوگا۔مثلُ امر دین اور محمود شرعی سمجھنا یا اس پر اصرار یا علماً وعملاً تا کدو التزام مالا يلزم وغير ومن المفاسد\_

الغرض مطعومات ومبوسات وغير ذلك من الهباحات ميس انسام كثيره اليس ميس جونصوص سے بطریق کل سب کیلئے مباح اور حدال ہیں۔ حال کک حضور صلی اللہ علیہ وسم کوان کے استعال کی فی عمرہ الشریف مجھی نوبت نہیں آئی۔

جب نص کلی ہے مطلق شے کا مباح اور حلال ہونا ٹابت ہوگیا تو اب اس کے سی فروخاص کے لئے دلیل طلب کرنا ایسی ہی حمالت ہے جیسے کوئی احمق ہو چینے لگے کہ چیلی بمری کس دلیل ہے حلال ہے۔ البتہ جو چیز ان مباحات کو نا جائز بتلانے والی تقی به مثلاً ان کودین دشر بیت کا درجه دیدینا اورشر بیت کا مضابی بنادینا- تا کدواصرار والتزام اورمو جب فسادعقيده عوام بنا دينا وامثال ذالك ، ان كاحضرت شارع عليه السلام نے نہایت تفصیل ہے ذکر فر مایا ہے۔ اور قانون کا یہی وظیفہ ہے ور ندجز ئیات کا احصاءعلاوہ دشوار ہونے کے عبث بھی ہے۔

مدرسه کی بنیا در کھنا بھس خاص مکان میں روایت حدیث کرنا اور تعلیم وتعلم کا

م شغله اختیار کرنا، سند دینا، دستار بندی کرنا، مدرسین کو اسباق تقسیم کرنا، گھنٹوں کی الزام دياتو مولف برابين قاطعه فيصفحه الحار فرمايا یا بندی کرنا ،سه ، هی ،ششما بی سالانه امتخانات وغیر واسی طرح کاغذیایسی اور چیزیر علوم دینیة تحریر کرمنا ، اس کی شرح وتفییر کرما جملی طور بر ہو یا مطبوع وغیرہ ، ایسے ہی مسجد

میں گھڑی لگانا اور نماز گھڑی کی وفت سے پڑھنا وغیرہ سیسب مباحات میں واخل ہیں۔جن کے ممنوع ہونے کی کوئی وجنہیں۔

ان امور کوکوئی فی نفسه امور وین نہیں سمجھتا۔ البتہ جب ان کے دینی منافع برنظر جاتی ہے۔ تو سرمبا هات حسب قاعدہ مذکورہ بالا بعنی بنا برنبیت توسل للعبادت ازقتم طاعات بالعرض ہوجاتے ہیں۔

سندودستاردين ميل سيمنفعت دين ب كيموام استخف كي تعييم كوجس كوسندوي من ہےمعتر مجہ كرحوادث يوميدين اس كفتو اور بدايت ير باطمين ان عمل كر كت الى اورتاامكان برجكايسمعتدى لمكاموجوور بنابمقتصاعة "ولتكن منكم احة يدعون الى المخير"الآية فرض كذبيب،جيسا كرابتداي شراس كاذكر بوچكا بــــ مسمس مکان کا سنگ بنیا در کھنا مہاح ہے مگر بدنبیت عبادت مستحب ہے۔ وہ کونسا مسلمان ہے جو قرآن یاک اور حدیث رسول کی تعلیم کوعبا دت تبین سمجھتا۔ پھرعبا دت كے لئے كسى مكان كوخصوص كرليزا بھى متحب ہے۔ چنانچا سے گھر ميں نماز كے لئے اس جگہ کو تخصوص کر لینا حدیث سے ثابت ہے۔ اگر تعیم کے لئے مکان مخصوص کرنے میں اضیاف رسول التد سلی الله علیہ وسم یعنی طالبان علم کی راحت کا بھی لحاظ رکھا جائے تو نوژعلى نورىينى دُېرااسخباب\_

برصاحب علم وأن جانتا ب كرقمال فرض ب "البجهاد ماض الى يوم المقياهة" محرآ لات قال كالعين عندالله فرض بين . بلكه برز مانه ك مطابق آلات كا

افت رکرنا عنداللد فرض ہے۔مولف انوار ساطعہ نے جب آلات قبل کے تعین سے

سنوا كهاعداداً دين جردفرض بهالقول تعالى "واعددوا لهم مااستطعتم" الآسية پس جس آلدے وقع كرنانان كاممكن موراس كا اختيار كرنا فرض موگا اب تير يرد فغنبيل هوسكنا تو تؤپ و بندوق وغيره كامنا نافرض موايه

اور تذکرۃ الرشیدصفحہ ۲۱ ایر حضرت کنگوہی قدس سرۂ حضرت تھانوی کے جواب میں فرماتے ہیں

ووسرى نظيراعلاے كلمة الله ب-جسكوجباد كيت بين- بتال ديكھوكمطبق اولی میں تیراور نیز واورسیف بلکہ پھر بھی کا ٹی تھا۔ ملاحظہ احادیث ہے آ پ کو معلوم ہے۔اوراس زمانہ بیں استعمال ان آلات کا سراسرمعشر ہے۔اورایج و توب اور بندوق اور تار پیروکا واجب موگیا \_ کیونکہ تحصیل اعدے کلمة الله بدون اس محال ب- اب ان ایج دات کونه کوئی بدعت کهدیکے اور ند تحب يكفار كهدكر حرام بناسك، بلكساس كوفرض اورواجب اور مدور بدكهنا موكا - كيونكم تخصیل مقصود اس پر موتوف سی مولی ہے۔ پس بیسی مامور بہ بو کیا علی بدا القياس، شغال كاحال بيد (اورمدارس كاحال ب)

حضرت مولانا أسميل الشهيد نورالله مرقدة الضاح الحق الصريح صفحه ٨٩ ير

" مزادلت آ دات حرب مثل توب وبندوق و تبني بفقد ر كفايت كدور في ل كفار بكام آيد ازجنس بدعت فيست - زيرا كه جرچندامور ندكوراز تشم مخترعات ومحدثات است - امااز امور دین نیست - اگر کے اورااز قبیل امور دین شمر دہ بعمل خواہد آ روالبيته بنسبت اوازقبيل بدعات خوامد گرويد''۔

لیتن ٹر انی کے آیا سے اور اوز ارمش توپ وہندوق و پہنچہ وغیرہ کی مثبی وربط کرنا

بعقد رضرورت جو کفار کی جنگ میں کام آوے بیجنس بدعت سے ٹبیل ہے ناس

لئے کدا گرچہ بیا مور مذکورہ مخترعات ومحد ثانت میں سے بیل جو پہلے نقیس ہے گر

میاموروین سے ٹبیل ہیں۔ لبندا میہ بدعت ٹبیل ۔ اگر کوئی ان امور کواموروین کی

قسموں سے مجھ کر گمل میں لائیگا۔ تو اس کیلے ضرور بدعات کی تم سے ہوجائیگا۔

اسی طرح اوقات مخصوصہ میں جماعت سے نمی زیز ھنا مطلوب شرقی ہے اور

مامور بدہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے گھڑی اور گھنٹہ کا انتظام کیا جا تا ہے اور اس کو امور دین میں سے اور اس کو امور دین میں سے اور ضروری ٹبیل سمجھ جاتا ہے اس لئے بدعت ٹبیل ۔ اگر اس کو

حضرت عليم الامت مواه نا تفانوي فرمات بين:

دین کا کام قرار دیا جائے یا ضروری مجھا جائے تو بھی بدعت ہو جائے گا۔

محضنہ کھڑی ہے کام لینا خود مقصور نہیں بلکہ مقصود او قات مخصوصہ ہیں اور وہ محض شناخت او قات کا ایک آلہ ہے جو سہولت کیلئے معتبر سمجھا جاتا ہے جیب کہ بعض او قات کا ایک آلہ ہے جو سہولت کیلئے معتبر سمجھا جاتا ہے جیب کہ بعض او قات تحری قلب میں معین وقات تحری قلب میں معین وصفان جی افراد میں اور غیر ممنوع ہے ومعان جی افراد میں اور غیر ممنوع ہے انظام ممنوع وہ ہے جودین بکسروال یا دین فتح دال کے طور پر ہو۔ الح

"لینی برایسی نی بات جس کی شرایعت میں کچداصل ند ہواور است دین کا کام مجھ کر کے اصل ند ہواور است دین کا کام مجھ کر کیا یا چھوڑ اچائے۔ آقو وہ بدعت اور ممنوع ہے۔ اسی طرح کسی مباح تعل (غیر ضروری کام) کو دین (قرضہ) کی طرح لازم اور ضروری مجھ کر کرنا بھی ممنوع ہے۔ اور نماز کیلئے اوقات مقررہ کی پایندی کوشد بن (قواب کا کام) سمجھا جاتا ہے ساتھ منوع نہیں ہے۔ (ادرانالفتادی جدید بدراول سفی ۱۵۲)

اور مدارک بہ بیئت کذائیہ کے قیودا گرمحدث فرض کے جائیں تو وہ قیود حسب مقتضات نے دیا ہے۔ اس کے جائیں تو وہ قیود حسب مقتضات نے دیا ہے۔ اس کے جیں۔ این کے بدعت نہونے پرنس شرکی دل لت ان قیود میں بعض موقو ف علیہ جیں۔ ان کے بدعت نہونے پرنس شرکی دل لت کرتی ہے۔ اس کے جوالے ہے اور متصلاً نقل کیا گیا ہے۔

جس كة خريس ب

الما حدثت بعد ذلك فاحتاج اهل الشريعة الى النظر فيها واجرائها على ماتبين في الكليات اللتي كمل بها الدين كجمع المسحد ثم تدوين إشرائع ومااله دلك

یعنی (واق و متعنی) بعد اسکے (بینی ترون الاف) کے حادث ہوئے۔ لہذا الل شریعت کو ان نے واقعات کے بارے بیل حکم شرق معلوم کرنے کیارے بیل خورد فکر کی حادرانہوں نے ان کیلئے غورد فکر کی حادرانہوں نے ان سنئے واقعات کو ان کلیات بیل اندران اور واضح ہو چکے جاری کیاجو کہ شریعت بیل متبین اور واضح ہو چکے جاری کیا جو کہ شریعت میں متبین اور واضح ہو چکے جل ۔ اور جنگی وجہت وین ممل ہوا ہے مثال کے طور پر جیسے جمع مصحف بھر تدوین شرائع اور ان جسے کام صفح ہے۔

اورجىيا كەبحوالەشاطىي بيان كياجا چكابك.

فامثنه (القيد) الواجب مالا يتسم السواحسب الابسه فيلا يشتوط ان يكون معمولا به في السلف ولا ان يكون له اصل في الشريعة على الخصوص لانه من بياب المصالح المرسلة لا البدع

ان ضروری اور موتوف علیہ قیودیں سے است فیلا اس ضروری اور موتوف علیہ قیودیں سے است فیلا اس فیم کی قیدہ کہ جو مالا یتم الواجب الاب معولا به محول بہ ہونا شرطنیں اور نہ بیشرط ہے کہ معمول بہ ہونا شرطنیں اور نہ بیشرط ہے کہ قاعل مالی کوئی اصل قاعل میں اس کی کوئی اصل قاعل بہو۔ اس لئے کہ وہ مصالح مرسد کے باب نہ اس کے است جو۔ اس لئے کہ وہ مصالح مرسد کے باب اللہ عین سے۔ برعت نہیں ہے۔

یا بعض قیودوہ ہیں جونی حدذ انتہ مہاح ہیں۔امور عادیہ وانتظامیہ ہیں۔ تو اس کا قانون میہ ہے کہ جب تک ان میں کوئی بتح ومفسدہ نہ پیدا ہوجائز ہے۔اگر کوئی مفسدہ پیدا ہوتو نا جائز ہوگا۔ یہاں امرے دی وانتظامی کے معنی کا سمجھ لیٹا ضروری ہے۔

وہ یہ ہے کہ اس امر کونہ دین سمجھا جائے نہ ضروری سمجھا جائے نہ کسی دوسرے ذریعہ سے مقصود در لیعہ وقابلے جس افضل سمجھا جائے۔ اور اگر کسی اور قید اور ذریعہ سے مقصود حاصل ہوجائے تو پھراس امر کونغو سمجھ جائے مشلاً حصول طہارت کے لئے وضومطلوب و مقصود ہے۔ ایک شخص کویں سے بذریعہ دی اور ڈول پانی کھینچے کو ذریعہ بنائے کونہ دوسر افخص لب دریا بیٹھ کر وضو کرتا ہے تو رسی اور ڈول سے پانی کھینچے کو ذریعہ بنائے کونہ و دریا بیٹھ کر وضو کرنے کواب دریا بیٹھ کر وضو کرنے کو اب کویں سے کوئی دیں ہے۔ اور اگر اب دریا بیٹھ کر وضو کر چکا ہوتو اب کویں سے کوئی و مصورت سے افغل سمجھتا ہے۔ اور اگر اب دریا بیٹھ کر وضو کر چکا ہوتو اب کویں سے کوئی مقصد کو عاصل کرنے کے معربی کر وضو کرنے کو لغو اور بیکار بھتا ہے اب اگر ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت سامنے ہواور اس سے مقصد حاصل ہوسکتا ہو۔ لیکن مقصد کو عاصل کرنے کے صورت سامنے ہواور اس سے مقصد حاصل ہوسکتا ہو۔ لیکن مقصد کو عاصل کرنے کے صورت سامنے ہواور اس سے مقصد حاصل ہوسکتا ہو۔ لیکن مقصد کو عاصل کرنے کے صورت سامنے ہواور اس سے مقصد حاصل ہوسکتا ہو۔ لیکن مقصد کو عاصل کرنے کے صورت سامنے ہواور اس سے مقصد حاصل ہوسکتا ہو۔ لیکن مقصد کو عاصل کرنے کے صورت سامنے ہواور اس سے مقصد حاصل ہوسکتا ہو۔ لیکن مقصد کو عاصل کرنے کے صورت سامنے ہواور اس سے مقصد حاصل ہوسکتا ہو۔ لیکن مقصد کو عاصل کرنے کے صورت سامنے ہواور اس سے مقصد حاصل ہوسکتا ہو۔ لیکن مقصد کو عاصل کرنے کے صورت سامنے ہواور اس سے مقصد حاصل ہوسکتا ہو۔

لئے دوسری صورت کا انتظار کرے اور مخصیل مقصد میں تو قف کرے۔ یو کسی خاص صورت کا برابر اختیار کرنے والا نخر کرے یا دوسرے لوگ متنام مدح میں اس کا ذکر کریں تو گویا اس نے اس خاص صورت کو ضروری اور افضل سمجھا۔ حالا نکہ حصول مقصود کے لئے دونوں امور مکس سے تے تو اس کا نام تا کداور اصرار اور استزام مال بلزم ہے۔ اور بدعت ہے۔

یا جیسے زیداور عمرو دونوں نے قرآن شریف کی تلاوت کی کین عمرونے بوجہ ضعف بینائی کے عینک لگا کر تلاوت کی آتی تقرق ن شریف کی تلاوت کی عینک لگا کر تلاوت کی تلاوت کے افضل ہے اس لئے کہ عمر نے عینک لگا کر تلاوت کی تاوت سے افضل ہے اس لئے کہ عمر نے عینک لگا کر تلاوت کی ہے تو یہ بدعت ہوجائے گا۔ امرانتظامی نہ دہ جائے گا۔

یا جیسے قرآن پاک کا تعلم مطلوب ہے تو ایک آدی نے بینے کے ذریعہ سے قرآن شریف کی مشق کی۔ جب ماہر ہو گیا تو اب ہے کرنامحض لنوسمجھا جاتا ہے تو وہ ہے کرکے پڑھناامرانتظامی ہے۔

یا جیسے میدان جہادیں بغرض اعلائے کلمۃ اللّٰہ کا فرکائل مطلوب ہے کسی وقت کوئی مسلمان کمریں شمشیر ہندی رکھتا ہے اس کی تلوار کی زدییں کوئی کا فرآ سمیا اور وہ بہت آسانی ہے تا کہ جاسکتا تھا۔ ایک صورت بیس اس کے تل بیس دیراورتو تف کرنا اور تیراور بندوق ہاتھ آنے کا انتظار کرنا یا اصفہ نی تلوار ہاتھ بیس آنے اور حاصل ہونے کا انتظار کرنا ہا لکل سفا ہت اور بیوتو فی اور نا دانی کی بات سمجھا جاتا ہے اس سے بیامرانتظامی اور عادی ہے بدعت نہیں ہے۔

حضرت مولا ناآشعیل الشهیدانیناح الحق انصری صفحه ۹ پرفر ماتے ہیں. "دستم طانی آنست که استعمال آن بنا براحتیاج فاعل و مجز اواز ادراک مقصد

ونقصان او از مرتبه ليونت ادراك مقصد واقع مي كردو حصول مقصد بدول وساطت وسائل فيج گونه منقصى درحسن مقصد و كمال را في رسائد و بعجه من الوجوه باعث سقوط مرتبه فاعل آل بدنسبت شفص كدآل مقصد را بواسطة وسائل عاصل کرده باشد برگزنی گردد\_

ترجمه وسائل اور توري دوسري فتم وه بكروسيله اورتيد كااستعال فاعل ك احتیج اور مجز اورنقصان کی بناپر ہو۔ یعنی بغیراس وسیلہ اور قید کے آ دمی مقصد نہ حاصل كريجك اورا كرمقصد بغيركس وسيلداور ذربعهك حاصل بوجائية مقصد ك حسن اور كمال يل كونى كى شهور اور بغير وسيله اور تيد مقصد حاصل كرني والے کا مرتبہ کسی اعتبارے بواسطہ وسائل مقصد حاصل کرنے والے کی باسبت

اوراس کی علامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائے ہیں: " وعلامت الي قتم ؟ نست كروتنتيكه مقصد بيجه من الوجوه حاصل شده باز استعمال وسائل اغود لا طائل شمروه مي شوديا طريق ديكرا زطر ق مصول مقصد پيش آيدياز توقف دراخذ مقصدوا نتظ رحسول وسأئل تا بمحيل آن از سفاجت معدودي شود \_ ترجمه وسأكل اور قيودك ال فتم كى علامت بيب كرجب مقصد جس طرح بهى حاصل ہوجائے تو پھران وسيلوں كواستعمال كرنا بريكا راور لغرمحض اور بے فائدہ شاركيا جاتا ہے۔ یا مقصد کے حاصل کرنے کے طریقوں میں سے کوئی دوسرا طریقة ل جائے تو اس طریقتہ کو استعمال نہ کیا جائے۔ بلک ای خاص طریقتہ کا انظار کیا جے۔ اور مقصد بورا کرنے میں توقف اور دیر کیا جائے تو اس خاص قید کے انتظارين حصول مقصد مين ديراورتو تف كرنا بيوتو في شاركيا جائية جیبا کہ وضو کی مثال اوپر بیان کی گئی ہے۔ نہر کے کنارے بیٹے کر وضو کرنے کا

موقع بيمكروبال وضوئدكر اوراى انظارين رباوروضوكواي يرموقوف ر کے کہ رسی اور ڈول سے بی بانی تھینے کر وضو کرے گا۔ ایسی صورت میں بذرابيدرى اور دُول وضوامر انظاى سے خارج موكر صد بدعت مي واقل

ای طرح مدرسین کواس ق کی تقسیم اور تھنٹوں کی یا بندی وغیرہ اور شروح وحواثی ے مروبہ طریقے اور ممارت وتغیر مدارس بیسب مدارس کے امورا نظامیہ ہیں۔ بإغاظ ديكر احداث للعليم وأتعلم بين - احداث في التعليم وأتعلم نيس أكران امور کے بغیر مقصد تعلیم وتعلم حاصل ہوتو نہ کوئی اس کا ذکر کرتا ہے۔ نہ ہو چھتا

ب دنداتم محتاب شان اموركوبا حث فضيلت محتاب اسى طرح ٹن كى نرز ب كەمقىسود يا بندى أوقات كے سالىھ نمازكى ادائيكى سبعوه جس طرح بھی حاصل ہو کانی سمجما جاتا ہے۔ چنانچہ بزاروں مساجد پس اس کا ا تنظ منسیں ہے شاکوئی شن کی تم زوالوں کی نماز کو بےشن کی نماز والوں کی تماز ے افضل سمجشا ہے۔ ندیے ٹن کی نماز کو ناقص سمجستا ہے۔ میدولیل ہے اس بات کی کرمیامورانظامی ال-

علامه شاطبی الاعتصام جلدا/ ۲۰۵ میل فرماتے ہیں:

واما المدارس فلم يتعلق بها امر تعبدي يقال في مثله بدعة الا علمي فرض ان يكون من السنة ان لا يقرأ العلم الا بالمساجد وهذا لا يوجد بل العلم كان في الزمان الاول بيث بكل مكان

یعنی مدارس کا تعلق امر تعبدی سے نہیں ہے تاكداس كو بدعت كبا جائے - بال اگريي فرض كرايا جائے كه بس مساجد بى ميں قرأت علم سنت ہے تو البتہ برعت ہے۔ لكين اليانبين بكدز مان ادل مين معجد موء

من مسجداو منزل اوسفوا وحصواو عير دلک حتى فى الاسواق فاذا اعد احدم الساس ملوسة بعنى باعدادها الطبة فلا يزيد ذلک على اعدادها له مزلا من مازلداو حائطا م حوائطه او عير ذلک فاين مدخل البدعة ها هنا؟

گھر ہو، سفر ہو، حضر ہو، وغیرہ حتی کہ
بازاروں میں ہرجگہ تعلیم وتعلم جاری تھا۔
پس اگر کسی نے مدرسہ بنایا اور مقصد اس
سے طلبہ کی سہوست اور انتظام ہوتو اس نے
شمارت اور و یوار کے علاوہ کیازیا دہ کی ہے تو
اس میں بدعت کا دخل ہی کیا؟

اور یکی معنی بین حضرت موما نا کنگوائی کے اس ارشاد کے جو او پر ندکور جوا کہ مداری کی کوئی مواکد مداری کی کوئی صورت متعین نبیس مکان جواس کا ثبوت حدیث سے ہے اور کسی صورت خاصہ کو ضروری جاننا بدعت جوگا۔

اور حضرت مولانا محر الملحيل الشهيدا بيناح المحق الصرت كصفحه ٨ برقر مات جين:

"بايد دانست كدامور فدكوره بيني علوم البيد واشغال صوفيه وآلات مختر مدازتهم ثانى
الدكه منابر مجز الل زمان ادراك مقاصد باستعال وسائل فدكوره احتياج، فآده نه
از تهم اول كد مكملات علم قرآنى ومنم ت مقامات احسانی وستحات جه د باشره
پس مركه آل دااز تهم اول شار دو درجين مناقب علائه محسنين و مجابدين آل دا
فدكوركند وافعنيت بعضايتان بربعض ديكريّل اثبات نمايد و درباب محقيق احق
بالا مامت وشكاعلوم فدكوره داوش و مدايل بهرام موربية ميست او از تهم بدحت هيقيد
وصفيد خوا بركر ديد.

ترجمہ این جاننا چاہئے کہ امور ندکورہ یعنی علوم النی اور اذکاروا شغال صوفی اور جدید تختر علی جنوبی اس کے کہ بغیران امور کے حصول جدید مخترع ہتھیارتھ مانی بیل سے جیں۔ اس لئے کہ بغیران امور کے حصول مقصد سے اہل زمانہ کے عاجز جونے کے سبب ان وسائل کی حاجت اور

ضرورت برزی ہے۔ یہ اول میں ہے نیس ہے کہ مکملات عنوم قرآئی ہوں اور متمان مقامات اصافی ہوں۔ اور متحبات جہاد ہے ہوں۔ اس جو کوئی ان امور کو پہنی فتم بیں شار کرے اور عدح اور عدح اور تحریف کے موقع پر ان وسائل کے استعال کرنے والوں کو علی نے محسنین اور مجاجدین بیں فرکر کرے ان جس سے بعضوں کی بزرگی اور فضیات اور وں پر ٹابت کرے اور امام ہوئے کے لئے حقد ار ٹابت کرے اور امام ہوئے کے لئے حقد ار ٹابت کرنے کو فرکورہ امور اور علوم کو وائل کرے تو سے کل کام اس کی نسبت برعت ہیں گام اس کی نسبت ہوجائیں ہے۔ برعت ہیں جاتے گئے۔

ان تواعد وقوانین کی روشی میں غور قربایا جائے تو واضح طور سے سمجھ میں آجائے گا کہ تبلیغ مروجہ میں جو قیو د نگائے گئے جیں وہ نہ تو موقو ف علیہ جیں نہ تو منقول جیں۔ قرون علاشہ میں بلکہ زبانہ ما بعد چودہ سوسال تک ان کا وجوداور نشان شدتھا۔ نیز بعض قرو و بدعت اور مکروہ جیں۔ مثلاً وعا ہا ہجر والا جٹماع مکروہ اور بدعت ہے۔ اور وظیفہ تبلیغ قبو بدعت اور مکروہ جی ہے تقیدم الجہال علی منصب العلماء بھی مکروہ اور بدعت ہے۔ تبلیغ کو سے خارج بھی ہے تقیدم الجہال علی منصب العلماء بھی مکروہ اور بدعت ہے۔ تبلیغ کو مرف چے باتوں میں محدود کروین ، صرف زبانی تبلیغ کو صنت قرار دینا، نہی عن المنظر کو رئی کردینا، صرف بیان فضائل پر اکتفاء کرنا وغیرہ بدعت ہیں۔ تو محویا مروجہ تبیغ کردینا، مرف بیان فضائل پر اکتفاء کرنا وغیرہ بدعت ہیں۔ تو محویا مروجہ تبیغ بدعت ہیں۔ تو محویا مروجہ تبیغ بدعت ہیں۔ تو محویا میں بدعت ہیں جوجاتی جیں۔ مدینا کہ واصرار، التزام مالا بلزم اور قدامی وابتمام سے بدعت ہوجاتی جیں۔

تو پھراس کا قیاس مدارس پر قیاس مع الفارق نہیں تو کیا ہے۔ یہ کہنا کہ بلیغ صرف اس صورت کذائیہ ہے ہو کتی ہے۔ تجربداس کی شہادت دیتا ہے تو بیخش تحکم اور مکا برہ ہے بھلاکسی چیز کا ضروری اور غیر ضروری ہونا ، تیجے یا غلط ہونا تجربہ پرموتوف ہے یہ تو مشہدہ اور نصوص شرعیہ ہے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ مفید، غیر مفید ہونا تجربہ سے

معلوم ہوتا ہے۔ سوفا کدہ کے ہم مکلف نہیں۔ مطلوب عندالشرع تبیغ ہے نہ کہ تمرؤ تبلغ ،

تبیغ ایک عمم شرکی ہے۔ مامور بداور عبادت ہاں کوشر بعت کے موافق ہونا جاہے۔
ف کدہ اور ہدایت کے ہم ذ مددار نہیں۔ اِنگ لا تَقْدِی مَنْ اَحْبَیْتَ و لیکنَّ اللّه ف کدہ اور ہدایت نہیں وے
یقہ دی مَنْ یَضَاءُ ۔ لیمن اے میرے رسول یقیناً آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں وے
سکتے خواہ وہ اور اس کی ہدایت آپ کو مجوب ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے
ہدایت ویتا ہے ، آپ تو صرف یہ کئے کہ وَ مَا عَلَیْنَا اِلَّا الْلَهُ عُنْ مِیْنَ ہماری وَ مدداری
ہمایت ویتا ہے ، آپ تو صرف یہ کئے کہ وَ مَا عَلَیْنَا اِلَّا الْلَهُ عُنْ مِیْنَ ہماری وَ مدداری
ہمایت ویتا ہے ، آپ تو صرف یہ کئے کہ وَ مَا عَلَیْنَا اِلَّا الْلَهُ عُنْ مِیْنَ ہماری وَ مدداری

ای طرح دیگرنصوص کثیرہ شہیرہ ہیں جو کہاس مضمون پردال ہیں پس جس چیز کا بدعت ہونا ثابت ہو چکا ہوتج بہ ہے اگر اس کا مفید ہونا ثابت ہوتو وہ بدعت بدعت ہی رہے گی جا ئزنہ ہوجائے گی۔

آگراالی بدعت اپنی بدعتوں بیٹائہ می کس مولد کے بارے میں کہیں کہ حتِ رسول اور ذکرِ رسول جو کہ مامور بہ ہے وہ جیئت گذائیہ کے بغیر مشکل ہے تو اس کا جواب کیا ہے بلکہ انھول نے کہا بھی ہے اور مدارس ہی پر قیاس کرے کہا ہے اور ہمارے اکا بر نے اس کا جواب بھی ویا ہے ، حضرت تھا نوی نے بھی بھی بات کی تھی جو تذکرہ الرشید ص: ۱۲۵ ، پر ذکورہے کہ

محفل مولود کو اگر ذر بعیر حصول ایک امر ، موریکا که جادے تو ممکن ہے بینی رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف کرنا اور آپ کی محبت وعظمت کا دل شیں جگہ دینا ضرور مامور بہ ہے۔ ٹرمان س بق میں بعجہ شدت ولہ ودلع خود جا بجا جے جا بھی رہتا تھا، اور عظمت و محبت سے قلوب بھی لیریز شخے، بعد چندے لوگول کو ذہول ہوا، محد ثین رحم ہم اللہ نے آپ کے اضافی وشی کل معجز ات وفضائل

جدا گا شدمدون کئے تا کہ اس کے مطابعہ ہے وہ غرض حاصل ہو پھریبی مضامین بہیت اجھاعید منابر پر بیان کئے جائے گئے پھر اہل ذوق نے اور پچھ قیود وخصيصات جن مي بعض يه سيم بولت عمل مقصورتني بعض ي ترغيب سامعين بعض سے اظہار قرح وسرور بعض ہے تو قیر و تعظیم اس ذکر اور صاحب ذکر ک منظورتفي بزهدل يحمضم نظروى حصول حبّ لغظيم نبوي صنى الله تعالى عليه وآيه وسلم ربا كوكه حسول حب وعظمت كاتوقف اس ديئت خاصه برجمعني لولاة ما المتع عقلاً الاستنهين - بال توقف بمعلى ترتب بإلواد والامتع عددة بهر تب توف بر بی ہے، اور عندالاً السام عادی بی ہے موسی باعتبار بعض طبائع کے بے (لیمنی طب تُع عوام کے ) چنانچدو یا روامصار شرقیدیں بوجہ نلبدا محاوو دہریت یا كرت جہل وفضت بياحال ہے كدوعظ كے نام سے كوسول دور بحد محت ميں ، اوران محاقل میں یا بوجا ہت میز بان یا اور کسی وجہ ہے آ کر فضائل و شاکل نبوبیہ اور اس حمن میں عقائد وسمائل شرعیدس لیتے ہیں، اس وربعہ سے میرے مش ہدہ میں بہت لوگ راوی پر آ مکئے ورند شایدان کی عمر گذر جاتی کہ مجی اسلام کے اصول وفروع ان کے کان بیل مجمی نہ پڑتے ، اگر تو تف سے قطع نظر کیا جادے تب محی ترتب (فائدہ) ایتینا فابت ہے، سوجواز کے لئے بیمی کافی

معدم ہوتا ہے۔ الم تبیغ مروجاس سے زیادہ کیا کہ سکتے ہیں؟ مگراس کا جواب حضرت کنگونگ دےرہے ہیں کہ

، بین مولود میں جو قیود ہیں بعض موہم شرک ہیں اور بعض امور دراصل مباح، مگر بسبب اشاعت ہر خاص وہ م کے ملوث بہ بدعت ہو کرممنوع ہوگئے کہ عوام ان کو ضروری بلکہ واجب جانعے ہیں۔اور مجالس مولود ہیں جس قدرعوام عملی تو ہوگا۔

مرخصوصیات ذکراس میں بھی ہم پلیمعلوم ہوئے۔

پھر گوا ہے فہیم آ دی کے حق میں بدعت نہ ہو تمر چؤنکہ عوام کواس سے شہداس کی

ضرورت بإتربت كاموتا ہے ان كے حفظ عقيده كيئے بيدا اجب الاجتناب موكا۔

مرياخال ان تضيمات اذ كارين بمي نظر آيا-

پھر پینسوصیات بعض قواعد واصول فقد نفی کے خلاف معلوم ہوتے ہیں بگریمی

امران خصوصیات اعمال واشغال بین بھی معلوم ہوا۔

پستخصیص وہ ہی برعت ہوگی جوعقیرۃ ہوا درالتزام بھی وہ ہی منوع ہوگا جسکے
ترک پرشری حیثیت ہے ملامت ہوا ورعوام کا شہر خواص کے جن بیس اس عمل کو
بدعت ندینا ویگا اور بعض اصول حنفیہ کی خالفت شرع کی مخالفت نہ بھی جا دیگی ۔
بیمی ویکھا کہ وعظ بیس لوگ کم آتے ہیں اور ان مجالس بیس ڈیا دہ اور ہر ڈراق
اور ہرجش کے ۔ چنا نچہ ان مجالس بیس مواقع ان کے پند وٹسائح اور اصلاح
عقا کدا ورائی ل کے بخو نی ملا۔ اور بین کو وں بلکہ بڑا روں آ دمی این عقا کدفاسدہ
واعمال سیند ہے تا تب وصائح ہو گئے بہت روافض منی ہوگئے، بہت سے موو

خورشرانی بے تماز وغیرہم درست ہوگئے۔ یوں بھی خیال ہوا کہ شرکت ہے لوگوں کی ہدایت ہوگی، اگر خود ایک محروہ کے ارتکاب سے دوسر ہے مسلمانوں کے فرائض واجبات کی تفاظت ہوگی،اللہ تعد کی سے امید تساع ہے۔''

مية تعيم مولانا تفالوي كي خيالات اورتجر بات ..

تمر حصرت مولانا گُنگونگ نے ان خیالات وتجربات کولایعباً به قرار ویکر مفصل جواب ارشاد فر ، یا جواوراق سابقه میں ندکور بھی ہو چکا ہے، اور جس کو بوری تفصیل کا كودخل بي خواص كونبيل اورية قيود فذكوره غيرمشر وعدموتوف عليه محبت ك بركز اورداعی عوام کوماع ذکری طرف ہوناای وقت تک ج الاے کہ کوئی منع شرعی اس کے ساتھ اوحل شہوء ورندرقص وسر دوزیا دوتر دواعی ہیں اور روایات موضوعه زیاده ترموجب محبت گمان کی جاتی ہیں، پس کون ڈی فہم بعلت دعوة عوام ان كالمجوز جوج على كالمديد جواب آب كي تقرير كاب كرساع ذكر ولادت به بیئت کذائیه کوآپ موجب از دیاد محبت نصور کرریب میں اور بذریعہ غیرمشروع کے تخصیل محبت کی اجازت دیتے ہیں، ورندنی الحقیقت جوامر خیر بذر بعيد نامشروعه حاصل مووه خورنا ج كز ب .... ١١٠ كرغورك جائ تو واضح ہے کہ ذکر ولا دت جداشے ہے اور قیود ڈکرولا دت کی قصل نیس بلکہ امور منضمہ ہیں، کہ بدون ان کی ذکر ولا دستہ حاصل ہوسکتا ہے اور مباح منضم کا حال معلوم ہوچكا كد جب تك الى صدير بركا جائز اور جب الى صد عارج بوانا جائز، اورامورم كبير يل الركوني اليك جزوجي تاج تز اوج يئة فجموعه برحم عدم جوازكا ہوج تاہے آ ہے کومعوم ہے کدم کب حلال وحرام سے حرام ہوتا ہے۔ ایک کمتوب میں حضرت مولا ناتھا نویؓ نے لکھا کہ امل عمل ( ذكر رسول ) تو محل كذم نبيس البينة تقليمدات وتخصيص ت بلاشبه محدث ای سیسیکن ان کی نبست یور خیال بین آیا کدان تخصیصات کواگر قربت

ا در گواس صورت بیل مید بدعت اعتقادی شهو کا مگراس کاامتمام والنز ام بدعت

کا غیرمشر وع ہونا ثابت ہوجاد ہے آواس کا ٹمر ہ کچھ ہی ہوجا ئزالحصول نہ ہوگا۔ اور تذکر ق الرشید جدد دوم ص:۲ ہما۔ پر حضرت تھا نوی کی ایک مفصل تحریر نہ کور ہے جو قابل دیداور نہایت مفید ہے۔ جس میں حضرت نے فرمایا کہ لچلہ مقدمہ میراں مجھ کہ بصورت اور حقیق سرساتھ واٹی نفطی مریفضلہ تو آئی

مدار نبی فی الواقع فساد عقیده ای به ایکن فساد عقیده عام ہے خواہ فاعل اس کا مباشر موخواه مرتكب اس كاسبب موليس فاعل أكر جافى عامى بيتوخوداس كا عقیدہ فاسد ہوگا اور اگر و وخواص میں ہے ہے تو محودہ خود مجمع العقیدہ ہو محراس كسبب سے دوسرے وام كاعقيدہ فاسد جوگا۔ اور فساد كاسب بنا بھى ممنوع ب اور کوتقریرے اس فساد پر تنبید عوام کی مکن ہے مرکل عوام کی اس سے املاح نہیں ہوتی۔ اور نہ سب تک اس کی تقریر پہنچی ہے۔ پس آگر کسی عامی نے اس خاص کا فاعل ہونا توسنا۔اوراصلاح کامضمون اس تک شدہبو ہی۔توبیہ محص اس عامی کا صلال کا سبب بن گیا۔ اور ظاہر ہے کدا گرایک محص کی صدالت كالجمي كوئي فخف سبب بن جاد يتو برا ب-ادر برچند كم يعض مصلحتي بحي فعل مين مون ليكين قاعده بديه كه جس فعل ش مصلحت اورمفسده دونون مجتنع مول اور و فعل شرعاً مطلوب بالذات نه جود مان ال فعل بی کوترک کردیا جائے گا۔ پس اس قاعدہ کی بنا بران مصلحتوں کی تحصیل کا اہتمام نہ کریں گے۔ بلکدان مفاسدے احتر از کے لئے اس فعل کوٹرک کردیں گے۔البتہ جوفعل ضروری ہے اوراس میں مفاسد پیش آویں وہاں اس فعل کوٹرک شکریں گے۔ بلکہ حتی الامكان ان مفي سدكي اصلاح كي جاوي كي - چنانچيا حاديث نبويياورمسائل

شوق ہو، وہ تذکرہ الرشید جلد اول ص. ۱۲۱ کا یا گذشتہ اور اق کا مطالعہ کر ہے یہاں اس کا پکھ خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے۔ فر ، بیا

اشغال مشرك كى قيودو تضيصات جو يجهين وواصل سے بدعت اى تبين،اس کومقیس علیہ تخبر انا سخت حیرانی کاموجب ہے خاص کرتم جیسے فہمیدہ آ دمی ہیں۔ حصول مقصود ان قيود برموتوف لهذا ايجاد بدعت نه بوا بلكه أكر كوتي ضروري سبد بوے تو بچاہے کیونکہ حصول مقصود بغیر اس کے دشوار ہوا اور وہ مقصود مامور بدخفاب اس كا حاصل كرنا بمرحبه خود ضروري تفايس كويا تيو د مامور بيموتي ندكه بدعت، جيسے طبيب كا علائ موسم سرما اور كرما كا مختلف ہوتا ہے۔ ووسرى تظیرا علائے کلمنة اللہ ب اس كے لئے ضرورت اور واعيد كے مطابق جھيار كا استعال میں تجب كرتا مول كرآب في اشغال كو كيے مقيس عليه بناليا۔اس واسطے کہ تقیس علیہ ( تخصیصات اذ کار ) ضروری اور مامور به اور مقیس ( قیوو ذ کر رسول ) نہایت سے نہایت مباح ، اور کسی دجہ سے موتوف علیہ کسی امر مندوب کابھی نہیں۔ بلکہ بعض اموراس ہیں حرام اور مکروہ پھراس کواس پر قیاس كرناآب يسي فهيره آدى سےكس طرح موجب تيراني شامور البداآب ك قیاس کواس پرحمل کیا جاوے کہ آپ نے بدعت کے مغیوم کو منوز سمجما ہی نبيل - كاش ايندح الحق الصريح آب ديكير لينة يا برامين قاطعه كوآب مله حظه فرماتے یا بیر کرتسویل ننس وشیطان ہو کی اس برآب بدون غوری مل ہو گئے اب اميدكرتا بول كه أكرآب غورفر ما ئيس محيقوا پني مطلع پرمطلع ومتنبه و به تمييّك ." حضرت مولانا المُنْكُوبِي كي ان تنبيهات يرحضرت تفانوي في في اعتراف كرتے

بدامر يتنى ہے كہ جوامر خير بذريعه غيرمشروع حاصل بووه امر خير نيس اور جب قيو د

ہوئے لکھا کہ

فقہید ہے بیسب احکام وقواعد تا ہر ہیں۔ ، ہر پر ٹفی ٹیس۔ جب میرے اس خیال کی اصلاح ہوگئی تو اس کے سب فروع وآ ٹار کی اصلاح بغضد تعالی ہوگئی۔مولا ناکے اس احسان کو میں عمر بحرند بحواوں گا۔

المغرض اذ کار داشغال مشاکخ، و مدارس اسلامید اور اعلائے کلمۃ ابلد ہوسیلہ اسلحہ جدیدہ دختلفہ کے اور ذکررسول بدایت کذائیہ کے مابین فرق بین ہے۔ کہ دارس وغیرہ کے قبود و تعلیم وتعلم عدقہ وغیرہ کے قبود و تعلیم وتعلم عدقہ نامکن ہے اور بقید قبود امور انتظامیہ ہیں اور دظیفہ تعلیم وتعلم بیں داخل ہیں۔ مثلاً ماکن ہے اور بقید قبود امور انتظامیہ ہیں اور دظیفہ تعلیم قبال میں داخل ہیں۔ مثلاً مکان تعلیم ضروری ہے لیکن بیئت مکان کا تعین ضروری نہیں۔ مکان پختہ ہویا خام، مکان تعلیم ضروری ہویا ہوگال ہویا چوکور مسجد ہویا گھر سے کہ ویا جار پائی ،اس کوکوئی شددین جو بیا چوں کا ہوگال ہویا چوکور مسجد ہویا گھر سے کہ ویا چار کی اس کوکوئی۔

اسی طرح تصنیف اور کتابول کا استاد اور شاگردول کے درمیان ہونا ضروری ہے۔ بدون تصنیف کے خصیل علوم وفنون عادة ناممکن ہے۔ لیکن خاص ہیئت کا ہونا ضردری نہیں ۔خواہ کتاب مطبوعہ ہو یا تعلی ہو یا معری مجلد ہو یا غیر مجمد، وعلی بذا ضردری نہیں ،خواہ کتاب مطبوعہ ہو یا معری ، خالی مورت کو دوسری صورت پر القیاس ، نداس کو کوئی دین سمجھتا ہے نہ ضروری ، ندا یک صورت کو دوسری صورت پر ترجی وفضیلت ۔

رہے اسباق کی تقسیم، گھنٹوں کی پابندی، اس طرح سہ ماہی، ششھاہی سال نہ استخانات بیسب اموران ظامیہ ہیں، اور مجملہ وطا کف تعلیم دیداری ہیں، ندان کوکوئی دین سمجھتا ہے نہ ضروری، اور اگر ضروری ہوں جیسا کہ خود سائل معترف ہیں تب تو ضروری مجمعت کا بھی مضا کقتر ہیں کیونکہ دہ اس وقت تیودموتوف عیبہا ہیں واخل ہوجا کہ تیا۔

میکن حق سے سے کہ ضروری اور دین نہیں سمجھا جاتا، اگر مقصد یعن تعلیم وتعلم کا

حصول ہوجا تا ہے تو مثلاً گھنٹوں کی پابندی کرے پڑھنے پڑھانے والے کو بغیر پابندی پڑھنے والے پرندکوئی ترجیح دیتا ہے نہ فضیلت ، نہ مقام مدح میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے دونوں صورتوں کو یکساں سمجھا جاتا ہے ، چنانچہ بہت سے مدارس میں ایسانہیں ہوتا تو ان کی کوئی تنقیص نہیں کرتا ، اور نہ اس کی تحقیق ڈفٹیش کرتا ہے۔

اگر ایک طرح ہے حصوں مقصد ہوجاتا ہے تو دوسری صورت کوعبث اور مغو
سمجھاجاتا ہے آگرایک طرح سے مقصد حاصل ہور ہا ہوتو دوسری صورت سے مقصد پورا
کرنے کے لئے تو تف اور انتظار کوسفا ہت اور بے وقو فی سمجھا تا ہے اور یک علامت
ہے امورانتظامی کی۔ محما مو انفا

بخلاف قیود ذکر رسول لین محفل مولود به بیئت کذائیه کے که بقول حفزت گفتگوئی نبهایت کے کہ بقول حفزت گفتگوئی نبهایت مباح، اور کسی وجہ ہے موقوف علیہ کسی امر مندوب کا بھی نبیس ۔ بلکہ بعض اموراس میں حرام اور کروہ ، بعض وظیفهٔ ذکر رسول سے خارج ، البندا محفل مولود کا قیاس مدارس وغیرہ پر قیاس مع الفارق ہے۔

ای طرح تبلیغ مروجہ میں "تبلیغ" ہرگز ہرگز ہیئت کذائیہ پرموقوف و محصر نہیں تبلیغ دوسری صورتوں ہے جھی ممکن ہے، کیا جد کے بغیر تبلیغ ناممکن ہے؟ کیا مطلق گشت یا گشت کذائی کے بغیر تبلیغ محال ہے؟ کیا دعا بالجمر والا جمّاع پر تبلیغ موقوف ہے، کیا گشت کذائی کے بغیر بالغ محال ہے؟ کیا دعا بالجمر والا جمّاع پر تبلیغ موقوف ہے، کیا کثرت ذکر، دعا بالجمر والا جمّاع وظیفہ تبلیغ ہے خارج نہیں ہے؟ اور کیا الی تقبید و محصیص سے تبلیغ بدعت قر ارنہیں یاتی۔

حضرت نافع ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر کے پاس چھینک ماری اور کہاالحمد مثد والسلام علی رسول الله! حضرت عن نافع ان رجلا عطس الى جنب ابس عمرٌ فقال الحمد لله والسلام على رسول الله صحاباور تابعين معنقول نبيس موا-

اور بحرارائن شرروایت ب عن ایس مسعود رضی الله تعالی عد انه سمع قوما اجتمعوا فی المسجد یه للون ویصلون علی البی صلی الله تعالی علیه و آله وسلم جهراً فراح الیهم فقال ماعهدما دلک فی عهده صلی الله علیه وسلم وما اراکم الا مبتدعین الخ یعنی حضرت عبدالله بن مسعود می مروی ب گرافوں نے لوگوں کو مسجد بیل پینی حضرت عبدالله بن مسعود می بردی مروی ب گرافوں نے لوگوں کو مسجد بیل پاواز بند تنایس کر تے اور درود ورشریف پردیت ناتوان کی جانب سے اور قرمایا که زمان برمور ما میں الله علیه وآله و ملم بیس جم نے ایرانیس کیا اور بس تو ایرانیس کیا اور بس تو میں برخی بی جمعیا بول۔

ان دونوں سندوں ہے دریافت ہوا کہ اگر چہ ذکر مطلقا جائز ہے مگر جس موقع پر کوئی طرز خاص قرون ٹل شہیں پایا گیا ہے اس کودوسری طرح بدلنا بدعت ہے کہ ہر چند کلم طبیبه جبراً جائز ہے،اپنے موقع جواز پر محرجات ترادی میں اس طرح ثبوت نہیں، تو اسطرح ثبوت نبیس تو اسطرح کرنا بدعت ہوگا ،مع ہذاعوام اس کوسنت مجھ جا تیں سے، اورجس مراح كوعوام سنت جانيس وه بدعت موتاب قال في العدالم كيريده، مايفعل عقيب الصلوة مكروه لان الجهال يعتقدونه سنة او واحبة وكل مباح يودي اليه فهو مكروه، كذا في الزاهدي. (يعن كهاب عالمكيري ميں كہ جو پچھ (سنت سےزائد) كياجاتا ہے نماز كے بعد، وہ سب مروہ ہے، كيونكه انجان آ ومي اس كوسنت يا واجب بوت كا اعتقاد كرنے سكتے ہيں اور (بيرقاعده لکھا ہے کہ) ہرمباح جو بہال تک پہو نجائے وہ مکروہ ہے۔ابیا بی زاہدی میں ہے) ببرحال ذكراسطرح كرنا بدعت ہے۔اگر چنش ذكر كلمه طيبه كاجبرے درست،

ابن عمر في فره يا بيس بهى المحدوند والسلام على رسول التدكيتا بول البيكن بهم كورسول التدسلي الند تعالى عديد وآله وسلم في اس طرح تعليم مبين دى بم كواس موقع يرييتعيم دى ب كه بهم بهر حال الحمد مثلة كها كرين \_

فقال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال (ترزي)

حضرات علی وفرماتے ہیں کہ السلام علی رسول انتد مجملہ اعمال مستحبہ وفاضلہ ہے محرمطلق ہے اور وظیفہ عطاس سے خارج ہے، اس لئے حضرت ابن عمر نے اس کو منکر و بدعت سمجھا۔ اس سے بیہ بات معلوم ہوگی کہ جس چیز کا جس قدر وظیفہ ش رع علیہ السلام نے بتل دیا، اس پر وہ اپنی رائے سے وہ اضافہ بھی جا ترجیس جو اگر چہ نی نفسہ مستحب اور علی فاضل ہے محراس سے خارج ہے۔

حضرت نے جواب میں ارشا وفرایا کداس طرح ذکر کرنا بعد جلب کر اوج کے صحاب و تا ابعین سے منقول نہیں۔ ابندا مید بیت بدعت ہے، کسما قال فی الو اقعات قدراً۔ قال الفات حقہ بعد المکتوبة لاجل المهمات وغیر ها مکروهة لابها بعد عد لم یسفل عن الصحابة و التابعیں، انتی (یعنی جیسا کروا تعات میں کہ سور و فاتح پڑھنا بعد فرائض کے مہمات وغیرہ کیوبہ سے کروہ ہے کیونکہ بدعت ہے،

دریا یا نبر کے کنارے بیٹے کر وضو کیا تو دونوں بکساں ہیں، اگر ایک دسیلہ کو دوسرے وسیلہ پرتر جیح دی گئی تو یہ بدعت ہے، اس امر کو امر انتظامی سے نکال کر امر دینی قرار دیدیا گمیا، پرتغییرشرع ہے جو کہ بدعت ہے۔

معرکشت کذائی کے ساتھ امرانظامی کا سامعا ملیٹیں ہے تا کدواصرار، تدائی واہتمام، التزام مالایلزم سب ہی کچھ ہے جس سے اس کا امرانظامی نہ سمجھا جاتا اور بدعت ہوتا بالکل طاہر ہے۔

الغرض مدرسداور تبعیغ مروجہ کے درمیان فرق بین ہے جبیغ مروجہ ہر گز مدرسہ کی فظیر نہیں ، البذاحل النظیر علی النظیر ممکن نہیں ، پس تبیغ مروجہ کو مدرسہ پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ مع الفارق ہے۔

یہاں تک جو پھر وض کیا گیا وہ قیاس کی تقدیر پر تھا، اگر کوئی تبلیغ مروجہ کو مدرسہ پر قیاس کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ اول تبلیغ مروجہ کو بالنفصیل والتوضیح مدرسہ کا نظیر ہوتا ثابت کرے، ساتھ ہی ساتھ محفل مولد مروجہ اور فی تحد مرسومہ وغیرہ اور تبلیغ مروجہ میں فرق بھی ثابت کرے و دو نسه حوط القتاد ۔ ورندا کا براسلاف رحمہم اللہ کی تحقیقات کی تخلیط وتر و بداوران ہے دست بردار ہونے کیلئے تیار ہے۔

تبلیغ مروجہ متعینہ کے جواز وعدم جواز کا تھم کسی مقید و شعین بقیع دو تعینات زائدہ وغیرہ ذائدہ پر قیاس کر کے تھوڑا ہی ہے بلکہ قانون فقہی کلی شرعی کا ایک فر دہونے کی وجہ سے ہے کہ کتابی مطلق تھم ہے اور شرعی قانون اس کا بیہ ہے کہ المطلق بجری علی اطلاقہ ۔ لہذا اس میں بدول اجازت شرع اپنی رائے سے کوئی قید و تخصیص فعلی ہویا ترکی بدعت ہوگی۔

جیبا که مولف انوار ساطعہ نے جب صحافی رسول کے نماز میں سور ہ اخلاص کی

گراس موقع پر که قرون خیر میں اس بیئت سے ثابت نہیں ہوا، بلکہ میحل انتفاء کا ہے البندابدعت ہوا، اور نیز اس میں فسادعقیدہ عوام کا ہے فقط واللہ تعالی اعلم (تزر ہار تید استار البندابدعت ہوا، اور نیز اس میں فسادعقیدہ عوام کا ہے فقط واللہ تعالی کو تبلیغ کے ساتھ دیگر اعمال شرعیہ ستحبہ وستحت کو چھوڑ کر صرف انسیں اعمال کو تبلیغ کے ساتھ مخصوص کر لینے کی کیا وجہ ہے، کی اس میں بھران باقی اور ایبام تفضیل نہیں ہے جو کہ موجب کر ابت و بدعت ہے، کی اس میں بھران باقی اور ایبام تفضیل نہیں ہے جو کہ موجب کر ابت و بدعت ہے، ایم کہ بندی تو عوام کو تفضیل تو تفضیل ، ایبام تفضیل ہے بھی بچاتے ہیں اس بناء پر مداومت مستحب کو کر وہ قرماتے ہیں۔

ر ہے گشت واجتماعات وغیرہ ، جن کوا گرامورا نظامی کہا جائے ، تو انتظامی امور کا قانون بیہ ہے کہ نہ تو ان کو دین سمجھا جائے اور نہ ضروری ،اس کو بحض وسیوں میں ہے ا یک دسیلہ مجھا جائے اور وسیلہ انتظامیہ وعادیہ کا قانون اور ان کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ اگر مقصود کسی دوسرے وسیلہ سے حاصل ہوجائے تو اس کو نغوسمجما جائے، مثلًا كشت كذائى سے جومقصود ہے وہ أكر كشت مطلق ياكسى دوسرے وسيلے سے حاصل ہوجائے تو گشت کذائی کولغواور عبث سمجھاجائے اور دوسرے وسائل سے حاصل ہو سکنے کی صورت میں گشت کذائی کے انتظار میں مختصیل مقصود میں تو قف ندکیا جائے ، اور دوسرے وسیلہ پر گشت کوتر ہے نہ دی جائے ، اور موقع تعریف میں اس کا ذکر نہ کیا جائے، جبیہا کہ زیر ،عمرو، دونول نے تلاوت قرآن کیا لیکن عمرو نے بیجہ ضعف بینائی عینک لگا کرتل وت کی ، تو عمر واور عمر و کی تلا وت کو ہرگز زید پر نصلیات نبیس ، اگر کوئی کے كەسجان اللّەعمرونے عينك لگا كرتلادت قرآن كيا توبية تعريف غلط دوگي، اگر عمرونے اس پر فخر کیا، اپنی تلاوت کوزید کی تلاوت سے افضل سمجھا تو بدعت کا تھم لگ جائے گا، یا عمروفينهيل سمجهاليكن عوام اورانجان لوگ ايساسجهية بين توتجهي بدعت موجائے گا، يازيد وعمرودونوں نے وضوکیا الیکن زیدے ری اور ڈول سے پانی تھنے کروضوکیا اور عمرونے

کواور قیاس کوامتیاز کریسکے، بسبب تطویل کے فرق دونوں کا یہ رنہیں لکھا کتب اصول میں جو جا ہے د کھے لے۔"

اور حفرت مولا ما شهيد الينا الحق الصريح ص ٢٣ \_ يرفر ما ي من

حکے کہ بنیاس فاسد منتبط باشد جو تھم کہ تیاب فاسدے نکالا گیا ہے وہ بدعات از قبیل بدعات است، اگرچہ صاحب آل کی قبیل سے ہے اگرچاس کا فکا لئےوالا معذور معذور باشد، ند ازقبل سنت عكميه جودووسنت عكميدى قبيل يرس باس لت زیراجہ انچہ قائس نظیر علم خود فہیدہ کہ جو پھی قائس نے علم کی ظیر سمجھ کراس پر قیاس برآل آیاس کرده است فی الحقیقت کیے فی الحقیقت وه اس کی نظیری نبیل ہے۔ تظیر او نیست، پس در نفس الامر محدث بس نفس الامر بن وه محدث (بدعت) بوگی، باشد وونشکی تکور وا ازادکام شرعید اورجب کدتھم فیکور ادکام شرعید میں سے مشروه شد پس محدث ور امر دین باشد مجهاجائیگانورشارکیاجائے گاتوه امردین میں

وجميل است معنى بدعت محدث بوكار ادر برعت كريم عنى جي -

### آ محفر ماتے ہیں

وشرط ثاني آنست كه قأس ازمجتهدين بأشد نداز مقدرین ، ودجش آئکه ہرچند وجود نظیر ہے ورتھم وجود نفس آل شے است اما ادراک آن که فلال چیز نظیر فلال چیز است پس موقوف است برفطانت بالغه، زيرا كهمراد ازنظير در مأخن فيه مشارك اوست

دوسرى شرط يد الماكس جبندين يس ہورمقلدین میں سے شرموراس کی وجہ بیے كداكر چه كى شفى كى نظير كا وجودنص بين تقلم میں ای شے کے وجود کے ہے، کیکن اس بات كاادراك كدفلان چيزفلان چيز ك نظير ہے، یہ فطانت بالغہ لیعنی کامل عقل وقہم بر موقوف ہے، اس لئے کہ جاری اس گفتگو میں مرا دُظیرے علت تھم میں مشابہونا ہے،

تخصیص پر قیال کر کے ایصال ثواب وغیرہ میں تخصیصات کا جائز ہو تا بیان کیا تو۔ حضرت مولا ناخليل احمد صاحب رحمة الله عليه في براجين قاطعة ص١١٥- يرجو مفصل جواب ارث دفر مایا وه او پر مذکر ہو چکا ہے ، اس کا ایک جز و بقدر ضرورت یہاں نقل کردینا مناسب ہے۔

مقید کرناکس مطلق کا شرعاً بدعت اور تمروه ب جبید که فقها و نے اس قاعدہ کے سبب لکھ ہے کہ کسی نماز میں کس سورت کو موقت نہ کرے اگر اید کرے گا تو مكرده وبدعت بوگا، ليل جنب صلوة بين حسب اس قاعده كنيس سورت مكروه ہواء ایصال تواب ( ہکذا تبینے میں بھی) حسب اس قاعدہ کے تعین وقت اور ہیئت کی بدعت ہوگی ، ض صدرلیل مانعتین کا بیٹھا جس کومونف نے اپنے حوصیہ يرموافق نقل كياءاب چونكدمولف في اس مسكلة عين مورت ميس اسيخ حوصلة عم كوظا بركيا بيتوسنو!

بدايد على لكها ب- يكره ان يونت بشي من القرآن بشي من العلوة لان فيه اجران الباتي وايدم الفضيل بوريجز ئيدايك كليدكا باس من تنام عبادات، عادات مطلقہ کا شارع نے ممنوع کردیا ،ایک جزئی اس کی تعین سورت بھی ہے، جیدا او برے واضح ہولی، تو مولف اس جزئیکومقیس علیہ موتم کے مسئلے کومقیس بحض رائے مجھ گیا کیافہم ہے؟ نہیں ہو متا کہ جب کلی امر کا ارشاد ہوا تو اس کے جمله جزئیات محکوم ہو گئے ، کو یہ ہر ہر قرد کا نام لے دیا ، اور جب یا ایہا اسماس قرمایا توزيد عمرو عبدائس سب كونام بنام تلم موكياء كسى بزنى كومقيس نبيس كهريكية \_ اى طرح جب تقبيد اطلاقكومنع كرديا توسب جزئيات اس كي خواه تعين سورت ہو خواه تعین روزسوم موخواه تعین بخو د (خواه تعینات تبلیغ موں)سب ممنوع بالنص الكلى موكني مأنعين بدعت كاكلام قياس ثيس مسه مولف وعقل نبيس كركليه

F-17

ارتكاب حرام چلنا معصيت ہے، قاعدة شرق بيہ كدا كرعلماً ياعملاً دوم كواول قرار ديد ج ئے گاليعنى دين مجما جائے گا تو بدعت هيقيہ اصليه جو جائے گا۔ اب امور مباحد كو وسيلہ بنائے كى بھى دوميشتيں ہيں۔

اول بیکدامرمباح وسیلہ بنایہ جائے کمال اور حسن امرشری کا کہ بغیراس وسیلہ اور قید کے دین کام جس حسن و کمال نہیں پیدا ہوسکا مشاؤ شل بتجہ یدل سی وتعظر برائے نماز جمعہ وعیدین ، کہ بیروسائل فی نفسہ مباح بیں ،لیکن کمل نماز جمعہ وعیدین بیں ، یا جیسے تسویہ صفوف برائے جماعت ، خسیین صوت برائے تلاوت کہ بیرسب عبادات مقصودہ کیلئے باعث تکیل بیں ،نظرش رع بیں ان وسائل کا فقد ان باعث نفصان حسن مقاصد ہوتا ہے ، ان وسائل کو مکملا سے امورشر عیہ اور متماست مقامات احسانی کہا جاتا ہے ،اگران کو بجائے مکملا سے اور شماست کے ستقل امردین سیجھا تو بدعت ہوجائے گا۔ موجو ایکا۔ موجو اور اس وسیلہ کی فقد ان کی باعث نہ ہو ، اور اس وسیلہ کا فقد ان کی طرح کمال وحسن مقاصد کے نقصان کا باعث نہ ہو جہے یوجہ ضعف بینائی عینک رگا کر حلاوت قرآن کرنا ، ری ڈول سے پائی تھینچ کر وضو جیسے یوجہ ضعف بینائی عینک رگا کر حلاوت قرآن کرنا ، ری ڈول سے پائی تھینچ کر وضو

اس کا قاعدہ شرق ہیں کے علماً وعملاً اگر دوم کواول قرار دیا جائے گا یعنی مکملات ومتممات شرق میں ہے مجھا جائے گا ، تو بدعت هیقیہ وصفیہ ہو جائے گا۔

مزيد تفصيل كاشوق بوتو"ابساح المحق الصريح" كامطالع كياجائد

قدتمت الفائده

بالجملہ بیسب گفتگونو اس نقدر پرتھی کے تبلغ مروجہ کو مدرسہ پر قیاس سیح ہے یا نہیں ،سواول تو قیاس کامحل نہیں ، جیسا کہ او پرعرض کیا گیا،لیکن اگر قیاس کر کے باقی اوصاف میں مشابہ ہونا مراد نہیں ہے،
ادر تمام اوصاف میں سے علت کی تمیز اور
معرفت جس پر تھم کی بنا ہے، عمدہ ارکان
اجتہاد ہے، اسلئے کہ ب اوقات ایک شخص
ایک چیز کو دوسری چیز کی نظیر بہ سبب کمال
مشابہت کے قرار دے کراصل کا تھم فرع پر
مشابہت کے قرار دے کراصل کا تھم فرع پر
ماری کردیتا ہے حال نکہ چیز فذکوراس کی نظیر
نہیں ہوتی، بوجہ شریک نہ ہونے کے علم میں
تھم میں ایس اس چیز پر تھم جاری کرنا
درحقیقت از قبیل محدثات ہے اگر چہ مخص
ذرکوراس کواز قبیل سنت صکید شارکرتا ہے

درعلت على ندمش بدورادصاف باقيد وملك تميز علت ازسائر اوصاف عده اركان اجتباداست چربساى بشد كرشخص چيز ب رافظير چيز ديگر بسبب ممال مشابهت قرارداده هم جسل را برفرع جارى مى نمايد، حال ان كه برفرع جارى مى نمايد، حال ان كه براير عدم مشاد كت درعست هم بهل اجرائے هم برآ ان چيز في الحقيقت برا س چيز في الحقيقت اجرائے هم برآ ان چيز في الحقيقت از جيل محداث است اگر چوض في الو از قبيل سنت حكميه مي شاد از قبيل سنت حكميه مي شاد

هنائشده: بطور جمله معترضها فادة للناظرين وتبعرة للقارئين قيو وو وسائل امور دينيه بامور بها كا قالون درج كردينا مناسب معلوم بوتا ب جيئ تجھ لينے سے بہت ى الجھنيں دوراور مغالظات كافور بهوجائے اور كلام على عكام جھنام بل بوجاتا ہے۔ وہ يہ كہ وسائل وقيو دامور دينيہ دونتم كے ہيں۔

اول: بدكروه وسيلداور قيدخود منتفل بالذات ازجنس مدوحات شرعيد يعني امر دين بي جوابد شرعيد وين المردين بي جوابد شرعيد دين بي جوابرخود ايك مستقل امر دين بي محاد شرعيد بين بي جوابر جي قد آن كه وسيله تدبر به اورخود بحى ايك عبادت عظلی ب مدوح: وه وسيله وقيدخود تو عبادات كي جنس سے نه جوليكن بنا برنيت توسل بعبادت بالعرض طاعت بوجاتا ہے، جيسے جانا في نفسه مباح بي نه ثواب ہے، نه معصيت ليكن مثلاً به نيت استماع وعظ جانا طاعد، به بالعرض، اور مثلاً به نيت معصيت ليكن مثلاً به نيت استماع وعظ جانا طاعد، به بالعرض، اور مثلاً به نيت

P+Z

واقوی وجوه افضلیت (خلفا) واسط بودن است درمیان بینیبر وامت اوو درتروش علوم ازقرآن وسنت وای معنی در حضرات شیخین آشکارااست

ایک جگر فرماتے ہیں

واجب است برضيفه نگاه داشتن دين محمري سلى الله عليه وسلم برصف كه بسنت مستقيضه آنخضرت صلى الله عليه وسلم ثابت شده واجماع سلف برآل منعقد كشة با نكار برخالف

ایک جگد فرماتے ہیں کہ
(واجب است کہ) احیائے علوم
وین کند بنفس خود قندرے کہ میسر
شود ومقرر سازد مدرسین را در
بلدے چنانچہ کہ حضرت عراعبداللہ
بن مسعود الباجاعت درکوفہ نشا نمہ
ومعقل بن بیاروعبداللہ بن معقل
رابہ بھرہ فرست و

لیعنی حضرات خلف می افضلیت کی زیادہ قوی مجہ تینجبر کے اور امت کے درمیان علوم دیدیہ یعنی قرآن وصدیث کی ترویج کا واسطہ بننا ہے اور میہ بات حضرات شیخین میں خوب ظاہر ہے۔

واجب بخلیفہ پردین محمدی صلی اللہ علیہ دسلم
کوائی طرح محفوظ رکھنا جس طرح آنخضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستقیضہ ہے تا بت
موادر سلف صالحین کا اجماع اس پر منعقد
مود درسلف صالحین کا اجماع اس پر منعقد

نیز خلیقہ پر واجب ہے کہ (جس قدر ہوسکے) بڑات خودعلوم دیاہے کو زندہ رکھے اور جرشہر میں مدرسین مقرر کر رجیسا کہ حضرت عرشے عبداللہ مین مسعود کو (سی ہی ) ایک جماعت کیساتھ کو ف میں (علم دین تعلیم کرنے کیلئے) مقرد کیااور معقل میں ایمار اور عبداللہ بن معقل کو بھرہ میں علوم دیاہے سکھانے کیلئے بھیجا۔ مدرسہ کے تھم میں شریک کیا گیا تو ہہ قیاس سیجے نہیں بلکہ فاسد ہے اور حکمیکہ بقیاس فاسد مستنبط ہاشد از قبیل بدعات است، سوایک بدعت کا اور اضافہ ہوا، بہرحال بیہ گفتگو اس صورت میں ہے کہ مدرسہ کل قیاس اور محدث ہے، حالا نکہ مدرسہ نہ کل قیاس ہے اور نہ محدث، بلکہ اس کی اصل زیان خیریت نشان میں ٹابت ہے سرے ہے وہمحدث اور بدعت ہی نہیں۔

حضرت شاه ولی الله محدث د بوی رحمة الته علیه از النة الخفا مقصداول میں جہال حضور پر نورصلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی است میں در باب نشر علوم تو سط خلفا کی کیفیت بیان فرمائی ہے ، ککھاہے کہ

اگران لوگوں کو ہم زمین میں حکومت دے۔ ٱلْسَادِيُسِنَ إِنَّ مُكِّنًّا هُمُ فِي ویں کے تو وہ نماز قائم کریں گے، اور ز کؤ ۃ الكارُضِ اَقَامُوا الصَّاوةَ وَآتُوا دیں ہے، امر بالمعردف کریں ہے اور نہی الزكواة وآمروا بالمغروف عن المنكر كريس مع، نبي من المنكر شامل وَنَهَو عَنِ الْمُنْكُرِ ب جباد كوه كيونكه (شيع عن إلمنكر محنا بول ے روکنے کو کہتے ہیں) اور سب گنا ہول نبی متناول است جهاد را زیرا که ے زیادہ سخت کفر ہے اور گنا ہول سے اشدمنكر كفراست داشدنهي قنال روکنے کا سب سے سخت طریقہ جہاد ہے اور ومتناول است اقامت حدود را (نیز نمی من انمنکر) شامل ہے، اقامت ورفع مظالم را وامر بمعروف حدودكو، اور رفع مظالم كو، اور امر بالمعروف شامل ہے احیائے علوم ریدیہ کو متناول است احيا وعلوم زيديدرا

1

1

ایک جگه فرماتے ہیں کہ

حل سجانة تعالى في وعده قرمايا بي كرقرآن

کی ہمیشہ ہمیش حفاظت فرما کمیں گے چنا ٹیے

قرمايازَانًا لَهُ لُحَافِظُونَ (يَعْنَى اوربيتُكَ بَمَ

اور دومری آیت ش ال تفاظت کی صورت بھی

بیان فرمادی کدان علینا جمعه دقرانه (اس کا جمع کرنا

اور بر صنا جارے و مدے ﴾ اس خدائے تعالی کا

وعده حق ہاور حفاظت قرآن کی ضرور ہونی ہے،

تخمر حق سجانه ورتعالى كي حفاظت كي صورت خارج

میں الی نہیں ہوتی ،جیسی بنی آدم اپنی چیزوں کی

حفاظت كرتے ہيں، يا مثلُ اس طرح كه پقر ميں

نقش کردیا جائے بلکہ حفاظت البی کی صورت

فادئ ش بدے کدال نے امت مرحومہ کے

نيك بشرول ك ول بي الهام فراما كدوه الني

تمامتر كوشش سے اس كودود فقيوں كے درميان ميں

جمع كري، اوراس بات كے سمان بيدافر ماديے

كدتمام مسلمان أيك عل نسخه يرشفق جوجا تعي اور

ال بات کی توفیل دی که بری بوی جماعتیں

قار بول کی خصوصاً اورتمام مسلمانوں کی عموماس کے

يقينااس كي حفاظت كرفي والييس)

يرصف يراحان على مشغول رين با كدسسلد

تواتر كالوشف نديائ بلكروز بروز برهتا جائاور

ال بات كي توفيق دى كه بميشه بجه جراعتين الركي

تغييراور حل اخات اوربيان اسباب تزول مين اعلى

ورجه کیکوشش کرتی رہیں، تا کہ ہرزمانہ میں پچھے لوگ

تغییر کی خدمت کرتے رہیں۔ (کار

یردازان نضا ولدرنے) حفاظت کی لیمی

صورت جویز کی ندشل اس کے کہ پھر پرکوئی

#### اور فرماتے ہیں

حق سبحانه وتعالی وعدہ فرمود که قرآن راعلىممرالد جور حفظ فرمايد قال تولى إنسا نسخنُ نسزٌ لُنسا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بارْ ورآبية ويكرصورت حفظ بيان فرمود إِنَّ عَلَيْمًا جَمُّعَهُ وَقُوْ آنَهُ ﴾ وعدهُ حَلَّ تَعَالَى حَلَّ است وحفظ لابد بودني ميكن حفظ اوسجانه تعالى ورخارج بصفيع حفظ بي آدم اشيائے خودرايا ما نندنقش برجم مثلاً فلام ندشوده بلكه صفت ظهور حفظ البی درخارج آنست که الهام فرموده درقلوب صالحين از امت مرحومه كدمتي جرجه تمامتر تدوين آل كثند بين اللوحين وجميع مسلمين مجتنع شوند بريك نسخه وبميشه جماعات عظیمه از قرّ اخصوصاً وسأئر مسلمين عمومأ بقرأت ومدار است آل مشغول باشند تا سلسله

تواتر از ہم گیختہ گکردد بلکہ بوماً فیوماً متضاعف شود وبميشه جماعات ديگر درتفسير وشرح غريب وبيان اسباب زول آن سعی بلیغ بجا آرندتا در مرز ان جماعة قيام كنند بامرتفسيرصورت حفظ جميس رامعين فرمود ندنةش برحجر

ازنوازم خلافت خاصداست.

اورفر ماتے ہیں

چِي آييت قرآن متشابه اند ، بعض آل مصدق بعض است والمخضرت صلى الله عليه وسلم مين قر آن عظيم است ، حفظ قرآن كه موعودي است باي صورت ظاهر

اور فرماتے ہیں کہ باید دانست کہ جمع کردن شیخین قرآن عظیم را ورمصاحف سبیل حفظ آل شدكه ضدائ تعالى برخوو لازم ساخنة بود ووعدهٔ آل فرمود وفى الحقيقت اين جمع فعل حق است وانجاز وعدهٔ اوست، كه بر دست شیخین ظہور یافت وایں کیے

جانة جائے كي شيخين كا قرآن عظيم كو مصاحف میں جمع کرنا قرآن کی اس حفاظت کا ذر بعد بناجسکو خدائے تعالی نے اینے ذمہ لازم کیا تھا اور جس کا وعدہ فرمایا تفا- يس درحقيت مدجمة كرنا خدا كا كام تف اوراس کے وعدہ کا انجاز تھا، جو شیخین کے ماتھوں سے ملامر ہوا، (الہذاشخین جارحہ الٰہی ہوئے)اور میہ بات لیتی جارحۂ الٰہی ہوناخلافت خاصہ کے لوازم سے ہے۔

کنده کردیا جائے۔

ے محفوظ رہنے کیلئے (کسی مقام) چلا جائے ججرت کی بیشم بھی نہایت عمدہ ہے، کو ہامنہارشم اول کے کم رتبہ کی ہے۔ (ترجمہ شعر) آسان عمرش سے نیچاہے گرخاک کے شیلے کے سامنے پھر بھی نہایت بلندہے، ججرت کی بیشم ختم نہیں جوئی۔ (نہوگی)

اورایک جگه قرماتے ہیں

قتم سوم انعالے كه بعد آنجناب سلى الله عليه وسلم بظهور آيد از قبيل تقميم انعال جناب نبوك عليه العلوة واسلام ثل برہم زدن ملت كسرى وقتيمروقتح بهدان وشر علم و مانندآل

لینی تیسری شم بہ ہے کہ تخضرت سی اللہ علیہ وسلم کے بعدائی (خلیفہ) ہے وہ افعال صدر بول جو جناب نبوی علیہ السلوقة والسلام کے افعال کا تتمہ ہو، اور جو وعد ہے وہ وعد ہے (منجانب اللہ) آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے ہوئے تنے ۔ وہ وعد ہے ان افعال ہے پورے بول ، مثلاً ملت مرکل و لیصر کے برجم کر دینے اور ممالک ان افعال ہے پورے بول ، مثلاً ملت مرکل و لیصر کے برجم کر دینے اور ممالک کے فتح ہوجائے کا اور ای کے مثل دوسری چیزوں کو عدر واسری چیزوں کا وعد و (آئخضرت سلی اللہ علیہ و سے کا دیا ہی دوسری چیزوں کو عدر و آئخوں ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے اور میں بیانی بورے ہوں ، چنانی بورے )

اورمقصد ششم جلدووم ميس فرمات بي

باز توسط بانواع بسیاری باشد بروایت کردن از آنخضرت صلی الله علیه وسلم، و بعد بناه و در برشهر ساتا روایت حدیث کنند وترخیب قوم برآل و تهیدامور سه کستد و ترخیب قوم برآل و تهیدامور سه کستد و آن و تعید حال سال کردوشل بنائے مدارس و تعید حال

یعنی پھر (محابہ کرام) کے توسط کے طریقہ بکشرت ہیں، مشلّا قرآن وحدیث کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرنا، ہرشہراور ہر قربیہ بیل تعلیم حدیث شد که جمع آن در مصاحف کنند و مسمانان تو فیق تلاوت آن شرقاً وخر بذلیلا و نهار ا یا بند دہمیں است معنی را یفسله الل و باز جسف غافہ و فحر آنا که سیجو ایرا و فرمود ان و در وعد بیان کلمه افخیم که برائے تراخی و کرنموون می فہماند که در وفت جمع قرآن و ر مصاحف بھتی ل بتلاوت آن ش کع شد و قبیر آل من بعد ظهور آند و در خارج ہم چنیں مختق شد۔

ترجمہ: ایسی چونکہ آیات قرآن پیشنا ہویں ( یعنی اک دوسرے سے بلتی جلتی ہیں)
اور ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں اور آئخضرت ملی القدت کی عدیہ وسلم
قرآن عظیم کے حقیق سین اور مفسر ہیں ( البذا ا حادیث ہے ہمی تغییر میں مدولین
حیاہے ) اور ا حادیث ہے فلا ہر ہوتا ہے کہ حفاظت قرآن جس کا وعدہ حق تعالی
نے کیا ہے اس طرح سے فلا ہر ہوتا ہے کہ حفاظت قرآن جس کا وعدہ حق تعالی
نے کیا ہے اس طرح سے فلا ہر ہوگی کہ لوگ اس کو مصاحف ہیں بین کریں۔ اور
تمام مسمان کیا اہل مشرق کیا اہل مفرب رات دن اس کی تلاوت کی تو فیش
پر کیں، چنا نچہ حدیث لا یغسلہ الما و سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے۔

اورفصل جِهارم احاديث ضافت شي حديث الانتقاطع الهاجوة حتى تنقطع التوبة الحديث شي قرمات من ال

ومنی دیگر انقال از وطن خود برائے طلب فعنیات دیدید از طلب علم وزیارت صالحین وفرار از نمتن وایس نیز از رغا عب بی است، هر چند به نسبت معنی اول مفضول است .

آسال نسبت بعرش آمد فردو ورندبس عال است پیش خاک تود وایر معنی تا قیامت معرض نیست

ترجمہ اور دوسرے معنی ابھرت کے بیہ بیں کد (مسلمان) اپنے وطن سے دین فضائل حاصل کرنے کیلئے مثل طلب علم کیلئے یا بردرگوں کی زیارت کیلئے یہ فتنوں واحسنیت کے مرتبوں ہے آیک مرتبداور درجہ ہے، ان مرتبوں اور درجوں کے بدل جانے یا بدل جانے یا بدل دینے سے بدعت الازم آئی ہے، بیٹک اللہ تعالی نے ہر چیز کے واسط ایک اندازہ اور درجہ مقرر فرہ دیا ہے، "گرفرق مراتب ندگی ڈید بی ۔ مولف انوار ساطعہ مولوی عبدائسیع رامپوری نے اپنی کتاب انوار ساطعہ میں مولف انوار ساطعہ مولوی عبدائسیع رامپوری نے اپنی کتاب انوار ساطعہ میں عداری دینیہ کے طرز اور زمان تبغیم صلی اللہ علیہ وسم میں طرز کا فرق ، یعنی اس وقت استاد کا پڑھیا اور شاگر و کا سفن اور اس زہ نے میں اس کے برعش ہونا ہم کی بنا کے ساتھ مدرسے کی تعمیر مونا ہم کی بنا کے ساتھ مدرسے کی تعمیر میں مقرر کرنا ، منطق ، فلف ، ہیئت کا واضل ہونا تخصیل چندہ ، فمائش چندہ اور طب عت رو کداد وغیرہ ذکر کرکے کہ کہ '

بیشک مدرسہ تعلیم علم دین کا اس بیئت کذائی اور بیئت مجموعی کے ساتھ ہرگز قرون محلا شدیس پایانہیں گیا،لیکن ہیں ہمہ جا گزر کھتے جیں،اس کو فقظ اس بات پر نظر کرے کہ کو یا بیخوارض اور لوہ زم سلف ہے نہیں لیکن اصل تعلیم دین تو گابت ہے،ان عوارض ہے اس کی اصلیت باطل نہیں ہوتی،اور نہیں کہتے کہ یہ تعلیم جواس بائیت کذائی سے عوارض ہونے اس بیئت کذائی سے ہے، یہ بدعت وضل اس ہے، علی فہ القیاس عارض ہونے اس بیئت کذائی سے محفل مولد شریف بھی سنت ہوئے سے خارج نہیں ہوئتی اور بدعت وضل الت ہوتا اس کا افواور باطل کھمرا۔

تواس کا جواب حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب نے برائین قاطعہ ص ۱۵۸۔ میں یوں دیا کہ

مولف نے جو مثال امر لائن کی دی ہے بالکل غط ہے کیونکہ مولود میں ( مکذا تبریغ مروجہ میں) جو امور اون ہوتے ہیں، یا خود کر دہ ہیں، یا لحوق و تغیر کے سبب کروہ ہوگئے ہیں گربہر حال ایک امر زائد علی اصل ذکر مکفواعلی اصل تبلغ وقرآن اورقوم کواس کی ترغیب وتحریص دینا، مدرسے بنانا، طلب کے صل کی گرانی کرناوغیرہ دغیرہ جمیج امور جواثاعت اسلام سے تعلق رکھتے ہوں۔ حصرت مولا نامجمہ اساعیل الشہید نورالقد مرقدہ ایصناح الحق الصریح ص ۵۸ پر قرماتے الل

من قرآن ور تیب مورونماز تراوی بیجه منصوصه وا دان اول برائ نماز جمعه وا مرات نماز جمعه وا مرات تران ور تیب مورونماز تراوی بیجه منصوصه وا دان اول برائ نماز جمعه وا مراب ترآن مجید ومن ظره الل بدهت بدلاکل تقلید و تعنیف کتب صدیث و بخینل قواعد محو و تنقید روات هدیم و اهتمال با سنباط احکام فلهید بقدر هاجت به مرازق با من بحث است کدور قرون مشهود به با لخیر مروج گردیده و بال تعامل با نکیر در آن قرون و ری شده چنانچ برمبره فن تاریخ پوشیده نیست آرے بر برانکیر در آن قرون و ری شده چنانچ برمبره فن تاریخ پوشیده نیست آرے بر النکیر در آن اشیاه محروحه و شرعید مرتبد است از مرازت مجمعه واجمیت و شرافت و اشرفیت و مساله می دار تغیران مرتبد بدعت ازم قی آید قد خده کی الله فی واشرفیت و مشرافت و کمل شد فی قدر ا

بعنی قرآن شریف کا بھی کرنا اور اس کی سورتول کومو چود ور تیب کے ساتھ معین کرنا اور نماز تر بعد کے واسط کرنا اور نماز تر اور گاس خاص بیت کے ساتھ قائم کرنا اور نماز جمعہ کے واسط پہلی اذان ، اور اعراب قرآن مجید اور دلائل نقیہ ہے اہل بدعت سے سانظر و اور کتب حدیث کی تصنیف ایسے ہی علم نمو کے قواعد اور تنقید رواق حدیث اور احکام گلہید کے استمباط میں مشخول ہونا بقدر حاجت بیسب ہمتی ہاسٹت ہیں ، احکام گلہید کے استمباط میں مشخول ہونا بقدر حاجت بیسب ہمتی ہاسٹت ہیں ، یعنی سنت ہیں ، اس کے کہ قرون مشہود المها بالخیر (زیانہ صحاب، تا بعین تبع تا بعین ) بیش روان کی کرش کے ہوئے ہیں ، اور اس کے ساتھ تعالی بلا کلیر اس زمانہ میں جاری کا رائی خانہ میں جاری دوائر فیت اور حسن جاری دوائر فیت اور حسن میں وحد شرعیہ ہیں ہے ہرمی کیلئے انہیت وہمیت ، شرافت اور اسٹر فیت اور حسن میں وحد شرعیہ ہیں ہے ہرمی کیلئے انہیت وہمیت ، شرافت اور اسٹر فیت اور حسن

عليم بديوان العرب جبآب فيعرب كاصل محاورات كوجانا لازم كياتو

ر فنون اس کور زم ہیں رہمی کوئی ایجاد اورا پنی طرف سے زیادت نہیں ، بلکہ علم فخری لم کا بی ہے ، تکر ذکر مولود میں کہیں تھم فرش مکلف اور ثبیریٹی کے انتظام کا نہیں فرمایا ۔ البتدالتر ام کوکرو وفرمایا ہے اطلاقات نصوص بیس ۔

اور عنوم فنسفہ بوجہ مناظر ہ کے اور دفع تشکیر کا ت عقا کہ فلسفہ کے داخل ہوئے تھے

کہ دوافض و محتر لے حکما کے اصول ہے متمسک ہوئے اور خلل و بن بیل آیا اس

کا رفع الزائی جواب ہے اس کے حمکن نہ تھا سو ہے بھی بارشہ دفخر عالم کے تھا۔
بتولہ جاہدوہم باید کیم والسنتکم الحدیث البت بلا حاجت اب اس کا پڑھنا حرام ہے ، اور بیئت و ہند سہ حاجت ویدیہ بیں معین ہیں ، حساب پرحم فرائض تن ہے اور بیئت سے اوقات صور قا و فیر و حقق ہوجاتے ہیں گو ضروری نہیں ، (اگر ان کو و بن اور ضروری نہیں ، (اگر ان کو و بن اور ضروری نہیں جا اور ان اش و باعث کا سوال نہیں پیدا ہوتا) غرض بید سب احتر اضات مولف کے اور ان اش و کو امور عادش زائد فیر مامور بالحاق اس کا

اور چندہ رسول القصلی الله عدید وسلم نے خود ایس ، غروہ تبوک بیل مثلاً ترقیب بار بار فرمائی ۔ اور جب حضرت عثمان نے چیسواوٹ دیتے تو جج عام بیل مدح حضرت عثمان کرتے تھے، مساعہ مل عشمہ الله بعد هذا روہ المتو هذی مسامہ ما عند عشمان ما عمل بعد المبوہ عوقین، رواہ المحد سوجها دو تعلیم دونوں اعلا ہے کھے الله کے کھے الله کا کر سے تحر بیش کرنا عین سنت ثابت بالحد یث باور صدقہ باور صدقہ با نفا کو اب کہ با نفا دو ہو ہے گرآ خذکو اس کے انفا کا دو ہو ہے گرآ خذکو اس کے انفا کا دو ہو ہے گرآ خذکو اس کے انفا کا تا اور جد یہ بھی پڑھا ہے اس کے انفا کا تا دو جد یہ بھی پڑھا ہے اس کے انفا کا تا تا دو حد یہ بھی پڑھا ہے اس کے انفا کا کھی موقع موسف نے کس آیت اور حد یہ بھی پڑھا ہے اس کے انفا کا کھی موسف نے کس آیت اور حد یہ بھی پڑھا ہے

P"IP"

باوراس مثال من كوكى امرز الدلعيم رشيس

پھر حضرت نے تعلیم کے دونوں طرزیعنی است د کا پڑھنا اور شاگر د کا سننا اور اس کے برعکس کوسنت ثابت کرنے کے بعد فرمایا کہ

ببرحال مدارى مندوستان كاطرزتعليم حديث كاخلاف زبان فخرع المصلى الله عليه وقرون سابقت عموماً بالكل غلط ب-

دوسری مثال تعیر مدارسک بیابی کم نبی ہے۔ صفہ کہ جس پراصی ب صفہ حائب صلم دین وقتر اومباج بن رہتے ہے، مدرسہ بی تو تق نام کا فرق ہالبذاست وہ ی ہے، ہاں تبدل مکان اور ایئت کی ہوگئ ہے، سومکان کی ایئت مطلق ہے جس جیت جیت میشت پر مناسب وقت ہو بنانا جائز ہے المطنق یجری علی اطلاقہ ہاں بحبہ کفار وغیرہ امور ممنوعہ عارض نہ ہوویں ایس بنا میکام کہ خودام جائز اور ضروری ہے کہ بار ہاراس کا بنانا مشکل ہے ہیں کی وجہ سے بیمثال صحیح نہیں ۔ کیونکہ ریفین سنت ہو اور انظر قرک ہے کہ بادر انظر کا جو ہے سووہ ہا طل تی نص انا بہت ہے قل ف امور لاحقہ ذکر ہے اور تغیر مورت کا جو ہے سووہ ہا طل تی نص انا بہت ہے قل ف امور لاحقہ ذکر میں مولود کے کہ وہ ہالکل شے دیگر ہے تنہائن ۔

باقی استخام مدرسه پس ایسا کلمه شاعری کا وه ایمان مولف کا ہے کہ اس کی ہی زبان کولائق ہوارز مان فخر عالم میں عمل کو عمار ملتا تقد ، والدہ میں عیہ سووہ ی امر ویل کی بریٹنا ہے جی ہے کوئی امرزا کھنیں ، ہال تغیر وصف ہوا ہے کہ اس وقت بطور رزق و کف یہ کے تقا اور رزق قض ہ وول ہ وغیرہ سب بہی شم ہے اب بطور اجرت تھیم کی اس بہال اجرت تھیم کی اس داستے ہیں ، نبس بہال اجرت تھیم کو جائز فریائے ہیں ، نبس بہال میں کوئی امرزا کہ لاحق نہیں ہوا ہتھیم وصف ہی ہے اور بھنر ورت ضرور یہ اختیار مواہے ہیں مثال مولف کی ہاطل ہے۔

اورصرف ونحودمعاني وادب بيسب باشارة النص سنت بين فرمايا عليه السلام في

مدارس اوراس كيخالفين كاحال اس آيت من خوب تكتاب كودع الحوج المسطاه الآية بس كياطا برتقير كرون، بينك تعور علم والابعي جانتا بك مدارس كے سب امورسنت بيں، قرون ثلاثه شن موجود يتھے۔ صراحة وولالية اور علم فرض میں دین کا ہے اور تعلیم بھی فرص ہے اور اس کی بخصیل میں شارع کی وہ كهرة كيدات بيل كدكس اوني يرجعي فخفي نبيس اورجس وربيد مشروعد المجميمكن مواس کا کرنا فرض ہے، اگراس میں مجھے زیادت بھی حسب زیانہ کی جادے سنت اورمطلوب في الدين اور مامورمن الله تعالى كاموكات اوربية قيود ملحقه مولودكي ( بكذا تبليغ مروجه كي) بركز إس باب سينبين، بيمخل يكهضروري نبين (اي طرح بدایئت کذائی تبلیغ کچیضروری نیس ) اگر ضروری موتی یا شعار دین موتا جھ موس ال (مواود مروجہ سے اور چود وسوسال تبلیغ مروجہ سے ) کیونکراس سے خال رہے ،اوراب بھی کوئی ترتی وین کی اس نے نیس ، بال تنزل ہے کہ طرح طرح کی بدعات کا ایجاد اورعبادات وفرائض کی ستی اور بے رغبتی کا باعث ہے، مولود بول (اورتبلينيول) كے عقيدہ مل نجات كو يبي عمل كافي ہے، موسف إعمٰی اگر حق ہے اعلیٰ ہوجائے تو اس کا کیا علاج بیسب امور مشاہد جی اور علم پر اس ذكر (وغيره) كوتياس كرنامحض جهل مركب ب، نماز جعه برقياس كرنا تفاكه ببت كما جرب-استغفرالله

النُّهم اني اعوذبك من علم لاينفع

ہیں اگر علم دنیا ہے اٹھ جاوے اس کا نسادسب پر روش ہے اور جومولود اٹھ جاوے، (اور تبیغ کے بید قبو د زائدہ اٹھ جاویں) کچھ دین بھی تغیر نیس، اس کا قباس اس پر کر کے برخم فاسد خود بدعت کو جائز کہنا اور سنن مامورات شارع کو تخصیل دین بھی مقیس علیہ امور مبتدے مولود ( تبایغ مروجہ ) کا بنانا کس قدر جہل مديث رسول الله صلى القدعليدوكم كي توبيب ومن كتم فقد كفر، يس مولف كدور برده بيسب مطاعن حديث يركرت بيل - اور پر فيم مولف كا ديكهو كصدقة ففل كاخفا كاحكم افضليت كالمندوجوبكا إن تُبْدُوا الصَّدفاتِ فَيعمًا هِي وَإِنْ تُخْفُوها وِتُؤتُوهَا اللَّهُ قَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ. كِلَاسَ كَ اظهاركوموجب ملدمت جانتا ياامرزائد جانتا ايك تخت جبل ہے كيونكدوه تو أيك ماموربه ب دومر ا تفاء افضل معطى كوب ندآ فذكو چنانج معلوم موا تيسر عيد محم صدقد كاب اب بهي الركوئي طالب علم كوصدقد كرج تاب كي كيفيت بين طبع نهيل موتا، ممر جو مجمع مين طلبه كووية بين وه حسب رقبت معطى كطيع موتا ب كتب چنده ين اور چنده صدقد تو موتائيس، وه تومبتم كوكه متولى اور قیم ہے امانت دیتے ہیں کہ بموقع معلوم خرچ کرے بید کیل معطی کا ہے ہیں كيفيت يس وه حساب لكها جاتا بي فخر دوعالم صلى الشعلية وسلم عن ل عدى سبد كرت تت بيده امر ب كه خود شارع عليه السلام في كيا اور نيز باعث رفع تهمت كاب كدمب كوصاب معلوم جوجاو عدمهتم يرتبهت شركيس اور رغبت دلانا ہے کہ تمہاری امداد سے بی نفع ہوا ، اور بیرسب احادیث محال میں صراحة نذكورين انسوس كه مولف كواس قد ربعي عم نبيس اگر مشكورة كوبعي تمام ديكي كرسجيد لینا تو کفایت کرتا مگر ہاں اس کے سینتا ہوت کبیندیں جوبغض مدارس دید کا ہے به کلمات به معنی وه کهاد ر با ب اور فرط جهل مزید برآل \_

اور درست ہے کہ مدارس سے شیطان کو سخت غیظ ہے افسوں کہ مولف نے سارے شکوک اس کے بیان نہیں کئے ،اور ہم کو سارے شکوک اس کے بیان نہیں کئے ،اس کے سینہ میں خراش رہ گئی ،اور ہم کو بھی اس کانام فضول پر بی تحریر اجمالی اس واسطے کھنی پڑی کہ مولف کا غیظ دو بالا ہوجائے کہ بیامورسنت نکل آئے۔

عن قواعد الدين ٢٠٠٥ والتد

غرض فساد وقبم مولف کا اور بطلان اس کے آیاس مرعوم کا ہرخض پر فی ہر ہوگی خلاصہ بید کدعب دات مسئونہ لحوق امور کر و ہدسے کر وہ اور لحوق امور محرمہ سے حرام ہوج تی ہیں بار اختلاف محرمولف کو ہر گر علم نیس اس کا یہ قول کہ امر تست لحوق کر وہات سے سنت ہی رہتا ہے محض سفیطہ ہے یوں نہیں بلکہ مجموعہ سنت وحرام کا حرام ہی ہوتا ہے گوہ اٹنس جز سنت کا سنت ہے۔افتھی

کتاب الابداع فی خطبہ البوداع جو جناب مولا تا کیم مجداسخال صاحب کے تام سے شاکع ہوئی ہے گرفی الحقیقت اسکے مصنف طبیب حاذق مرتاج الاطباء مولا نا کئیم جمیل الدین بجنوری ثم غاذیبوری بیں اس کے ملام ہرہ پر ہے۔
سائل نے اپنے ذعم باطل میں مدارت کے امور کے ساتھ جھے پر معارف کا ایک ایسا بہاڑ گڑا کردیا ہے کہ جس کو وہ اپنے حق میں بڑا ہجر ہجمور ہے ہیں ، اور ورشیقت اہل مے نزدیک وہ برکاہ ہے ہی زیادہ اخف اور ابون ہے ، جس کی طرف متوجہ ہونا مداری دیا کہ مبتدی بھی باعث نگ ہجتنا ہے ۔ گرچونکہ اہل حق کی زبان سے بدی سے کاروئ کروام کا مانی م بھی ای تم کے بڑیان میں بنالے ہو جاتے ہیں اور سائل بھی انھیں کے ترجمان ہیں اس لئے جوایا پہولکے و بینا مراس سے جستا ہوں۔

پھر حضرت مجیب نے اصول اور نصوص کلیہ سے اس کا جواز پر تقدیر احداث ثابت کرنے کے بعد فر ، یا کہ 'ان مذکورہ امور کے دلائل قویہ بھی موجود ہیں۔ سنو ا سندودستار دیے کا مصل ہے کہ استاد کا اپنا پڑھایا ہوا بالنصیل یا بالا جم ل کھ کرشاگر دکو دیتا ہے اور الی علامت ساتھ کر دیتا ہے جس سے نزد یکان باخبر کے قلوب اس کی طرف ہے مطمئن ہوجائے ہیں اور ان کے ذریجہ اور شہادت

ے دوران بے قبر کو بھی معلوم و میقن ہوجاتا ہے۔ کہاس کی تعلیم معبر و مستدہ و ماتا ہے۔ کہاس کی تعلیم معبر و مستدہ و دولوگوں کی نگاہ ش ایسابا و تعت و معتدہ و جاتا ہے کہ اوا مرونوائل یعنی احکام اللی کے متعت جو بھی اور تنائل آبول سمجھا جاتا ہے چنا تچہ حوار اول نے جب حضرت میسی علیالسلام سے نزول مائدہ کے سے در فواست کی تو ماحصل نہ کورکو ہوں اوا کیا۔ قبالو ا سُرِیسَدُ اَنْ نَسامُ لَ مِسْتُهَا وَ نَطُمَنَنْ فَلَو اَسُرِیسُدُ اَنْ نَسامُ لَ مِسْتَهَا وَ نَطُمَنَنْ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِيْنَ. ای سفهد فلویسا و نظم یع مصورها (بیشروی)

اورسنت الله جمیشہ سے جاری ہے کہ خواص معتمدین کو ضرور سند دیجا آل ہے، جو لوگوں میں ان کے اعتاد اور واژن کو پیدا کرتی ہے اور بو حاتی ہے جس کو دوسر لفظوں میں مجز و کہتے ہیں، انہاء کے لئے اور اولیا و کے لئے کرامت اور کیا ہے وکیفہ بھی، اور یہی سند ہے۔

جناب رسول التصلى القد عليه وسلم في ايك وقد حفرت ابو بريرة كولين مبارك الطور مندد يكرية فرمايا كه جاد برخ ك بابر جوابيا شخص تم كوسع جوس تعالى ك وصدة لاشريك موسف كالفين قلب سه شباوت وساتوال كوجنت كى بشارت ويدينا بينا بي تصديطولها مسلم شريف على موجود سها م لودى الى كى شرح على فرمات يمل كه المسلم شريف على موجود سها م لودى الى كى شرح على فرمات يمل كه المسلم المنت عليه وسم ويكون عنده سم يعسر فون بها الله لقى النبى صلى الله عليه وسم ويكون اوقع فى نفوسهم لما يخبرهم عمه صلى الله عليه وسلم. "

يعرفونها ليرداد وابهاطمانية، اور يكي ماحمل بمعمدووسادين كا،

ایک وفعد حضور پر نورصلی القدعلیدوسلم نے مجمع میں ایک خطبد برد صاء ایک می بی

بحثت اليكم بنعمارين ياسر امبيرا وعبدالله بن مسعود معلماً ووزيرًا وهما من التجاء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه ومسلم مس اهل ينفر فناقتندوا يهنمنا واستمعوا من قولهما وقله آلرتكم بعبدالله على نفسي الخ

عن ابن ابني فراس من جملة خطبة عمرٌ الا والله الي لا ارسل عممالي لينضربوا ابشاركم ولالياحذوا اموالكم ولكني ارسلتم اليكم ليعلموكم دينكم وسننكم الخ. رواواهد

و كيمواس ونت ك ولاة محض حاكم على نبيل موت يته، بلك معم ومفتى بعى <u>بوتے بتنے، اور یہ بھی دیکھو کہ حضرت فاروق اعظم جس کو دوسرے متابات پر</u> تعلیم دین کے لئے ہمیجنا جا ہے تو مجمع عام میں اس کی قابلیت والمبیت اور اس کا معتبر ومنتند مونا فلا برفرها كرميميج يتح اورساته سأتحد بطورسند كي لكه كرويا محى كرتے تنے كہ جن كوش بحيجة جول وه اس يابيد كے صاحب علم وفضل وكمال إيل م تم سبان کی افتذ اکرنا اور جوده کہیں اس کو تبول کرنا۔

جلسددستار بندی اورسند اس اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے باتی بد کہنا کرشار مع علید السلام نے قرآن وحدیث م حاکر مجی رو پیٹیس لیا، اب مرے کر کے روپیے لين كاعدم جواز خودحضور عليه السلام ك فعل سے ظاہر بو كلياء اورعال مناخرين كافتوكى السباره بش غيرمه وع مونا جائية \_

تو یہ اعتراض بھی جہالت اور بے علمی پر بنی ہے، جناب رسول الله صلی الله علید وسلم نے خود ممال کو ممالہ دیا ہے ، اس طرح معلمین علم دین وقر آن کو ہیت المال ہے رزق الاکرتا تھا۔

عن عمر قال عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ا يوش النف عرض كيا يا رسول الله! بيخطيه مجهد لكصواد يجيّع ، حضور يرنو رصلي الله عليه وسلم نے محابہ کو تھم دیا کہ ابوش ہ سے لئے بہتر ریکھدو۔

عن ابسي هويرة ان التبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر قصة في الحديث فقال ابوشاه اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى اب اساتذه كرام اپنا را هايا بوالفظ لفظاً لكه كرشا كردول كونيس وية كونكه وه عوم بصورت كمّاب مدون موضح مين البينة ان علوم كى كمّا يون كا نام بالتفصيل سند میں لکھدیے ہیں اور یہ بھی لفظاً لفظاً لکھدیے کا قائم مقام ہے، ورقا المعارف على طبرانى معتول بكر كان رمسول الله صلى الله عليه ومملم لايولي والياحتي يعميمه ويرعى سدلها من جانب الايمن تحوالاذن.

اس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمی کو وال وحاکم بنانا عاج اس كرر بها المام بالدودياك عيد اور سیکس باخبر سے تخفی نبیس کداس وقت کے ول قاد حکام معلم بھی ہوتے تھے ،اور مذكره واعظ بحى مفتى بحى موت شفاورها كم بحى

يهي دستاريمدي علماء مينيهي مروح هے." حضرت عمر رضى الله عندين بهي جمع عام بين امراءامها ركوميمينة وقت خطبه بإزها جس من يرالفاظ يح حه، اللي اشهد كم على امراء الامصار الى لم ابعثهم الا ليفقهوا الناس في دينهم (كاب الخراج) (وفي الاستعابُ) بعث عمر بن الخطاب رصي الله عنه عبدالله بن مسعودٌ الى الكوُفة مع عمار بن ياسر وكتب اليهم الى قد

ر با مدرسه ادر دارا دریث کا سنگ بنیاد رکھنا تو کون مسلمان نبیس جانتا که صدیث رسول کا پڑھنا پڑھانا عبوت ہاس وجدے کہ وہ وحی غیر تماوے اوراک وجہ ے بھی کہ وہ قرآن مجید کی شرح نبوی ہے، اور صدیث شریف کا تدارس بحسب المعنی قرآن مجید کا تدارس اورسراسرعبادت ہے، بنابریس میکہنا کے حضور پرنورصلی الشعب وسلم في دارالحديث كاستك بنياد بهي نبين ركها ، يا حديث كي روايت ك لية كوئى مكان مخصوص نبيس فرمايا ، بعينه إيها بيعتم كوئى احتل جال كمن الله كال كمن حضور براورسلی الله علیه وسلم نے تدمیمی وارالعباوت کا سنگ بنی ورکھا ندعباوت کے لئے کسی مکان کوخصوص فرمایا ، حاد تکد حضور برنورسلی الله علیه وسلم في مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا اور وہی آ ب کا دارالحد بیٹ تھا اور حالا تکدحضور برنو رصلی الله عليه وسلم كي اجازت سے مكان بي عبادت كى جكر مخصوص كى كى اور تيز خود حضور برنورسلى الدعليدوكم في صاف فرمامي ديا، عن عانده قالت امو ومسول الله صلى الله عليه وسلم بيناء المسجد في الدوران وان يستظف ويطيب. (ايوداؤد تريري اين ماجه) يعني كمرون بي عبادت كي جكد مخصوص كرافي كانتكم دياراى بنارتعليم حديث ك لئ كدوه يحى عبادت ب، سی جگہ کا مخصوص کر لینا مجھی جائز اور منتحب ہے۔

حدیث فرکور میں بناء السجد سے صاف معلوم ہوتا ہے کے عبادت کی جگہ مخصوص کر کے سنگ بنیا در کھنے کا تھم ہے۔

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عنيه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدار سونه بينهم الانرلت عليهم السكيمة وغشيتهم الرحمة وحقتهم الملاتكة وذكرهم فيمن عنده. رواه الإداؤد

فعملي (رواه ابوداؤد)

عن عائشة لما استحلف ابوبكر الصديق قال لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن تعجر عن مؤلة اهلى وشغلت يامر المسلمين فسياكل آل ابني بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. (رواه البحاري)

عن عسر بن المحطاب وعثمان بن عفان كانا يوزقان الموذلين والائمة والمعلمين. (صيرة العمرين)

وفى الاستيماب توفى يزيد بن ابى سفيان واستحلف اخاه معاوية على عمله فكتب اليه عمر بعهده على ما كان يزيد يلى من عمل الشام ورزقه الف دينار في كل شهر.

یہ جو پہر کھانی وہدیہ کے طور پر تھا، گر جب انظراض خیر القرون کے بعد یہ بھر رزق و کھانی وہدیہ کے طور پر تھا، گر جب انظراض خیر القرون کے بعد یہ بھر ہوگیں، اورعوام کو خصیل عم کی طرف ایک رغبت نہ رہی، کہ وہ معم کی خدمت گذاری بطور ہدیہ کے کرتے ادھر معمسین کی یہ حالت ہوگئی کہ آگر وہ نقدان ما بحقات ہوگئی کہ اگر وہ نقدان ما بحقات ہوگئی ہوتا ہے، اور آگر تعلیم اوقات کو مشغو وہوتا ہے، اور آگر تعلیم اوقات کو مشغول رکھتے ہیں تو وجہ کھانی حاصل کرنے کو وقت نہیں مانا، اور فرض دونوں ہے تعلیم ویر بھی اور وجہ کھانی حاصل کرنے کو وقت نہیں مانا، اور کو جہ تھانہ کو جہ تعلیم اور ایک کو جہ سے بدید نہ کو اور جب کھانی مانا وہ کہ کہ خواں ہے دیے کی اجازت دک گئی، عداوہ پر بی امام شافع کے فرض دونوں ہے تیں، ایس ہمسکلہ جہتد فیہ ہوا، اور چہتد فیہ مسئلہ جس جو تو سے ہوتا ہے فرمائے ہیں، ایس ہومسکلہ جہتد فیہ ہوا، اور چہتد فیہ مسئلہ جس جو تو سے ہوتا ہو وہ کی ڈی عملہ جو تو سے ہوتا ہو وہ کی ڈی عملہ جو تو سے ہوتا ہو وہ کی ڈی عملہ جس جو تو سے ہوتا ہو وہ کی ڈی عملہ جس جو تو سے ہوتا ہو وہ کی ڈی عملہ جس جو تو سے ہوتا ہو وہ کی ڈی عملہ جس جو تو سے ہوتا ہو وہ کی ڈی عملہ جس جو تو سے ہوتا ہو وہ کی ڈی عمل جو تو سے ہوتا ہو وہ کی ڈی عمل دی تھی ہوا، اور چہتد فیہ مسئلہ جس جو تو سے ہوتا ہو وہ کی ڈی عمل دی تھی جو تو سے میں ہوتا ہو وہ کی ڈی عمل ہوتا ہو وہ کی ڈی عمل ہوتا ہو وہ کی ڈی عمل ہو تو سے خو تو ہیں۔

مكان مخصوص كيا، جس من بين كروه و إل كي مسلمانول وتعليم دية تنه، جب حضور پر نورصلی الله علیه دسلم جمرت کرے مدینه منوره تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمير كاس فعل سے پہلے تعرض نہيں فر ماياء پس روايت حديث كيك مكان مخصوص كرنا تقريرشارع عليه السلام عدابت بوكيا فعله المحفدا كلام اللي شَنَّ، وَلَوْ لَا ذَفَّعُ اللَّهِ السَّاسَ بَعَصُهُمْ بِيَعْضِ لَهُدَّمتُ صَوامِعُ وبيْعٌ وصلوتُ وَمَسَاجِدُ يَدكرُ فِيْهَا اسْمُ اللَّهُ كَثِيراً وَلَيْسَلْطُ رَنَّ اللَّهُ مَنْ يَسُصُرُهُ إِنَّ اللَّهُ لَقُونٌ عَوِيُوٌ. يَحْلُ اورا كُرند إِلَا كُرتا الله لوكول كواكيك كواكيك مع وقرط حائة المنافئة اور مدرسا ورعي دت خاني اورمسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت اور اللہ مدر کرے گا اس کی جو مدد كري كاس كي يشك الشرز بروست بين وروالا (ترجم شاوحبد القادر) حق تعد لی اس ہے پہلی آ بہت میں سلمانوں کو قبال کی اجازت دیتا ہے، جس میں جان و مال دونوں کا خرج ہے،اس کے بعد آیت ندکورہ میں قبال کے منافع مان كرنا ب، شركا خد مدير ب كدلآن في منفعت برب كداس كي وجد ع وت گاجی اور مدارس دینیہ فرصادیے سے محفوظ ہوجاتے ہیں ،اس سے س بات واصح طور پر ثابت بوجاتی ہے کرفن تعالی کے نزد کی مساجد ومعابد کی طرح مدارس ویدیہ بھی نہا بیت ضروری الوجوداومبتهم بالشان ہیں، جن کے مفظ

وبقا کے لئے جان ومال لٹا دینا ڈرو سنام اسلام ہے، اور جنب مداری وینے کا ملائی قاری بتدار سورہ پر لکھتے ہیں التدارس فراۃ بعصھم علی بعص تصحیح، لالفاظہ او کشفا نہ معانیہ ویسمکن ان یکون المعراد بالتدارس المدارسة المتعاوفة " لینی مداری ایک اوسرے کا سامنے پڑھنا الفاظ کے میچ کرنے کیئے یا موانی سیجنے اور واضح کرنے کیئے ہے، اور مداری سے مدرست متعارفہ مجھی مراوبوسکا ہے، بجرفر باتے ہیں "والاظهر انه شامل لجمیع حایباط بالفرآن من التعلیم والتعلم" مینی زون کی تعالیم والتعلم"

آگر چدیون القد کا ترجمہ مساجد کی جاتا ہے، محرکوئی جرأت کرکے کہدسکتا ہے کہ اگر مساجد کے عدوہ کسی اور مقدم پر کماب اللہ کا تدارس ہوگا تو وہاں رحمت وسکیند کا نزول ندہوگا، لہٰذاؤشتر اک علم واطلاق لغت بیوت اللہ کا لغوی معنی لینا کماب اللہ کی عزوشرف کے زیادہ مناسب ہے۔

مع بذا جس طرح کل مسا جدوقف علی ملک الله بوتی بین ای طرح اکثر مدارس اسلامیه بھی اور مدرسه دیو بند بھی وقف عی تھم ملک الله ہے پس اس اعتبار ہے بیوت الله کا اطلاق اکثر مدارس دینیہ موقوف پرشرعاً بھی نہایت سیح ہے، اور جب تدارس حدیث کا بھی تھم دیبائی ہے جیسا تدارس کتاب اللہ کا کمامر۔

تو ہر بیت خواہ ابتداء تداری کتاب اللہ کے لئے بنایا گیا ہویا ہے بنائے ہیں تداری افتتار کر بیا ہو، فرورن ورنز ول رحمت وسکین کاستی ہوگا ،اور درصورت موجود شہونے کے اس کاسنگ بنیا در کھنا اور بنا ناضر ورمسنون اور عنداللہ مقبول ہوگا۔ اجربت سے ہیم جو نوگ مدینہ منورہ ہیں مشرف ہسمام ہو چکے تھے ان کی تعلیم کے لئے حضور پر نورسلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظم سے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، بنھول نے مدینہ ہیں گائی کر تعلیم قرآن وحدیث کے لئے بنی ظفر کا ایک

ل ( طائل قارى مرقات يس بوت الله ك تشريح كرتة بوئ فردت بي "والسعدول عس المساجد الى بيوت الله ليشه ليشه ل كل هابيشى تقربا الى الله تعالى من المساجد والمدارس والربط "سبجد ك بجائ بوت الله فرمانا الله كي المرابط "مب جدك بجائ بوت الله فرمانا الله كي الربط الربط "مب بول ما مدر الدرف تقابي اور الترغيب والتربيب كم من فرمات بين بيوت الله تشمل المسساجد ومعاهد الدرس و كل امكة طاهرة لظيفة في بيوت الله تشمل المسساجد ومعاهد الدرس و كل امكة طاهرة لظيفة في بيوت الله تشمل المسساجد ومعاهد الدرس و كل امكة طاهرة لظيفة في بين بيوت الله تشمل المسساجد ومعاهد الدرس و كل امكة طاهرة لظيفة المن بيوت الله تشمل المسساجد ومعاهد الدرس و كل امكة طاهرة لظيفة المن بيوت الله تساور بياك وصاف مكان كوش السب

ذهادينا شعار كفراور عندالله الياعكين جرم ب جس كى روك تقام كيلية قال فرض كي ج تا ہے، تو اس كا سنك بنياد ركف بالبدا بت شعار اسمام دور مقتضائے ايمان اور یا عث رضائے رحمن جل وعلا شاند ہوگا، گوی حق تحالی اینے وست قدرت ہے ه ارس ویدید کاستک بنیا در کهتا اوراس کو کاند بنیان مرصوم از تا تا بهای طرح آیت تدكوره سے يہ بات بھى بخو في واضح ب كدورك صديث كے لئے كى مكان كو تفسوص كرليناجس كومدرسد كبتي إس امور ديديد اور شعار اسلام من داخل ب، جيم صوامع اورصنوات، پن كون مسلمان كبدسكما يك كدحفور يرنورصلى الله عبيدوسلم في مدارس وینید کا مجی سنگ بنیاد مبین رکھا اگر سنگ بنیاد کے نفوی معنی لئے جا کیں او وہ حضور پر نورصلی الله عبيدوسلم سے ابت ب، كيونكم مجد ثبوي كاستك بنيا وحضور مسى الله عليه وسلم بی سے دست مبارک سے رکھا حمیا ہے، اور وہی حضور کا دارا لحدیث تھا، خاص دارالحديث كمنا تو بلي ظ كرت شغل مديث ك بردكان فاظ عد كداس بي ووسرا منعل ند موگا، يا تاجائز سمجماجائ كا، جس طرح دارالكتب، بيت المال، دارالمشوره و فیره میں علاوہ کتب مال اور مشورہ کے بہت ی اشیاء ہوتی ہیں۔ اورا كرسنك بنياد بمعنى مجاز متعارف لياجائ يعنى كسى كام كاشروع كرنا توبيابيا بديمي الثبوت ب حس بي كوئي خالف اسلام بحي انكار نيس كرسكا \_ فسيضلا عمن يدعى الاسلام

بنایری دارالحدیث اور مداری دید کے سنگ بنیا در کھنے والے حسب ارش و اور کی داری در کھنے والے حسب ارش و اور کئی سے اور کا کی گئی اور ان کے حقاقت کو دارین میں بجو خیرت و حسران و خدلان کے پہر تھیں ہوسکتا۔ ان فی دارین میں بجو خیرت و حسران و خدلان کے پہر تھیں ہوسکتا۔ ان فی دیک کے گئی تھیں اور کی الا بھار ۔

يهال دوامرقا بل اظهار بين \_

اول بدك "بت مذكوره من بن كاتر جمد ديكر مفسرين في بجائ مارى كم معابد نصارى كي به به مكر مارس عده اسك به بهي خلاف نيس، كيونكه بدلا تحقيق المنها المنه ما الله تحقيق الله تحقيق المنه المنه تحقيق المنه من المنه من الدوم كابر كفس و خاشاك او بام كوبهي المن بين كنجائش نيس به يحتى كار من معاند و مكابر كفس و خاشاك او بام كوبهي المن بين كنجائش نيس به يعنى كل ذكر الله لا أن احتر ام أور مستحق حفظ و بقائد به واه معيد نعد رى مويا معيد ميود و مساجد مول يا مدارس يا خانفانين المناس يا مناسبة المناسبة المن

امردوم بدكدع وت كيلي جكر فضوص كرنے كے بدعن نبيل كدعبادت بجزال جکہ کے دوسری جگہ جائز ال ند ہو کیونکہ بیدازروئے قواعد وشوابد شرعیہ صریح البطان ان ہے، سجدیں نماز کے لئے مخصوص ہیں مگردوسری جگہ بھی نماز پڑ صناحا تر ہے ای طرح معجد میں علاوہ نماز کے اور اعمال خیر بھی جائز ہیں، ایس وارالحديث بثب علاوه علوم ويذيه كي توالع ووسائل علوم ندكوره كابرٌ هما ناتجحي جاتز ہے، ای طرح علاوہ دارالحدیث کے دوسری جگہمی روایت حدیث جائز ب ... ماوم دينيه كي ورس وقد ريس فرض ب جس كيليخ كتب ساويه نازل موكي بزارول البياعيهم السلام مبعوث موعظ كفاراس معاط يس سنك راه ہوئے بلّ کیاء آگ میں ڈالاء ایڈ اکیں دیں ،اور شخت سخت آگلیفیں پہونیجا کیں ( فقروفا قبه كاسامنا كرنا پڑا عيش وعشرت كوخير ياد كهنا يرد) مگروه ( دين حق ك متوالے) خدا کے سیج بند یے تعلیم سے ندر کے بر ندر کے ، اور فرض تبلیغ و تعلیم ای صن اور جوش وخروش سے ادا کرتے رہے، ایسے شروری اور مہتم بالشن (اور) فرض قطعی کی مدادمت ہرز مانے میں اور ہر جگہ بطریق فرض کفامیہ برخض پراشرضروری ہے والسکس منکم اللہ تدریس و اللہ کوفرض فرماتی ہے اور فسلسو لانفسر (الآیة )درس وتعلم کوفرض فرماتی ہے ۔۔ (یسا

# جحيت تجربه

تبلیغ مروجہ بہ بیئت گذائیہ کی صحت تجربہ سے ثابت ہے جس طرح اذکار
واشغال صوفیہ کا تخصیل احسان میں موثر ہونا تجربہ سے ثابت ہے اور جیے
دارس بیں ضرورہ محض افہام تھہیم کے خیال ہے موجودہ طریقہ اختیار کیا جاتا
ہوتت ہی جواب جماعت کے سلسلہ میں ہے کہ اس وقت اس انداز سے تبلیغ
ہوتت ہے تجربہ نے اس کو ثابت کر دیا ہے اور یہ کہنا کہ ججت شری نہیں ہے ، ہم
مائے وی کے دلائل شرعیہ اور ہیں ، لیکن تجربہ کا انکار بھی سرے سے نیس کیا جو سکت کی اللہ بھی شہادت کا دار
سکتا۔ دیجھوقر آن ہیں یہ حکم بعد ذو اعدل منکم الآیة بیں شہادت کا دار
لوگوں کی صواب دید پر رکھا گیا ہے۔

دوسوی مثال: ناپاک کویں ہے نزع ماء میں صاحب تجرب کا اعتبار ہے اور بھی کنٹی چیزوں میں شریعت نے تجربہ کومعتبر قرار دیا ہے۔

تبلیغ مروجہ کی صحت کے تجربہ سے ابت ہونے کے معنی اگر یہ جیل کہ بدون ایئت کذائیے کے نفس تبیغ کا وجودا وروقوع نہیں ہوسکتا تو یہ بداہۃ باطل ہے،اور اگر یہ عنی جیل کہ ف کدہ وثمر انتہائی بغیر مروجہ تبلیغ کے نہیں ہوسکتا تو یہ بھی صحیح نہیں، ویکر طرق سے بھی فوا کد کا حصول متصور ہے۔

بشرط تسلیم جواب میہ ہے کہ تبلیغ خود مامور بہ ہے، قائدہ اور شمرہ مامور بہ نہیں، مامور بہ کی ادائے گی مطابق شریعت ہونی چاہئے ،اس میں تغییر جائز نہیں ،ثمرہ حاصل ہویا نہ ہو، اوراذ کارواشغال مشائخ وسیلہ ہیں، تخصیل احسان مامور بہ کا، حسب تجربهٔ ایهاالسوسول بسلنغ الآیة) بلغوا عنی ولو آیة. ولو فلیسلغ الشاهد العی المنعائب طلب المعلم فریصة علی کل مسلم، الما شفاء العی المسوال وغیره وغیره قرآن وحدیت الم مضمون سے مالا مال بین بالحملہ ورک و قرریس کے سسمہ کو جاری رکن برزمانہ جل مسماتوں پر واجب ہے ، جن خوش لهیب مسماتوں کوائی حکومت میسر بوجاد سے جوسلم اتعیم و تعلم کے ابقا کی خود مشکفان بو فطوبی لهم شم طوبی لهم، اور جہال حکومت کوائی کا تقام کے باتی کوائی کو ایس کی طرف التفات نہ ہو و بال بطور خود مسلماتوں کوائی سلسلہ کے باتی رکھنے کا انتظام واجب ہواور ہے موتوف سے جو ون و تناصر پرتو یہ بھی بمقدم نے کہورائی طرح ہوتا ہے کوائی پر حاتا ہے ایک چندہ و بتا ہے ، ایک وصول کرتا ہے۔ ایک وصول کرتا ہے۔ ایک رحم کر کر کے معرف جی خوج کرتا ہے۔

وهلم جرًا الى خدمات المدادس الاسلامية. أتنى اورجب مدارك اسلاميه كامسنون بونا اورشرى وجود ثابت بوكيا، تؤيدرسيسے الزام دينا محيح نبيل ہے۔

اور تبلغ مروجه كاندمسنون جونا ثابت ندوجود شرى ثابت لبذابدعت ہے۔ والله اعلم بالصواب

اوراصل بنیادی بنیغ یی ہے، تصوصی بھی ہاور عمولی بھی، وعظ ونڈ کیر، اصداح وارش دکا حصہ ور منیجہ ہے، اوراص کی نضیات اور عزف میں شریک ہے، کوئی ممتاز اور منتقص وستعین ستقل بن عت اور پارٹی مدارس وخوائق کے مدمقائل بنا کراس کی مستقل نضیات بیان کرناج زوکوئل ہے اشر ف اورافضل قرار دینا، بالکل غلط اور فساد غرض پرٹی ہے، چہ جب کہ جز کے مقابلے بیل کل کی شقیص و تحقیر و تنفیر و تخذیر جو ' کے پاکس غلط اور فساد غرض پرٹی ہے، چہ جب کہ جز کے مقابلے بیل کل کی شقیص و تحقیر و تنفیر و تخذیر جو ' کے پاکس غلط اور فساح و بیل معمد ال ہے، و المعسج ب کما العجب کی حضرات علی ورمش کے کا مل تعیم بیسی تھی ہوتے کو بیل تعیم و تبین کریں ہوتے وہ تاہم یا درجہ ل ، جوناتھ تبین کریں ہوتے وہ سیج اور کا مل اور افضل ہو۔

طبيان باطن موقوف عليه بين البذافحوائ مقدمة المواجب واجب حكما خود بهى مامور بديل فافتوقا

رے امور مدارس تو اول تو وہ باصلہ تابت ہیں ، سرے سے محدث ہی جہیں ، بشرط شهيم بعض امورموتوف عليه جي بقعيم وتعلم مامور بدك اوربعض امورا تنفاميه بين كما ذكر سابقا في موضعه ،مفصلاً ،البذااس مين بدعت كا دخل نبيس ، پستبليغ مروجه كا اذ كار مشائخ اورامور مدارس برتیاس تیاس مع الفارق ہے۔

اور بیامر طے شدہ ہے کہ کسی امر کے سیجے اور غلط ہونے بیں تیجر بداور رائے کو بالكل دفل بيس ،صرف دلائل شرعيدار بعدي ك ذريعه سي صحت وتقم كا فيصله كم جاسك ہے، اور بس، اگر د لاکل شرعیہ اربعہ کے علاوہ تجربہ یا کسی امر کو دلیل تھم شرعی قرار دیا جائے گا توباب فساد وصلالت مفتوح اور نظام دامن شرع شریف درجم برجم جوجا نیگا۔

> لوفتح هبذا الساب لبطلبت الحجج وادعى كل واحدمن شباء مباشباء، واكتفى بمجرد القول فبالبجبأ الحصم الي الابطبال وهدا يجر فسناذا لاحصاء له وان سلم فذالك البدليل ان كان فاسنه فلاعبرة

> > به وان كان صحيحا

التي يظرين نظر في دليل في دليس الحكم ونظر في مناطه فاما النظر في دليل الحكم كما قال الشاطبي في الاعتصام ١٥١/٢ لايمكن ان يكون إلاً من الكتاب نعنی بیدرردازه کھول دیا جائیگا تو دراک ہاطل والسنة اوما يرجع اليهما عن جوجا كينك اوراكل كولى حيثيت ندره جائيكى، اجـماع او قياس اوغيرهما. اور ہر مخص جو جا ہیگا دعویٰ کر یگا اور محض ولايعتبر فيه طمانينة النفس اہنے قول پرا کتفا کر یکا اور حصم اسکے ابطال ولاسفى ريب القلب الامن پرمجبور ہوگا،اور میجبیها کچھ فساد ہریا کریگا جهة اعتقاد كون الدليل وهخفي نبيس أورا كرنشليم كراپ جائے تو دو حال دليلااو غيردليل ولايقول سے خالی نہیں ، یا تو رید کیل فاسد ہے تو پھر احدالا اهل البدع النين اس کا اعتبار ہی کیا اور یا اگر سیح ہےتو اولہ يستحسنون الامر باشياء شرعید کی طرف راجع ہے اور پیمفزنہیں۔ لادليل عليها او يستقبحون ( حاصل یہ کہ تجربہا گرولیل شرع کے

موافق ہے تو قبول ہے تکریے فائدہ ہے فهسو راحسع السبي الادلة اورا گرخلاف ہے تواس کا کوئی اعتبارٹیں) الشرعية فلاضرر فيه.

میتی ہے کہ تجربہ کا سرے سے انکارنہیں کیا جاسکتا مراال علم جانتے ہیں کہ شریعت مقدسہ نے جہاں کہیں تجربہ کومعتبر قرار دیا ہے وہ کسی تھم شرعی کے اثبات کیلئے تهيس بلكه مناطحكم شرى كأتعيين كيلية معتبرقرارويه بادرمناط حكم كاتعيين مين تجربه عقل اورنہم کی ضرورت پڑتی ہے وہاں نددلیل شرق کی ضرورت ہے نداجتھا دکی نیملم کی۔ علامدشاطبي الاعتصام ١/ ١٢١ رفر مات يي-

فاعلم أن كل مسئلة تفتقر

جاننا جايين كد هرمسئله دونظرول كامحماج موتا ہے ایک وہ نظر جو تھم کی ولیل میں ہوتی ہے اورایک نظرتهم کے مناط میں ہوتی ہے جو نظر دليل تقم مي بوقى بوه وائ كاب وسنت اوراجماع وتیاس کے اور موبی نہیں سکتی اس مين طمانينت لفس اورنفي ريب قلب معتبرتهيس ہوتی الا مید کدان امور کے دلیل یا غیر دلیل ہونے کا عقاد کرے حامائکہاں کا کوئی قائل نہیں سوائے ان اہل بدعت کے جوالی اشیاء كالتحسان ك قائل اورمعتقد بوت ميل كه جن برکوئی دلیل شیس ہوتی ایسے ہی کسی امر کے جنبے ہونے کے بھی بلادلیل قائل ہوتے

بیں، سوائے اسکے کہ انکائنس اس بات پر

مطمئن بوجاتا ہے کہ امرابیا ہی ہے جبیااتکا

گان ہے اور رہ خلاف اجماع مسلمین ہے۔

ربى مناطقكم مين نظر اتو مناط كاصرف دليل

شرعی سے قابت ہونا ضروری نہیں ہے، ملکہ

غيرشرى وليل يابلا وليل ثابت موتاباس

یں درجہا جتھا د تک پنچنا شرطنیں ہے درجہ

اجتهاوتو دورر مااس بيس علم بهى شرطبيس كيا

تم دیمے شیل کمی عامی سے اگر سی ایسے

فعل کے بارے بیں یو جھا جائے جوہنس

ملوة من سے نہ جواور مصلی اس کا مرتکب

موجائے كدآياس كناز باطل موكى يائيس

توعای ہے گا کہ اگر فعل بسیر وقلیل ہوگا تو

مغتفر إورا كرنعل كثير بوگام طل ملأة بوگا،

فعل يبيراسونت تك مغترنبين موكاجب

تك كماسكي نظريس يسيرجونا محقق شهوجائ

عالم بلكه عاقل قليل وكثير مين فرق مجه ليناب

غرض جو بھی نفس عامی میں واقع ہوگا اس پر

تهم بطلان بإعدم بطلان جاري بوگاءاس فليل

یا کشر کا مجھنانہ کماب سے ثابت ہونہ سلت

ہے،اسلئے کہا سکے قلب میں جووا قع ہوا۔

كمذالك من غيسر دليل الاطبمانينة النفس ان الامر كسازعموا وهو مخالف لاجماع المسلمين.

واما النظر في مناط الحكم فان المناط لايلزم ان يكون ثابتاً بمدليل شرعى فقط بل يثبت بدليل غير شرعي او بغير دليل فالايشنسرط فيسه بلوغ درجة الاجتهاد بل لايشترط فيه العلم فنضلاعن درجة الاجتهاد الا ترى أن العامى اذا سئل عن العمل البذى ليبس من جنس الصلواة اذًا فعل المصلى هل تبطل به التصيلولة ام لا فقال العامي ان كان يسيراً فمعتفر وان كان كثيراً فمبطل لم يغتفر في اليسيسر البي ان يحققه له العالم بل العاقل يفرق بين الفعل اليسيمر والكثير فقد ابتني ههنا الحكم وهو البطلان او عدمه على مايقع بمفس العامي وليس واحدمن الكتاب والسبة لاته

ليس ماوقع بقلبه دليلا على حكم وانما هو مناط الحكم. فاذا تحقق له المناط باي وجه تحقق فهو المطلوب فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي.

وہ کی تھم کی دلیل نہیں ہے وہ تو من طاعم ہے جب اس كنزويك مناطققق موركماسي طرح بھی تو بس مطلب حاصل ہوگیا اب اس پر اپنی دلیل شرق سے ثابت شدہ علم اس پرواقع ہوجائے گا۔

توجس طرح نمازيين فعل يسيروكثير كفرق كالتجسناميتلي ببخواه عامي بي موه ک رائے برموقوف ہے کیونکہ یہ بجملہ محسوسات ہے،ای طرح فرق ماء کثیر ولیل طهارت ميس تميز كافر وموس اداع جهاد ميس، تميز كفر وايمان زوج وامام تكاح وامامت میں وغیرہ ،تمیز جزو وکل نزع ماء بیر میں ،تمیز قیت مثلی غیرمثلی جنایت احرام میں دغیرہ بوج محسوسات میں سے ہونے کے مبتلیٰ برکی رائے وتجربہ مخصر ہے۔اوررائے مجتلیٰ بہکوشارع کی نص اور فقید کی رائے اجتمادی سے کوئی علاقہ حہیں۔ رائے اجتہا دی تو بجز عالم فقیہ کے کسی اور کونفییپ نہیں اور بیرائے وتجربہ جس کا یہاں ذکر ہے بعنی جومناط کی تعیین کیلئے ہے۔فقیہ غیرفقیہ اورعوام سب کو حاصل ہے۔ اورمجنی بہ کے حق میں خواہ عالم ہو یا جاال ایس ولیل ہوتی ہے جسکا خلاف ہرگز جائز نہیں۔ قیاس فقہی کا بھی اسکے مقالبے اور معالمے بیں اعتبار نہیں۔ اور ہرمہتائی بدائی رائے رعمل کرنیکا مکلف ہے۔

مثلًا ایک آ دی ایک فعل کوفعل بسیر سجھتا ہے۔دوسراای فعل کو کثیر تو ہر مخض کا تعلم جدا گانہ ہوگا۔ایک کے حق میں بوجہ قلت فعل مغتفر ہوگا۔اور دوسرے کے حق میں بیجہ كثرت فعل ابطال صلوة كأتكم بوركا\_

بحرالرائق میں ہے:

لینی ایک آ دی کا کثیر جھنا دوسرے پر لازم فاستكثار واحد لايلزم غيره مل يختلف باختلاف مايقع في قبلب كل وليس هذا من قبيمل الامور اللتي يجب فيها

نه ہوگا بلکہ ہرایک کے تلب میں مختلف مناط کے واقع ہونے کی وجہ سے تھم مختلف ہوگا۔ اور بیان امور میں ہے تہیں کہ جس میں على العامي تقليد المجتهد. عامی پر مجتبدک تقلید واجب ہوگی۔

پس اگر مروجہ تبلیغ کے تیووولتعینات کے بشرط عدم انضام مکروہات لعینہ پالغیرہ تبلیغ کے مفید یا موتوف علیہ ہونے کا تجربہ کسی کو ہوتو بیشک سے تجود وتعینات بدعت ہونے سے اس کے حق میں فارج ہوج کیں گے رس اس میں برمبتلیٰ یہ مكلف ہے ایے تجربہ کا ، دوسرے کا تجربه اور رائے اس پرلازم نہیں۔

حضرت مولاناشاه وسى التدصاحب لورالتدمرقده كارشاويس اسى كي طرف اشاره لکتا ہے۔ کہ:

> مرعالم كوتبلغ كاافتيار ہے كسى كى طرف منسوب كرنے كيامعن؟ (رساله معرفت حق محرم الحرام ١٣٩٠ه)

حاصل بيكه برداعي اورمبلغ حسب حال ومقام ودفتت جوطر يقه مفيدا ورمناسب معجعے اختیار کرے اور بیطریقہ سلف سے لے کرخلف تک جاری ہے۔

اور جب تبلیغ مروجہ کے تیود وتعینات کے غیر موقوف علیہ ہونے ، غیر ضروری کو علماً يا عملاً ضروري قرار دين، يايندي واصرار، تا كدو والتزام، تداعي واجتمام اور "مفضى الى افساد عقيدة العوام" اور مروبات كانفام كى بتاير بدعت ومروه

مونا ثابت ہوگیا۔ تو چراس کا ترک کر دینا ضروری ہے۔خواہ اس سے کتنا ہی فائدہ ہو اوروه فواكد تجربه سے ثابت ہوں یا بلا تجربها درا كركسي فعل كابدعت ہونا محقق ہوجائے تو مچراس کا ایک مرنته کرتا بھی جا ترنہیں ہوگا۔

حدود وقوا نين الهبيا وراصول وتو اعد شرعيه كوتو زكر دين كو بكا ز بورنقصان يهجيا كر دین کی خدمت اور فائدہ کاحصول کس کام کا۔

حضرت کنگوئن فرماتے ہیں۔

وافی عوام کا ماع ذکر کی طرف ہونا اس وقت تک جائز ہے کہ کوئی منع شری اس کے ساتھ لاحق ند ہو، ورندرتقل ومرووزیادہ تر دوامی جیں اور روایات موضوعہ زياده ترموجب محبت كمان كى جاتى بين ، پسكون و ى فيم بعست دعوت عوام ان كا

حضرت تھا تو گُ فرماتے ہیں۔

کام کم ہو مرسی طریقہ سے جواتو اس بر مواخذہ ند ہوگا اور اگر غط طریقہ سے جواتو اس يرمواخذه موكار

نيز قرماتے ہیں۔

اگر کسی امر خلاف شرع کرنے سے بھے فائدے اور مسلحین مجی ہول جن کا حاصل کرنا شرعاً ضروری ند ہو، یا اس کے حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہوں ، اور ایسے فائدوں کے حاصل کرنے کی نیت ہے وہ فعل کیا جادے یا ان فا كدوں كود كي كرعوام كوان ہے نہ روكا جائے تو يہ بھى جا ئز نبيس، نيك نبيت ہے تو مباح عمادت بن جاتا ہے اور معصیت مباح نہیں ہوتی ،خواہ اس بیل براروں مصلحین اومنقستین مول، نهاس کا ارتکاب جائز نهاس پرسکوت کرنا جائز ماور بيقاعده بهت بى بديبى ب، مثلاً الركوني مخص اس نيت عصب اورظم كرك



مال جمع كرے كدى جوں اور مسكينوں كى امداد كريں ہے، تو ہرگز ہرگزظلم اور غصب جائز نہيں ہوسكا خواہ لا كھوں فائدوں كے مرتب ہونے كى اس پراميد ہو۔ (اصلاح الرسوم)

خلاصہ یہ کہ اگر تبلیغ کے وجود وقوع کا مروجہ طریقہ پر موقوف ہونا تجربہ سے 
ثابت ہے تو یہ بدئی باطل ہے، اور اگر تبلیغ کے مفید ہونے کا مروجہ طریقہ پر موقوف
ہونا تجربہ سے ثابت ہے تو یہ بھی تشلیم نہیں ، اصول ستہ ،خروج مصطلح ، گشت کذائی ، چلہ ،
دعا بالجبر والاجتماع وغیرہ غرض بیئت تر کمییہ اجتماعیہ گختر عہ پر فاکدہ ہرگز ہرگز موقوف
نییں ہے، اور اگر فاکدہ فاص کو تشلیم بھی کر لیا جائے تو فاص ہو یا عام ، فاکدہ پر جواز کی بنا نہیں ہے ، کیونکہ وہ مامور بنہیں ہے ، بلکہ جواز کی بنا دلیل شری پر ہے، اگر دلیل شری 
سے طریقہ مروجہ کا جائز ہونا تا ہمت ہوتو بہتر ہے ، اور اگر دلیل شری سے نا جائز ہونا 
ٹابت ہوتو خواہ لا کھوں فاکد ہے ہی کیوں نہ حاصل ہوں نا جائز ہی رہے گا ، لا جرم اس 
کا ترک کر دینا منروری ہوگا۔

اگردلیل شری سے بیٹا بت ہو کدفلال طریقد اگر تجربہ سے مفید ٹا بت ہوتو جائز ہے اور تجربہ سے غیرمفید ٹابت ہوتو نا جائز ہے تو اس میں البنتہ مہتلی بدکی رائے کا اعتبار ہوگا گرا کیک کی رائے کا اعتبار ہوگا گرا کیک کی رائے دوسرے ہر ججت ندہوگی۔

اوردلیل شرق سے بیئت کذائیکا ناجائز ہونا ثابت ہے ہی کسی ایک ہی طریقہ
کی ہر جگہ اور ہر موقع پر پابندی نہیں کرنا چاہئے ، اور بالکل ترک کردینا چاہئے ، جائز
طریقوں ہیں سے جوطریقہ جس موقع پر مفیداور مناسب ہواس کو اختیار کرنا چاہئے۔

ہے ہیں جہ



## امام شاطبی الاعتصام ا/۲۶۰ میں فرماتے ہیں۔

ان اہلِ بدعت میں دیل اور جمت کے اعتبار واضعف هولاء احتجاجا سے سب سے زیادہ کزور وہ قوم ہے جو قسوم استسنسادوا فسي اخبذ الاعتمسال الى المقياميات المنامات واقبلوا واعرضوا بسببها فيتقولون رأينا فلانا الرجل الصالح فقال لنا اتىركوا كذا واعملوا كذا. ويتنفسق مشل هدا كثيبرا. للمتسرمسميين بسرمسم التنصبوف. وربيميا قيال بعضهم رأيت النبي صلي الله عليه ومسلم في النوم فقال لي كدا وامرني بكدا. فيعمل بها ويترك بها منعبرطساعن البحدود الموضوعة في الشريعة. وهو خطأ لان الرويا من غير الانبياء لايحكم بها شرعاً منیں رکھتا اور خطا ہے۔اس کے کہ فیرنی

سوال يركبنا كبار تك مي ب ؟ كرعنايت البي ال تحريك كي طرف متوجه ب، جومبشرات بي كريم صلى الله عليه وسلم كى طرف سے اس جماعت كے متعلق تواتر نے قل كے جارہے ہیں، اور حضور کی طرف سے لوگوں کو اس بیس شرکت کے واسطے تر نیبیات وتا کیدات خو بول ش کثرت سے کی جارہی ہیں ،جن کے متعلق نی کر میصلی انشدعیدوسلم کے یاک ارثاد اُري رؤيما كمم قدتواطأت في السبع الاواحو (عديث) كروشي م کثرت سے حضور کا خوا ہوں میں جمایت کرنا جو آئی کثرت سے سننے میں کہ ہاہے کہ جن کا احساء دشوار ب اس بنا براس جماعت كى مخالفت خطرناك ب-

جواب جب جبالغ مروجه كابدعت مونا الابت مويكا تواب خواب كهنا فع نبيس احكام شرعیہ خواب وکشف سے ٹابت نہیں ہوتے، بال ولائل شرعیہ کے ساتھ رویائے صالحہ کے موافق ہونے سے طبعی طور پر تسلی واطمینان تشفی اور فرحت عاصل ہوتی ہے۔

على قارى مديث من رآني في السمنام فقد رآني فان الشيطان لايتمثل في صورتي او كما قال كتحت قرات إلى-

اي فيكانه قد رآني في عالم لینیٰ اس نے کو یا مجھ کو عالم شہور ونظام میں الشهبود والمنظمام لكن ويجعاليكن اس بركوني تقلم شرع بني فهيس موكا لايبتني عليه الاحكام ليصير مثلُ اس خواب بين و كيهنه وار محالي نبين بمه من الصحابة وليعمل بما قراریائے گا اور شاجو پھھاس حالت میں سمع به في تلك الحالة ہے گاس بڑمل کرے گا جیسا کدانی جگہ پر كما هو مقرر في محله.

يه مقرر أورثابت بوچكاب

(ary/r=5/)

المال کے افتیار کرنے میں خوابات سے استناد کرتے ہیں ، اور اس کے سبب سے تبول واعراض كرتے ہيں، چنانچ كہتے ہيں كەفلان رجل صالح کوہم نے خواب میں ویکھا ہے انھوں نے ہم سے قربایا کدانیا مت کرواور اییا عمل کرو، لینی فلان عمل کونزک کرواور فد ن عمل کو،ختیار کرو،اوراییااتفاق زیاده تر ان لوگول کو ہوتا ہے جو رسوم تصوف کے ساتھ مترسم ہوتے ہیں ، اور بسا اوقات ان کے بعض کہتے ہیں کہ میں نے ٹی کریم صلی الله عليه وسلم كوخواب مين ديكها پس حضور في مجھست یوں فرمایا اور فلاں بات کا مجھ کو تکم ویا اوراسی خواب ہی کی بناء پر وہ ممل بھی کرتا ہے اور ترک بھی کرتا ہے اور شرایت میں وضع کئے ہوئے صدود اور قوا نین سے پچھ مطلب

كا خواب كسى حال من تكم بشرعى كا موجب

نهين ہوتا ،الامير كہ وہ خواب ان احكام شرعيہ

بر جُین کیا جائے جو ہارے ہاتھ میں ہیں،

اگرموافق بوفیها، ورنداس کا ترک اوراس

سے اعرض واجب ہے، پس اس خواب کا

فا کدہ بشارت اور نذارت ہے صرف یاتی

احكام كااستفاده توخواب كيس بوسكتا

ر ہاوہ خواب کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم نے رائی (خواب ديھنے والے)

كوكونى تفكم ديا جوتواس بيس بهى غور كرنا بوگا

اس في كدا كرحفور ملى الله عليه وسلم في

ا بنی شریعت کے موافق تھم دیا ہے تب تو میہ

وبى تكم ب جو ثابت بالشرع موچكا ب

اور اگر خلف شرع تحكم ديا يهانوبية نامكن

اور محال ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسم

اسیے وصال کے بعد زندگی ہی ہیں قرار پائی

مولى شرييت كومنسوخ نهيس فرما سكية ، اس

کئے کہ دین کا استفرار بعد آپ کے وصال

کے خوابات کے حصول پر موقوف نہیں ہے

كيونكه بيبالاجماع بإطل ب-

على حال الاان تعرض على ما في ايندينا من الاحكام الشرعية فان سوغتها عمل بمقتضاها وآلا وجب تركها والاعراض عنها. واسما فبالمدتهما البشارة والمنذارة خاصة واما استفادة الاحكام. فلاواماالروينا البلتي يخبر فيها رمسول الله صلى الله عليمه وسلم الراثي بالحكم فلابد من النظر فيها ايضا لانه اذا اخبر بحكم بموافق لشريعته فالحكم بما استقر وأن اخبر بمخالف فمحال. لانبه صبلبي الله عليه وسلم لايتمسح بمعبد موته شريعته المستقرة في حياته لان البديين لايتوقف استقراره بعدموته على حصول المرائي الومية لان ذالك

باطل بالاجماع فمن رأى شيئاً من ذالك فلاعمل عليه وعند ذالك نقول ان روياه غير صحيحة اذ لوراه حقا لم يخبره بما يخالف الشرع.

لبنداجس فحض نے خواب بیں ایسا کچھ دیکھا تو اس پڑمل جائز بہیں اسی صورت میں ہم کہیں سے کداس کا خواب سیح نہیں ہے اس لئے کدا گراس نے آپ کو داقعۃ ویکھا ہوتا تو آپ ملی اللہ علیہ وسم خلاف شرع ہرگز عظم ندد ہے۔

پھرآ کے الاعتصام ہی ہیں علامہ شاطبی نے ذکر کیا ہے۔

سئل ابن رشد عن حاكم شهد عسده عمدلان مشهمور ان بالعدالة في قضيةٍ فلما نامه الحاكم رأى النبي صلى الله عليمه وسلم فقال له ماتحكم بهاذه الشهادة فانها باطلة. فساجساب بسانيه لايحل له ان يترك العمل بتلك المشهادة لان ذالك ابطال لاحكام الشريعة بالرويا وذالك باطل لايصبح ان يعتقد.

قاضی این رشد سے ایک ایسے قاضی کے بارے میں ہو چھا گیا جس کے سامنے کسی معامط عن دومشهور بالعدالت عادلول نے کوائی دی توجب قاضی سویا تواس تے بیان کیا کہ میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ویکھا آپ نے جھ سے فرمایا كدد كيمواس كواي برفيعله ندكرنا، كيونكدمير مواہی باطل بے تو ابن رشد نے جواب دیا که قاضی کو اس شهادت برهمل ترک کرنا ملال نیس اس کے کہ بیخواب کی وجہ سے احكام شرعيد كا ابطال باوريد باطل ب ال كوشيح مجسالتي نبيل \_

تحکیم امامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھ نویؒ قی وی امداد پیجلد چہارم کتاب العقائد والکلام ص. ۲۰ ایر فر ماتے ہیں۔

تمام ادلة قطعيه واجماع متنق بين كركشف ومنام كولا كمول أدميول كابهو، دلاكل شرعيه كتاب وسنت واجماع وتياس مرتى رض كے وفت راجج نيس، اگران مي تعارض ہوگا تو اگر مدی غیر تقد ہے تو اس کو کا ذب ومفتری کہیں ہے ، اور اگر صالح ہے اشتہا ہوالقیاس کے قائل ہول کے ،جبیاسی نے خواب میں حضور معلی التُدعليدولكم كوبيفرمات ت "الشسومية المحمو" علا عمر في بالا تفاق به كب تف کداس کوشبہ ہو گیا ہے، آپ نے سیجھ اور قرمایا ہوگا، اور اس کا تعجب کیا ہے، جب بیداری میں ایسے اشتہابات احیانا واقع ہوجائے ہیں تو خواب کا کیا تعجب، بالخصوص جب كرخواب ويجهن والدمتهم موكسي عقيده فاسده ك ساتحدتو اس كا كذب يا اشتره دولول غير بعيد بين اس تقرير يدسب منامات ومكاشفات كا جواب ہو کیا ، اور بعض عا ، کا رہمی قول ہے کدرسول الدّصلی القدعليه وسلم كو و يكها حن اس وقت ہوتا ہے جب كرآ بكواصل صيديس وكيمير، تو اس شرط ير دائر ہ جواب کا اوروسی ہوگا ،علاوہ اس کےعلی نے باطن نے قرمایا ہے کہ رسول الله مللی الله عليه وسلم كي ذات مب رك برزخ مين مثل آئيند كي ب كربعض او قات و كيهين والے خودا ہے حالات وخیالات کا آپ کے اندرمشاہرہ کر لیتے ہیں۔ بهرحال استف اختالت كے ہوتے ہوئے دائل شرعية سيحكو چوڑ ما كيم ممكن ہے۔ اورتر بیت السالک ص: ۲۰ ایر فرماتے ہیں کہ خواب جست شرعية بين اور نقطعي بجس كى بنايركسى عدمنا ظروكي جائے مكر رویائے صالح بھی حدیث مبشرات میں ہے ہے، جس کی خاصیت طبعاتسل اور فرحت ہے، اور دیائل شرعیہ کے ساتھ موافق ہوئے سے اس کے صدق کا پہلو

پھرآ گے صدیث من رأہی (الحدیث) کی حقیقت اور تا ویلات ذکر کی ہیں، جس کوشوق ہوء وہ کتاب الاعتصام کا مطالعہ کرے۔

الل برعت واہواء بھی اپنی برعتوں کے جائز ثابت کرنے کے لئے بہت ہاتھ بیر مارتے ہیں، اور جب کوئی متندشری ان کونہیں ملٹا تو خواب جیسی دلیلوں کو پیش کرتے ہیں، گر ہمارے اہل حق اکا برنے ایسی دلیلوں کی حیثیت وحقیقت بیون کرنے میں مداہنت سے کام نیس میا، اور شریعت حقہ کی حف ظت کے لئے ایسے مزعومات کے ابطال میں کوئی کسر شدر کھی۔

چنانچے مولوی عبدانسیع مولف انوار ساطعہ نے جب خواب اور مکاشفہ میں منجانب رسول التصلی اللہ علیہ وسلم مخفل مولد کی تائید کا ذکر کیا تو۔

حضرت موانا ناظیل احمرصاحب نے براجین قاطعہ صیب اور فرمایا کہ معلوم ہونے کے طریق معتبر دین ہیں تین جین ہیں ، یا حواس ، سووہ تو یہ ل نہیں ، وامری مقل برے کہ وہ بھی یہال مفقود ہے ، کیدنکہ بیام عقل سے ثابت فہیں بوسکنا ، تیسری خبر رسول ، وہ بھی اس باب ہیں غیر موجود ، بھی مدھا پر دلیل مسیل ، تیسری خبر رسول ، وہ بھی اس باب ہیں غیر موجود ، بھی مدھا پر دلیل کسی طرح ہوئی ہے اور خود تقل ہے کہ دین ہیں طی الخضوص اعتقاد ہیں رویا اور کشف کا اعتبار تبییں ، اور اس ہے کوئی تھم شری ٹابت نہیں بوتا ، خصوصاً مسئلہ عقائد کا تواب مب ارباب عقل فور کریں کہ فقط مدار عقیدہ مولف کا خوابول اور مکا شفات پر ہے ۔ ۔۔۔ حقیقت انگشاف کی بیہ کے ارباب قلوب صافی کے تیلہ مکا شفات پر ہے ۔۔۔ ۔۔۔ حقیقت انگشاف کی بیہ کے ارباب قلوب صافی کے تیلہ میں تمثل ہوتا ہے ، ورخود آپ بجائے خود جیں ، اور کشف الفط و میں لکھا ہے کہ یہ میں منام میں دیکھنا مشہ ہر ہ تمثال ہے نہیں حقیقت آپ کی ، جی سب تفوہ مولف کی بدم اور باطل ہوگئ۔

( ماماليا

تو حضرت مولاناخلیل احمد صاحب رحمة القدنے برامین قاطعه ص ۱۷۵ پر فرمایا که تمام بود و پس اشتهار اس کا کوئی دلیس شرگ نهیں، صلوة لیلة البرات اور رغائب تمام دنیا پس شرائع ہوئی اور بدعت بی رہی ، پس اشتها رغیر مشروع کا موجب جواز کانہیں (لہٰذا) عی قاری کا لکھنا کہ تن م بلادیش بیرائے ہے کوئی جمت شرعیہ نہیں۔

اور جب مولف انوار ساطعہ نے لکھ کے محققان بالغ نظر نے جائز رکھا ان امور ستحن کا جواز کام معالے رہائی میں موجود ہے اور اس سلسلے میں علی قاری اور سبط انجوزی وغیرہ کانام پیش کیا اور کھ کے سبط انجوزی نے کھا ہے۔ یسحسطس عندہ فی الممولد اعیان العلماء والصوفیه وغیرہ

توبرابين قاطعه ص: ۱۵۸ پرجواب ديا كه

مانعین علاوتو کلیات نصوص اور جزئیات جبتدین سے منع کو تابت کرتے ہیں ا اور مولف کے پاس بجراس کے کہ علاور بن نے جائز رکھا محققان یالغ نظر نے ورست جانا ، فلاں شریک جوافلاں کرتے رہا اور پھے جسٹنین اور بیقول بعد ثبوت ہرگز جبت شرعیہ نبیں ہوسکتا اپنا دل خوش کر لو، مگر ال علم کے نز دیک کوئی دلیل نبیل ۔

بھرفر مایا کہ

جب نصوص اور اقوال مجتمدین سے بوجہ تقیید تعیین کے بدعت سید ہونا ان امور کا ثابت ہوگیا تو بمقابلہ اس کے علی قاری کا قول یا کسی کا قول قابل تعویل نہیں سب فضول ہے، تو دعلی قاری حدیث ابن مسعود میں فرماتے ہیں من اصبو عملی مندوب و جعله عزماً ولم یعمل بالر خصة فقد اصاب منه الشيطان من

دائ ہوجاتا ہے'' س بیٹلیٹی تحریک عالمگیر ہوری ہے دنیا بی مقبول ہوری ہے،علا کی کیٹر تعداد اس کی موید اوراس بیل شریک ہے۔

ہ تمام و با بیں پھل جا اکوئی ولیل مقبولیت عندائشہ اور صحت کی نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہونا چاہئے ، خواہ وہ بہت قلیل ہی اوگوں اور جگہ جی مقبول وحد ود ہو، علی الخصوص جب بہتے مروجہ مجموعہ بدائت کذائیکا بدعت ہونا تحقق ہوگیا تو علی ء کا موید ہونا اور شریک ہونا کچھ تا فع نہیں ، علاء کی تائید ہے اگر چہ کشیر ہوں اور مشہور ہوں کوئی نا جائز امر جائز نہ ہوجائے گا، یہ تو الل بدعت وا ہوا ء کا طریقہ ہے کہا پی بدعت کی تائید جی کوئی ولیل شری منبویت اور مشہور و معروف صالح منبیں پاتے تو عوام الناس کی تسلی کے لئے عام مقبویت اور مشہور و معروف صالح مختصیتوں کی تائید کا ذکر کرتے ہیں۔ سیما قال الشاطبی فی الاعتصام

وللدالك تدجد السبتدع بدعت كى تائيد السيم امور سے كرتے كى بدعت كى تائيد السيم امور سے كرتے كى بدعت كى تائيد السيم امور تنحيل كوشش كرتا ہے كہ جن سے اس بدئ عمل كا التشسر يسع و لسو بسدعوى شرق عمل بونا ذہن شيس بوجائے ، اور نيس الو التحداء بفلان المعروف وينداروں اور نيك لوگوں ميں مشہور منصبه في اهل النحير .

مگراال علم پریہ بات مخفی نہیں کہ تض علماء کی تائید کوئی جمت شرعیہ نہیں۔ و کیسے مولف انوار ساطعہ نے مروجہ محفل میلا دکے بارے میں جب بیہ کہا کہ علی قاریؒ نے کہا ہے کہ تربین شریقین زاد ہما اللہ شرق و تعظیماً اور ملک مصراور ملک اندلس اور مما نگ مفرلی اور ملک روم اور ملک عجم اور ملک ہندوستان وغیرہ میں کمال اجتمام واختشام ہے ہوتی ہے مطل مولد شریف کی الخے۔ یاتی احواللّه (الحدیث) طاکفه خود تصعیت کا ہوتا ہے اور قلت پردالان کرتا ہے ہیں خودارشاد فخر عالم ہے کہ جوموافق کماب وسنت کے کیے دو طاکفہ قلید اگر چہرجل واحد بھی ہوتو مردوو ہے اگر چہرجل واحد بھی ہوتو مردوو ہے اور پہال خود مبرئی ہوگیا کہ بیجلس مروئ ادلہ اربعہ شرعیہ کے خلاف ہے اور ادرار بعد سے بدعت ہوتا اس کا ثابت ہے، فیصافا بغذ المنحقی الله المضلال ادرار بعد سے بدعت ہوتا اس کا ثابت ہے، فیصافا بغذ المنحقی الله المضلال اب مولف ممالک کی شار کر کے اپنی کرم کہائی کے جاوے ، بندؤ احقر پہلے بی اب مولف ممالک کی شار کر کے اپنی کوئی دلیل سوائے اس کے بیس کے تمام علی اگر تے مرض کر چکا کہ مولف کے باس کوئی دلیل سوائے اس کے بیس کے تمام علی اور کے دادلہ اربعہ دہے ، اور یہ بشرط شوت کہ ادلہ اربعہ دے ، اور یہ بشرط شوت کہ ادلہ اربعہ

اورش:٩٣ اير فرمات جي

المنا يوا بووسها

اوراً گرفیدونا کدکوبیه ما و بدعت نیس کہتے تو ہرگز ان کا تول معتبر نیس بلکہ برق بلیہ نصوص مردود ہوگا۔

اور مولف الوار ساطعہ کے اس لکھنے کے جواب بیس کہ بیگل بہت ہی خیر وہر کت کا موجب ہے، چنانچے ابوسعید بورانی وسی وی، ویلی قاری وغیر ہم نے اس عمل کے کرنے سے برکات خاص حاصل کئے ہیں اور حصوں منافع ویٹی ویٹیوی کیلئے اس عمل کو بہت اہل اسلام و بلا دِاسلامیہ میں کرتے ہیں۔

اس کا جواب حضرت موفا ناخلیل احمد صاحب نے برابین قاطعہ بیس بیرو یا کہ خصوصیت اندال اخروی وعبادت کی شار ع کے ارش و سے معلوم ہوتی ہے، عقل کو دخل نہیں، ثو اب وعقاب اور حدود و تغظیم اور محال تو تیر کما و کیفا سب خلاف قیاس ہیں، شارع کے احر کے بغیر معلوم ہر گر نہیں ہو یکتے آگر چہ صی بی ہو عقل سے نہیں کہ سکتے لیس پڑھو وہ یہ اس وقت خاص بیس نفس سے معلوم ہوئی،

الاصلال فسكيف من اصبر عبلسي بدعة ومسكو. (يعني جواصراركريكي مندوب پراوراس كوخروري قرار دياور رخصت پر ثمل نه كري تواس سے شيطان ئے گرانی بيس حصه پالي پس جو بدعت اور منكر پراصراركرے قوده كيما ہوگا)

اورص:۲۳۲ريې

فلاف نص کے کیر کیا تمام دنی کا بھی تعارف معتبر نہیں اور سوا واعظم سے مراد ایل سنت ہیں اور جم فیر کا جب تول معتبر ہوتا ہے کہ قریقین کے پاس کوئی دیل خیس محض رائے ہے تو اکثر کا تول معتبر جانتے ہیں ، اور نص کے ہوتے جو موافق نص کے کہا گرچہ دو تین ہول لا کھول کے مقابلہ بیل تو بید دوسہ جم فیر اور سواد معظم ہوگا۔

پھرس:۱۶۵ پر قرماتے ہیں

قرآن وحدیث سے پکوٹیوت آئیس پسسب آپ کے علاء کا تو کی الاہا ہا ہو گا ، اور بدعت ہونا مقرر ہو گیا ، اور حاضر ہوئے سے مشارکے اور علاء کے پکھ جست جواز کی شہوئی ، اگر کروڑوں علی م بھی تو کی ویویں بہقا بلدتس کے ہرگز قائل اعتبار کے نہیں اگر پکھ بھی علم وعقل ہوتو ظاہر ہے ، پس تول سبط ابن الجوزی کا یعطنو عددہ فی المولد اعیان العلماء والصوفیة "بمقابلہ نص کے ہرگز ملتفت الین بسی سے ہرگز ملتفت الین بسی سے ہرگز ملتفت الین بسی سے ہرگز ملتفت الین بسی المولد اعیان العلماء والصوفیة "بمقابلہ نص کے ہرگز ملتفت الین بسی سے

آ کے فرماتے ہیں

جوایک دوعالم موافق نصوص شرعید کے قرماو سے ادراس کی تم م دنیا خالف ہوکر کوئی بات خلاف نصوص اختیار کرے تو وہ ایک دوعالم مظفر و مصور اور عنداللہ مقبول ہووس کے۔ قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايزال ظائفة عن امتى على الحق منصورين لايضو هم مس عالمهم حتى

مونف بناوے تمام نصوص تو اس کی تخصیص کو بدعت بتلادی ہیں ، پال اس کی خصیص کو بدعت بتلادی ہیں ، پال اس کی خصیص تو موجاد ہے گا ہ بر جب بی کھ کام نہ چلا تو موسف پرے بندی تبوی بال عمل ہیں کہتا ہے کہ بیگل خیر دیر کات کا سے پس اگر محض دیا کی ڈیادت کا کی شام ہوئے کے خصوصیت کے واسطے نص واجب ہے ۔ اور پھر کب ہو جب اور چوم کب ہو ہے اور چوم کب ہونے کے خصوصیت کے واسطے نص واجب ہے ۔ اور پھر اور وہی مواف نے علی کے کرام کو اپنی کم فہمی کا شریک بنایا ، اور نہ کوئی اس کے پاک جب سے اور خوم کی اس کے پاک ویل سوائے اس کے ہاں ۔ ویل سوائے اس کے ہاں۔

اور حضرت تھا اُویؒ اصلاح الرسوم ص ۹۳ میں فریاتے ہیں ۔ و نیا کھڑت ہے کا والی تو کسی نے و نیا کھڑت ہے کا جواب یہ ہے کہ اولی تو کسی نے و نیا محرک علا شاری نہیں کی دوسرے یہ کہ جس فرانی کیوجہے میں نعت کی تی ہے اس خرانی کو کون سے علائے کشر بلکہ قلیل نے جائز کیا ہے ، لُوّ کی تو استفتاء کے تا بع ہوتا ہے سندھتی اپنا عیب کب کھواتا ہے ، بلکہ ہر طمرح اپنی خوش اعتقادی وضاوم کو جنا کہ جوتا ہے مستفتی اپنا عیب کب کھواتا ہے ، بلکہ ہر طمرح اپنی خوش اعتقادی وضاوم کو جنا کہ وہ جائز کیا ہوگا۔

يمرفرمات بي

یوے بڑے علا مشل سیوطی وابن تجروعی قاری وغیرہم نے بگر اس کا آبات کیا ہے۔
ہے تو اس وقت علی مے ان سے اختلاف کیا تھا اور تنظیم نظر اس کے ان کے رہائے میں مفاسد نہ کورہ پیدا نہ ہوئے تنے ، اس وقت انھوں نے اثبات کیا ،
اب مفاسد پیدا ہوگئے ہیں ، وہ حضرات بھی اس زمانہ ہیں ہوتے اور ان مفاسد کو طاحظہ کرتے تو خور منع قر ماتے ، اس لئے اب نئی کی جاتی ہے جیسا کہ قاعدہ چہارم ہیں بیان کیا گیا ہے ، جس عمل کوجن عقائد ومفاسد کی جدسے ہم روک

رہے ہیں ان مفاسد کا اظہار سوال میں کرنے کے بعد فتو کی منگا دو، اس وقت تمہار اید شیست مفتول ہوسکتا ہے اس وقت جواب جارے ذمہ ہوگا۔ چھر فریاتے ہیں ص: ۹۳ پر

خیر خیرات اور اختشام اسلام و تبیخ احکام کے جب اور طریقے بھی شروع میں تو غیر مشروع طریقوں سے اس کے حاصل کرنے کی اور ان کے حاصل کرنے کے لئے ان نامشروع طریقوں کے اختیار کرنے کی شرعاً کب اجازت ہوسکتی ہے؟ جیسا کہ قاعدہ پنجم میں بیان ہو چکاہے۔

ابن القيم" اعلام الموقعين" بيل فرمات بيل - إنَّ فَضَلَهُمْ الأيُوجب قبول على مساقلالوا" بيشك علا كافضل ال كاموجب بيل كرجو يحدده كبيل ال كوتبول مراية جائے-

صاحب ميالس الابرار قرماتے جي

ومن ليس من اهل الاجتهاد ومن الزهاد والعباد فهو في حكم العوام لاعتد بكلامه الا ان يكون موافقاً للاصول الكتب المعتبرة

ادر جوالل اجتهاد میں سے نہیں ہے، خواہ وہ ز ہاداور عہادی میں سے کیوں نہ ہوں وہ عوام کے تھم میں ہے اس کا کلام تا بل شار نہیں الا میہ کہ اس کا کلام اصول کتب معتبر

> ب المعتبرة كموافق بور. صاحب روّ الخمّار علامه شامي ص. ٢٩ يرفر مات ين

ب شک علہ مدقاسم نے فرمایا کہ ہمارے شخ لیعنی ابن ہمام کی بحثوں کا اعتبار نہیں جب کے منقول کے خلاف ہوں۔ وقد قسال العلامة القاسم لاعبرة بِأَبُحاثِ شيخنا يعي ابن الهمام اذا خالف المنقول ہدایت کے طریقول کی پیروی کروہ مدایت

پر <u>حلنے</u> والول کی تعداد کی تھی تم کومفنرنہ ہواور

گمراہی کے راستوں سے بچو، کمراہوں کی

کثریت تعدا د ہے دھو کہ ندکھاؤ۔

### دوسری جگه فرمایا

لاعبرة بالعرف الحادث اذا حبالف النبص لان التعارف نيما يضح دليلا على الحل اذا كسان عسامسا من عهد لصحابة والمجتهدين كما عبرجواية.

یعن کسی تی چیز کے رواج یا جانے کا الل اعتبار نہیں، جب کہ وہ نص کے مخالف ،۰۰ رواج یا جانے کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ عمل عبد صحابہ وجہتدین ہے روان عام يائے ہوئے ہول، جبيا كدفقها \_ اس کاتفراع کی ہے۔

علامه شاطبی الاعتصام ۱۳۹۴ مرفر ماتے ہیں

ن الحق هو المعتبر دون لرجال الباع الرجال شان هسل السطسلال ص: • ٣٥ والحق هو المقدم على آراء لرجال.

ص: ۳۴۷ پرفرهاتے ہیں اقسوام خسرجنوا يسيسب الاعسراض عسن السدليسل ولاعتماد على الرجال عن جارة الصحابة والتابعين واتبعوا اهوائهم بغيرعلم فضلوا عن سواء السبيل.

حضرت فضيل بن عياضٌ فرمات بي

ب شك حق كا اعتبار برجال (اوكور) كا اعتبار نهيس آ دميوں كى امتبار تو الل مثلال کی شان ہے آ دمیول کی رائے برحق مقدم

بسبب دليل ساعراض اور برائ وميول پراعتماد کے تو میں سحابہ اور تا بعین کے راستہ سے نکل کئیں اور بغیر علم کے اپی خواہشات كى الناع كرئے لكے، لي سيد سےرائے

ے بھڑک کے

البسع طسسرق الهسدى والهصرك قلة السالكين وايساك وطرق الضلالة والاتفتر بكثرة الهالكين.

عنية الطالبين مين حضرت سيمنا عبدالقا درجيلاني رحمة المتدعلية فرمات مين مه

صالحین کے احوال وافعال کی طرف مت لانشظروا الى احوال الصالحين ويجمو بلكهاس كي طرف ويجموكه جورسول الله والمعنالهم بيل الي مناروي عن صلی الله علیه وسلم ہے روایت ہواورای پر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتما د جو ،خواه بنده تنها اورمنفر د بی اس کی وجه والاعتماد عليه حتى يدخل العبد

> في حالته ينفرد بها عن غيره ےرہ جائے۔

ينخ عبدالحق محدث و بلوى اخبار الاخيارس: ٩٣٠ يرفر مات جير -مشرب پیر جحت نیست دلیل از کمّاب وسنت می باید . "مشرب پیر حجت نبیل ہدیل کاب دسنت سے جاہے۔

حضرت مولا نارومٌ فرماتے ہیں۔

نیست حجت قول و نقط و نیز مستول حق و فعل احمد را سکیر حفرت گنگوہی نے حضرت تھانوی کوحفرت عاجی صاحب کی انباع کے بارے میں جواب ویتے ہوئے قرہ یا کہ

يس ايسابدست شيخ بوجانا كدمامورومنهي عندكي يجهةميز مندوب بدال علم كاكام تهين الاطباعة لمخلوق في معصية الخالق اوربيام بحي عام بهاس ے کوئی مخصوص نبیں ، اور اگر کسی عالم نے اس کے ضاف کیا ہے تو برسب قرط

اور واردات ما ازقتم اقوال وافعال مصلحت وفت کی بناء پرالل زونہ میں عادت کے طور یر رائج اورش کع ہوجائے ہیں، اور ال کے اخلاف (بعد ك لوگ) اس كام اور عمل كو این اسل ف سے بطور رسم کے قبول کر لیتے میں، اور اس طرح اس مدت دراز گذر جاتی ہے اور زمانوں کے گذرنے کے بعد شدہ شده وه كام خواص اورعوام كيمسلم اورمتبول رسموں میں داخل ہوجا تا ہے ان اس کے تار ر بمسرول اور جمعصرول کی طعن وملامت متوجه بوجاتی ہے۔لبذا اکثر لوگ طعنہ زنی کے خوف سے اس رسم کی حفاظت کرنے میں بہت جدوجبد اور کوشش کرتے ہیں اور جب مدت وراز کے گذرجائے کے بعداس رسم کی اصلیت معلوم کرنے میں شریعت کی روشی میں کانم اور گفتگو کی جاتی ہے تو سوائے رواج مذکورہ کے (لینی تمام دنیا میں پھیل گئی ادر مقبول ہو می ب موائے اس دیل کے) شرایعت سے اس کی کوئی اصل نبیل متی ،اور جب اس رسم اور رواج كالنشاء اورسبب معلوم كمياجاتا بنوتو سوائ بعض اسلاف کے متحسن بھی کرا بجاد کرنے کے کچھ کا ہرا ورمعلوم نہیں ہوتا ، حالا نکے زمانے کے

ورواج بيانش آنكه در بعضے احيان بعضے ازمحدثات از فتم علوم ورادات ما افعال واقوال منا بر مصلحت وقت در الل زمان به طريق عادت رائج مي گروده اخلاف ایثال آل را از اسلاف خود بطريق رسم تلقى مى نمايند وچنیں برآن مدت طویلیہ می گذر د وبعدمرود بهورشده شده آل امر در رسم مسلمه خواص وعوام مندرج مي مردو وبرتارك آل طعن اخوان ملامت اقران متوجه می گردد، پس جمهورانام برخوف لحوق طعن وملامت درمحافظت آل جدوجهد میں تمایندہ وبعد انقضائے مدت مديده چوں در تفتيش اصل آر از شرع كلام واقع مي محردد غير ازرواج مذكوره بيج اصلے بدست في آبد وجول منشائے رواج تفتیش كروه مي شودغيراز استحسان بعضاز اسلاف ہے واضح نمی گرود وحالانکہ

محبت اور جنون عشقیہ کے کیا ہے سووہ قابل اعتبار کے نبیں ، اور ہم لوگ ایئے آپ کواس درجہ کانبیں سجھتے۔

بے مے سجادہ رتنس کن گرت میرمغال کو بد

انھیں لوگوں کی شان میں ہے

اور شیخ تصیر الدین چراخ د بلوی رحمة الشعلیه کا واقعد که مجلس سلطان الشائخ سے مجتنب رہے منظم الدین چراخ د بلوی رحمة الشعلیه کا واقعد که مشائخ جمت نباشد' آپ نے مند موگا ، اور سلطان المشائخ کا بیفر مایا که "تصیر الدین ورست می گوید' تصدیق تحریر بنده کی کرتا ہے۔

حصرت موما نامحمرا ساعيل الشهيد وبلوي اييناح الحق الصريح ميس فرمات هير

امت محدید علی امت محدید علی ماجب افضل العلوة والتسلیمات والتسیمات کے اجمائی مسائل جس زماند شربی اید جمد از قبیل شب مسلل سنت کے قبیل سے بیل کیونکہ سب مطلق سنت کے قبیل سے بیل کیونکہ حقیقہ مستند آل مست حقیقہ بی ہے، یا است مادید ہے، اور بہ بھی مطلق سنت مادید ہے کہ جس کو واضح مطلق سنت است مادید ہے کہ جس کو واضح میں منا مادید ہے کہ جس کو واضح میں اس منا مادید ہے کہ جس کو واضح میں اس در ایس خبر ہے اور وہ اجمی کا اور روائ کے در میون میں منا میں اور اور ایس کے در میون میں منا میں اور اور ایس جس کی اور وہ ایس کی اور روائ کے در میون میں منا میں اور اور ایس جس کی اور وہ ایس کی در میون میں منا میں ایس منا میں کیس منا میں ایس منا میں ایس منا میں کیس منا میں ایس منا میں منا میں منا میں کیس میں کیس منا میں کیس منا میں کیس منا میں کیس میں کیس

مسائل اجماعیہ است محربہ علی صاحبها أفضل الصلوة والتسليمات در قرن که بوجود آید جمه از قبیل مطنق سنت است جدمتندآب مسائل درنفس الامرسنت هيقه است يالحق ولسنت بإسنت عكميه وآل بهم ازقبيل مطلق سنت است ولیکن درایس مقدم نکته است، بس باریک کدایف ح آن درای خبر وزمال برضر دراست دآن ادراک انتياز است درايل مقام اجماع

بدل جاتے سے اس دسم کاشری علم بدل چکا ہوتا

ہے بعنی اس وجہ سے کدسلف کے زمانے میں

لروم دالتزام اوررواج دینے کے مرتبہ تک نہیں

پہنچا تھا، اور اب اخلاف کے تروٹے میں لازم

والتزام اورشهرت ورواج ديئے تك ينتي جائے

ک وجہ سے بدعت هيقيد يا حكميد كى حد تك

يهو في ميا ب، اى معنى كو جم رواج كيت

میں اور بعض او قات کوئی امر جدید پیش آتا ہے

اور جاری بوجاتا ہے اور اس وقت کے لوگ

أسكى اصليت معلوم كرفى كدري بوجات

ہیں دین اور شرق ولیلوں سے اور اس کے تھم کی

تحقیق میں معالم شرعیہ سے بہ نظر

التقلال راجاتے ہیں، اور دین کے

اصولول بين بعد فكروتال دلائل شرعيه بين

ے کوئی سیج ولیل جو کہ اس کے حکم شرق

ہونے پر ولالت اور رہنمائی کرتی ہواس

زماند کے تمام لوگوں پر روش اور واضح

ہوجاتی ہے اور اس دلیل کے احکام شرعیہ

میں ہے کسی تھم پر واضح خور بر ورالت

كرنے كى بناء براس زمانہ كے مجتہدين اس

کام کے بیچے ہونے برا تفاق کر لیتے ہیں، تو

ہم ای کواجہاع کہتے ہیں

علم شرى آل بحسب اختلاف ز مان مختلف گرد بده چه در زمان اسلاف بمرتبه التزام وراوج نه رسيده بود ودرزمان اخلاف بسبب التزام واشتهار بحد بدعت هنيقيه بإحكميه رسيده وجميس معنى رواج را رواج می گوئیم ودر بعضے احیان امرے جدید پیش می آیدوالل زمان دریه تفتیش اصل آن از دلاً رينيه ومحقيق آل از معالم شرعيه به نظرا متقل ل مي افتد بعد تامل وتفكر دراصول ديديه دليد تحيح از دلائل شرعیه که برتکم شری آن امر دلالت داشته بإشد برجميع ابل ز مان واضح می گردد و بناء بروضوت آل دلیل برثبوت حکمے از احکام شرعیه بر آن جمه مجتبدان آن ز مان اتفاق می نمایند ای اتفاق را

اجماع مى گوئيم

محروا ندءانتي

چوں ایں مقدمہ مہد شدیس باید دانست كه مجرد رواج چيزے كه درمان بعد قرون ثلاثه محقق شده بإشدآل چيزرااز عد بدعت غارج نمى كرداند بخلاف اجماع كهانعقاد اجماع در برقرن كدوا قع شودمسئله اجماعيه راور وانزه سنت واخل مي

جب يەمقىدمەم مىد ہو چكاتواب جانتا جات كه كسي عمل كالمحض رواج بإجيثا، عالمكير ہوجانا اور مقبول خاص وعام ہوجانا جو کہ قرون ثلاثہ کے بعد محقق اور ٹابت ہوا ہو اس چیز کو حد بدعت سے خارج تبیل کرتا (جیما کرتہیغ مروجہ) بخلاف اجماع کے کہ اجماع کا منعقد ہونا خواہ کسی زمانے ہیں واقع جو (شرائلا ذكوره كے ماتھ) تو بيدا جماع مسئله اجماعيه كودائر هسنت ميس داخل كرويتا ہے(جیر کہداری اسلامیداوراؤ کارمشائے)

محتسوم فاظرين! ابامرباني مجدوالف ثاني حضرت ين احمد سر ہندی قدس سرہ کے ول ور ماغ کو روش کرد ہے وال بھیرت افروز ارشادسیں، مكنوبات جلد دوم كے مكتوب ص:٣٠ ٥ من ٣٠٠ ارفر ماتے ہیں

اجتناب از اسم رسم بدعت تا بدعت کے نام اور رسم بیبال تک که بدعت ازبدعت حسنه دررنگ وروش بدعت سيئه احتراز عمايد بوت ازين دولت بمشام جان او نرسد واين معنل امروز متغيراست كهعالم وردریائے بدعت غرق گشنۃ است وبه ظلمات بدعت آرام گرفته كراميال كه دم از رقع بدعت زند غرق ہو چکا ہے اور بدعت کی تاریکی باحيائ سنت لب كشايد اكثر

حند سے بھی جب تک اس طرح اجتناب كرے كا جس طرح كه بدعت سيد سے احر از کرتا ہے تب تک اس کے مشام جان کواس دولت (سنت) کی بوبھی نہ ہنچے گی افسوں کہ بیرحقیقت اس زمانے میں منغیر ہو پیکی ہے، کہ عالم وریائے بدعت میں

میں اطمینان کا سائس نے رہاہے، کس کی

میل ہے کہ بدعت کو دور کرنے کا دم مار

سك اورسنت ك زئده كرنے ك لئے لب

کھول سکے اس زمانے کے اکثر علماء ہدعت

ك رواج ويخ والي اور سنت ك مح

كرينوالي بير بيسلى موئى بدعتوں كونتوامل

طنق جان کر اس کے جواز بلکداس کے

استحسان کا فتوی دےرہے ہیں، اورلوگوں

کو بدعت کی طرف دعوت دے رہے ہیں،

کیا کہیں کے بیناہ و کہ طالات اور گراہی

شائع ہوہ ئے اور باطل متعارف اور رواج

يا جائے تو كيا يرتعال موجائے كا شايد يہ

علاء نبيس جائتے كەمحض تعامل اور رواج

دلیل استحسال فہیں ہے جو تعامل معتبر ہے وہ

وای ہے جو کہ صدر اول سے چلا آرہا ہو،

یہاں تک تمام لوگوں کے اجماع سے

حاصل ہوا ہو، جبیں کہ آناوی غیاشیہ میں ندکور

ہے کہ اشیخ الا مام الشہید نے فرمایا کہ ہم

مشائخ بلخ کے استخبان کو نہ لیں مے ہم تو

ایے اصحاب متعقد مین کے قول کو اختیار البجواز مايكون على کریں محاللہ سجاندا بی رحست ان پرنازل الاستنمرار من الصدر الاول فرہ نے اس کئے کہ تعامل کسی شہر کا جواز ہر فيكون ذالك دليلاً عملي ولالت نبيس كرتاء جواز مړولانت وه تعال تقرير البي صلى الله عليه کرتا ہے جو صدر اول سے برابر ہمیشہ چلا وسملم وامنا اذا لم يكن آربا ہوتو وہ نی صلی اللہ علید علم کی تقریر كذالك لايكون فعلهم ے ثابت ہوگا لہذا وہ آب صلی الله عليه وسم حجة الا اذا كان ذالك عن کی تقریر سے ثابت مانا جائے گالیکن اگر الناس كافة في البلدان كلها ابيا نه ہوگا تو لوگول كا بيقل تجت نه ہوگا الا بير ليكون اجماعًا والاجماع کہ تمام کے شہرول کے تمام کے تمام لوگول کا حسجة الإقسرى الهسم لسو ال يرانفاق موتا كهال كواجماع كبا ويحك تعاملواعلي بيع الحمر وعلى اوراجماع جمت ہے کیاتم نہیں ویکھتے کداگر السريسوا لايسقتسى بسالنحال بیع خمر اور سوو م ِ لوگ تعامل کریں تو اس کی وشك نيست كمعلم برتعال كافئرانام حلت کافتوی مرکز خیس دیا جاسکتا ،اوراس میس وبدهمل جميع قرئ وبلدان ازحيطة فک فہیں کے تمام کے تمام او گوں کے تعال اور بشر غارج است باتی ماند تعاش جمیع قری اور بلدان کے عمل اور اتفاق کاعلم مدر اول که فی الحقیقت تقریر حطة بشرست فارج ہے، باتی صدر اول كا است وزال مرور عليه الصلوة تعال تووه دراصل؟ نسرورصلي الله عليه وسم كي والسلام وراجع بسنت اورعليه السلام تقرير باورسنت بآتخضرت ملى الله عليه بدعت كجااست وحسن بدعت كدام وسلم كى بدعت كبااورحسن بدعت كدام-

على اي وقت رواج د مند بات بدعت اند ومحو كنندگان سنت، بدعتهائ ببن شده را تعامل خق وأنسته بجواز بلكه به المتحسان آل فتوی درمند، ومردم را به بدعت ونالت بيل فماينده جدميكويند أكر صلالت شيوع پيدا كند وباطل هتعارف شودتعال كردد مكرتمي دانند که تعامل دلیل استحسان نمیست تع ملے کەمعتبراست، بىانست كە ازصدراول آمره است تابه اجماع جهيع مردم حاصل مشنة كما ذكر فى القتاوى الغياثيد قسال الشيخ الامسام الشهيبد رحيمة اللبه عبليمه لاتباخذ بباستحسبان مشائنخ بسلنخ بسل انما ناخذ بقول اصحابنا المتقدمين وجنمهم البلية سيجانيه لان التعامل في بلدة لايدل على الجواز وانسما يدل على

اورمكتوبات وفتر اول كيم ٣٥٣ برمكتوب ٢٧١ مين فرمات ي

طال وحرام ہونے بیل عمل صوفیہ سند ٹیس ہے کہی تنبیت ہے کہ ہم ان کو معذور رکھیں اور طامت شرکریں اور ان کے معاملہ کو حق سبحانہ وتعالیٰ کے سپر دکر دیں ، اس جگہ قول انی حذیقہ والی یوسف دامام محد معتبر ہے ، ابو بکر شبلی اور ابوائحس نور کی کاعمل معتبر ہیں ہے شبلی اور ابوائحس نور کی کاعمل معتبر ہیں ہے عمل صوفیه در حل وحرمت سند نیست جمیس بس است که ما ایش رامعز در داریم دملامت ته کنیم دامر ایش را مجق سجانه وتعالی مفوض داریم ، این جا قوس الی حنیفه دامام ابو پوسف دامام محمر معتبر است زیمل ابو بکرشبی دا بوحسن نوری الح

پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ علی ہ کی ایک بوی تعداداس تبلیغی جم عت میں شریک نبیس ہے، احقر راقم السطور کو بوئے اور چھونے بہت سے علیائے کرام ہے اس سیلے میں گفتگو کا اتفاق ہوا ہے ان میں سے اکثر کو تبلیغ مروجہ سے شاکی اور خلاف پایا ہمتعدد مصرات کی تنقیدات وشکایات رسائل وجرائد میں ویکھنے میں آئیں اور بعض حضرات نے تومستقل رسالے ہی شائع سے جیل ۔

ماہ جمادی الاولی اصلاط کے مہنامہ الفرقان میں حضرت مولانا محد منظور صاحب نعمانی مدکلہ العالی نے فرمایا کہ

۱۸ جون کے 'صدق'' میں مندرجہ ذیل مراسلہ شائع ہوا ہے اس میں محتر م مدر صدق کونخاطب کر کے ککھا گیا ہے کہ

آپ سے درخواست ہے کہ خود تبلینی اجماعات میں شریک ہوں اور معتبر علاء کو شرکت پر آمادہ کریں، اور بڑے اجماعات ہی نہیں چھوٹے اجماعات میں شرکت کریں، اور مبلغین کرام کی تقریریں بغور ساعت فرما کر ہم کم علموں کی

رہنمائی فرمائی کر آیان کی تقریری قابل ساعت ہیں پائیس، اب تو کھل کر ہر
تقریری جبانی بیل نگلنے کے استدلال میں جہاد کی آیات پڑھی جارہی ہیں، اور
اس جبانی ہے تعلق شدر کھنے والوں کے لئے جہاد سے گر بز کرنے والوں کی
وعیدیں سائی جارہی ہیں، اگر جبلنے میں عمر کے چار چلے، س ل کا چلہ، مہینے کے تمین
دن لکلنا شرعاً ضروری ہے تو آپ حضرات اس کو چھپا کر ہم عوام کو کیوں جبنم کی
طرف ڈھکیل دے ہیں، اور اگر میہ جزودین ٹیس ہے تو براہ کرام اس کی
وض حت فرمائیں کھنے کو تو بہت ول جا جاتا ہے لیکن شدمیرا وہ مقام ہے شداتی
جرائت ابعثہ بیآ ب حضرات کا کام ہے جھے ہیں تو آئی جرائے بھی نہیں کہ اپنانام
خلا ہر کروں اس لئے کہ سارے مصنفین جلینی ہیں اور سارے مخدوم حضرات اس

پھر حضرت مولانا نعمانی نے اس مراسلہ پر تبھر ہفر ماتے ہوئے قر مایا کہ افسوں ہے کہ صاحب مراسلہ سے اپنے اس تاثر کے اظہار میں اس عاجز کے نزد یک بدی ہے اختیاطی اور دین کی خادم ایک پوری جماعت کے حق میں سخت تعدی ہوئی ہے۔

پھرخود ہی تبلیغی جماعت کی بوری مدافعت فرمائی ، بخو ف طوالت یہاں اس کو لفل نہیں کیا جس کوشوق ہورسالہ ندکور ہ ملاحظہ کرے۔

حفرت مولانا نعمانی کے جواب کا جواب جناب مولانا محدثق صاحب امینی ناظم شعبۂ دینیات مسلم یو نیورٹ علی گڑھ نے ۲۳ / جولائی ا<u>۱۹۵ء</u> کے اخبار صدق میں شائع فر مایا جو حسب ذیل ہے

۱۸/جون مائےو کے صدق جدید میں ایک مراسلاً "تبدیق جماعت میں غلوسے

)

صدق سے منقول ہے)

حضرت مولانا ابوالحن ندوی مظلیم العالی کا ایکضمون ۱۹۸۰ کے کسی ماہ انفر قان بیں ش نُع ہوا اس کے بعد ابھی حال' البلاغ'' کرا پی میں شائع ہوا اس مضمون میں اس جماعت کے بارے میں فرمایا کہ

مب سے مشکل چیز اعتدال ہے، انبی علیم السلام میں اعتدال بدرجد اتم ہوتا ہے، ہم صاف كيتے بير كريد و لكل امكان مي كرچيس برس كے بعد الله کے پچھ بندے بیدا ہوں جوسا حب نظر بھی ہوں ، اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مجی جواور جارے اس طریقہ میں زبانہ کی ضرورت اور تقاضے کے لحاظ سے تبديليان كرين اس وقت أكرابك جامد طبقداس كي مخالفت جاراتام في كرمحض اس بناه يركر ، كد جارب بزرگ ايسا كرتے شخص اس كار وياضط موكا واس كا اصراریث وهرمی ہوگا مجمی بھی ہمیں محسول ہوتا ہے کہ ہماری اس تحریب میں ایک طبقہ یہ بچھنے لگا ہے کہ یکی طریقہ کا راور یکی طرز وین کی خدمت اوراحیاء ے لئے ہمیشد کی واسفے اور ہر جگدے لئے ضروری ہے اور اس کے علاوہ سب غلظ ہے جب تک اس مخصوص طریقہ برتقر برند ہوائی خاص و حملک براوران ہی ساری یابندی برگشت ند مواور اجماعات می مقرره طریقے سے دعوت نه د يجائة وه مجحة بيل كرساري جدوجهد رائيكال كي اورجو كهي مواسب فضول ہے، بیدے اعتدالی بہاوررو بی خطرناک ہے، اسلنے اس طرز عمل کیوجہ سے مختلف لداجب اور فرقے امت میں پیدا ہوئے ہیں اصل حقیقت صرف آئی ہے کہ اب تک خوراور تج بول نے ہمیں یہال تک یہو تھایا ہے کہ برتقریر کے بعد جبد وعمل کی دعوت ضرور و بھائے ، ہربستی ہیں آبک مرکزی اجتماع ضرور ہو، رات کو مساجد میں تیام ہووغیرہ وغیرہ، پس جب نک میہ چیزیں فائدہ مندمعلوم ہوتی

متعلق ش نع ہوا ہے، یش جمتنا ہول کہ مراسلہ نگار نے اوب واحتر ام خموظ رکھتے ہوئے بالکل سیح نشاند ہی کی ہے، جولائی کا اخرقان (نگاہ اولیں) و کی کر تنجب ہوا جس ہیں مولا نا محر منظور صاحب نعمانی نے مدافعت ہیں اپنا پوراز ورصرف کیا ہے اگر مولا نا اجازت ویں کے تو پھر کمی وقت غلو کے بارے ہیں مفصل کیا ہے اگر مولا نا اجازت ویں گے تو پھر کمی وقت غلو کے بارے ہیں مفصل کی ہے اگر ورس قاء اگر چرکسی خاص فرو وجہ عت کو نشانہ بنا کر گفتگو کرنا میرے طراح اور مسفک کے خلاف ہے۔

اس وقت صرف اتني گذارش ہے كەمىر ئزدىك مولانامحترم كى مدافعت خود غلو کا متید ہے جس کی توقع مول نا بھے قامع بدعت سے نہتی، میری مختصات رائے ہے کہ بہ حیثیت مجموع تبلیغی جماعت کا جومزاج بنآ جار ہا ہے ہی سے علی میال بمدوی اورمورا نامنظور نهمانی صاحبان بری نبیس قرار ویئے جاسکتے ، بیل تبلیغی جهاعت كاخيرخواه اورقدروان مول، وقنا فو قنا اجتماعات يش شريك موتا (يهيد تقرر مجمی کرتاتھ) اور مرکزیں صاضری بھی دیتا ہول ہو نیورٹی کی مناسبت سے یں نے کوشش کی کہاس سے بروگرام میں درس قرآن کا اضافہ جو اور مولانا ندوی اور مولانا نعی نی کی بھی کر بیس پڑھی جایا کریں لیکن جاری ملی زندگی کا ب سانیکس قدرروح فرسا ہے کہ جہال کوئی معمولی بات کسی فرد یا جماعت کے خلاف کی گئی، بس میازمندول کی آبک فوج سیدان میں اتر آئی ، اور پھروہ دین وملت کی سب سے بوی خدمت مجھ کر کہنے دالے کی سرکونی بی مصروف ہوگئ جس کا متیجہ میں ہے کہ ہر فرد ہماعت (بلا استثنام) کے بارے پی سنجیدہ غورفکر اور صلاح ومشوره كا دروازه بندم و چكا بيصرف نياز مندول كي نوخ باتى ره كئ ب، التدر وعاب كرملت كوناوان ووستول اوراجاره وارول يع حفوظ ركه آبین (مضمون ۱۷/ جولائی ایء کاخبارسیاست بی شائع مواجو کداخبار

حضرت مواد نا محمد میں صاحب دیو ہندی شنخ الحدیث مدرسہ امینیہ کشمیری گیٹ دبلی نے انگلینڈ سے آئے ہوئے اس سوال کے جواب میں کہمدارس اسلامیہ کے معلم کوتعلیم چھوڑ کر تبدیغ میں وفت صرف کرنا اوراز روئے شریعت چائز ہے یانہیں۔ جوارشا وفر مایا ،خلاصہ کے طور پر حسب ذیل ہے۔

تَالَ تَعَالُّ بِنَائِهِمَا لُّنَادِينَ آمِنُوا قُوا أَنْفُسَكُم (الي) الْحِجارَةُ. وقال وسول الله صلى الله عليه وسلم الاكلكم داع (الحديث) آيت كريمه كامقا داورمغبوم يدب كدند بب اوردين كى بنيادى تعيم يعنى عقا كداور فرائض كاسكِمنا اوران يرعمل كرنا جس طرح اين حق ميں فرض عين ہے تاك دوزخ کی آگ ہے فیج سکے ایسے بی گھروالوں کے حق میں بھی فرض میں ہے، کدان کوتعیم دے اور دیلی ہو تیں سکھائے اور جہاں تک اس کے امکان میں ہو عمل کرانے اور سدھارئے کی کوشش کرے تاکہ وہ دوزخ کی آگ ہے ؟ سكين، حديث شريف نے اس كي وضاحت كردي كه بيدام ايتي ذات اور محروالول اى تك محدودتيس يك برصاحب افتذار كافرض ب كه وه ايخ زير اقتدار کوسکھائے اور تربیت کرے کوتا ہی ہر بارگاہ رب العزب میں جواب دہ موگااور جب جواب دی برایک پرما زم تو بصورت افت روافتد ارفرض عین مو**گ**ا پس میت کریمه اور حدیث شریف کی روشنی بیس مید بات صاف بوگنی که و و معلم اوراسا تذوجن کو بچول کی و پی تعلیم دیا نا سپر د کیا جا تا ہے،ان کے حق میں سپرو شدہ بچوں کی تعلیم وتربیت فرس مین ہوجاتی ہے اگراس میں کوتا ہی کریں گے تو خداکے بہاں جواب دہ ہول گے۔

قرآن اوردین کی تعلیم وے کر بچول کودین وائمان سے آشنا کرنا وین وملت کی سب سے زیاد وضروری اور اہم بنیادی خدمت ہےاورسب سے افضل بھی ہے

بین جمیں اس وقت تک ان کو جاری رکھنہ چاہئے ، بیکن آگر ہفتہ کا اجمّاع ہمارے شہر کھنٹو کی نو چندی جعرات کی طرح ایک رسم بن جائے ، دات کا تی مرت جگا کی طرح رہی ہوجائے اور دین کے کام کے سئے چلنا ایک رسم بن جائے تو یہ اک نہ جب بن جائے گا اور ایک بدعت قائم ہوجائے گی، اور اس وقت کے ربی نہ جب بن جائے گا اور ایک بدعت قائم ہوجائے گی، اور اس وقت کے ربی نہ اور ان رسومات کو ربی نہ اور ان رسومات کو منا کیں، بہت سی چیزیں صحیح مقاصد اور دینی مصلحتوں سے شروع ہوتی ہیں لیکن مٹا کیں، بہت سی چیزیں صحیح مقاصد اور دینی مصلحتوں سے شروع ہوتی ہیں لیکن و برحقیقت ورسم، سفت و برحقیقت ورسم، سفت و بدعت ، فرض ومباح بیل کرنا تلفظ فی الدین ہیں، ایسے مواقع پرحقیقت ورسم، سفت و بدعت ، فرض ومباح بیل کرنا تلفظ فی الدین ہے اور کہنے والے نے کہا ہے و بدعت ، فرض ومباح بیل کرفرق مراجب نہ کی زند بیق

جناب مولا نا اخلاق حسین ضاقائی فرماتے ہیں ، اخبار الجمیعة ۲۲/ ماری سوکے
و بی کارکن ہونے کے ناھے ہمارے علا واور طلباء کی بیا ہم ذمدداری ہے کدوہ
مسلم میں شرہ کے سدھارے لئے وقت نکالا کریں ، اور تعلیم وقد رئیں کے ساتھ
ماتھ اپنے ماحول پر نظر رکھا کریں ، آخرت ہیں سب سے پہلے ہم سے اپنے
ماحول اور اپنی بتی کے سدھار کی جواب طبلی ہوگی ، ماں باپ کی حیثیت سے
سب سے پہلاسوال اول و کے بارے ہیں ہوگا ، استاد کی حیثیت سے پہلاسوال
مقتر یوں کے متعلق ہوگا ، امام معجد کی حیثیت سے پہلاسوال اس معجد کے
مقتر یوں کے متعلق ہوگا ۔

اصداح ودعوت کے لئے ہم لمبے چوڑے خواب ویکھتے ہیں اور ایران وتو ران کے پروگرام بنانے کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن جارا ماحول ہماری توجہ کا پہلا مستحق ہوتا ہے، واعی اعظم صلی القد علید دسلم کو بدایت کی گئی کہ مکہ معظمہ اور اس کے آس پاس سے عوام کو ہوشیار کرنا آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔

قال عليه الصلوة واسرام خيم كم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية ان افتضلكم من تعلم الح وقالً ان الله وملكته واهل السموات والارص حتني السملة في حجرها حتى الحيتان في البحر على معلم الناس الحير. (١٤٦٠)

ظا ہر ہے کہ قرآن شریف اور عقائد وعب دات کی تعلیم جو بچوں کود بجاتی ہے جمر ای نہیں بلکہ خیر عظیم ہے۔

حضرت نضيل بن مياض فرات جي عالم عامل ومعلم قدعي كبيرا في مدكوت السعوات فيرمسلمول كودعوت اسلام دينا اورنا واقف مسلمانول كو اسلامی تعلیمات ہے واقف کرنا اور احکام اسلامی کی بابندی کی ہدا بت کرنا بھی أيد فريضه به كما قال تعالى وَالْسَكُ فَ مِنْكُمُ (اللَّيةِ) وَقَالٌ مُلْمُواْ عَمَى (الديث) مريفرض كفايدى حيثيت ركمتا ب-كما قال تعالى فعلولا نفو مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَائِفَةُ الى يَحْذَرُونَ

خصوصاً دومرے مقامات کےمسلمالوں کتعبیم وینا، جہاں کےمسلمان حدیث ندكورة الصدر كے بموجب آپ كى رحيت نبيس، ندقر ابت كے لخاظ ے ان ك ا مدداری آب بر بے ندسپردگی کے لحاظ سے کہ جس طرح بچول کو معلمین کے سپردکیا جاتا ہے ندوہاں کے مسلمانوں کوآپ کے سپردکیا گیا ہو، ندآپ کے منصب کے لحاظ سے کہ آپ حاتم اور امام موں ، ایسے غیرمتعتل اور اجتبی مسلمانوں کو تلقین وتبلیغی جو تبلیغی (مروجہ ناقل) جماعت کا موقف ہے (اگر سیح طریقه اور حدودشرع کےمطابق جو۱۲ رناقل ) توبیصرف فرض کفایہ کی حیثیت ر کھتی ہے قرض میں کی حیثیت بقینا نہیں رکھتی۔ یں بچوں کے دیخ تعلیم کے فرض کوجواس معلم کے حق میں جس کے سپر دیہ ہے

صفحهاا يرلكفته بين

كئے كئے بي فرص مين كى حيثيت ركھتا ہے اور انفل ترين وي فدمت ہےاس کوچھوڈ کرفرض کفایہ میں وقت صرف کرنا یقینا ناجائز ہے بلکتبلیغ کے مبارک عنوان برظلم ہے، ایسے ہی معلم عنداللہ جواب وہ ہول گے، اور جو سے ان کی باعتدانی کے باعثد محروم رہیں ان کی محرومی کا دبال ان معسمین بر ہوگا، جو تبیغ كنام يرادائ فرض يس كوتابى بلكد خيانت كررب إس

تعجب ہے تبلیغی جماعت کا نام لینے والے معلمین مس طرح ایسے جلہ کا جواز تکالتے ہیں، جس سے ان بچوں کی تعلیم ہر باد ہوتی ہے جن کی تعلیم ور بیت ان کے حق میں قد کورہ یالانصوص کے علاوہ اس عبدویان کے لحاظ ہے بھی ضروری ہے جو ملازت کے وقت ممل یا عرفا کیا ج تاہے ۔ ورحقیقت ایار کی صورت ہے ب كد حضرات مرسين ومعلمين اب حق كا وقت تبليغ (ند كه مروج تبليغ ١٢ رناقل ) مين صرف كرين شديه كدر رسد ك حق ك وقت كوكسي تاويل ي حاصل كرين اور بلغ كانام كرين \_ (اخبار الجمعية كيم تك ١٩٢٨م)

ا يك رساله جماعت تبديغي بستى نظام الدين كي سليلي ميس معروضات ومكاتبات کے نام سے جناب صوفی محمد سین صاحب مظلدالعالی مرادآبادی کی طرف سے شائع ہوا ہے جس میں موصوف نے اکا برعلوء کے مکا تنیب درج کئے ہیں اس رسالہ کے ص:۸ پرسے کہ

آج کل اس تحریک ( یعن تبلیلی جماعت ) میں اسک کزوریاں پیداہوگئ ہیں جیسا کہ پہلے بھی دین انمیاء میں چندروز کے بعد تح یفات ہوجایا کرتی تھیں اوراصل وین سنخ ہو کررہ جایا کرتا تھا، مبادا بیتح کیان غلط روش کے نام نب ومبلغین کی ساز شول ہے بجائے دی فقع کے بددی کا پیش خیمہ ندین ہائے۔

حضرات علیہ ، جو تغییر ، صدیت وفقہ اور دوسر ہے معوم کی درسگا ہوں جی بیٹے کر
اشاھ معد دین کررہے ہیں ، آن وئی کے ذریعہ ہزاروں مسائل کے روزانہ جواب
تحریفر ہتے ہیں وعظ اور مناظروں کے ذریعہ دین نبوی کو کھارتے رہتے ہیں
اور نہ صرف نماز روزہ کی تبلیغ کرتے ہیں بلکدویین کے ہر شعبے کو باطل سے کھارکر
قوم کے سامنے چیش کررہے ہیں ، مخالفین کا علمی مقابلہ کرتے رہیج ہیں کیا بیہ
تنبیق جی عت صرف فماز و روزہ کے ترفیبی فضائل سنا کر خروج اور چلے و بیے
تنبیق جی عت صرف فماز و روزہ کے ترفیبی فضائل سنا کر خروج اور چلے و بیے
ہوری کی ، اور ان ہے مستغنی کر عتی ہے ، اور کیا ان کا بیدوموی صحیح
ہے کہ اصل وین خروج ہے اور علیہ بوگی چیز جیس اللہ تق انی ان کو اس جہل مرکب
سے نجات عطافر مائے ، اور فروج جس کو وہ سب سے ابھی ویٹی تبلیفی فد مست
سے نجات عطافر مائے ، اور فروج جس کو وہ سب سے ابھی ویٹی تبلیفی فد مست
سے نجات عطافر مائے ، اور فروج جس کو وہ سب سے ابھی ویٹی تبلیفی فد مست
سے نجات عطافر مائے ، اور فروج جس کو وہ سب سے ابھی ویٹی تبلیفی فد مست
شخصے ہیں موجودہ نوعیت کے ساتھ اس کی فرضیت کیں قرآن وصدیت سے علیا میں تاہدی ہیں۔

حضرت مولانا امیاس صدحب نے بعض علاقوں کے لئے اس طریقہ کومفید بھھ کر جاری فرمایا تف جس کے نافع ہونے کا اٹکارٹیس کیکن کیا اس کواین صدود سے بڑھ دینا انتزام مالا لجزم اورا حداث فی الدین تبیس ہے۔

ص:٣ مكتوب نمبرايس ہے

یہ بیٹی خدمت بہت اہم خدمت ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاہ عیہم
السلام کومبعوث فرہ یہ مگراس وقت جب تک صحیح طریقہ سے اپنے حدود کے اندر اصول
اصول ویشرائط کے مطابق مور قاعدہ ہے کہ ہرفتی اپنے حدود کے اندر اصول
وشرائط کے مطابق مقبول ہوتی ہے ورز الفوہ وج تی ہے افا جماوز النسمی عس
حدہ فلعا جب شانے حدے متجاوز ہوج تی ہے تو لغوہ وجاتی ہے۔
صدہ فلعا جب شانے حدے متجاوز ہوج تی ہے تو لغوہ وجاتی ہے۔

سیطریقہ تو اہل زیخ اور گراہوں جماعتوں کا ہے کہ توام کو بھانے کے لئے کرامتوں کے بام ہے۔ اسے واقع ت ہیاں کی کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے حق پوشیدہ ہو جائے اور بدعات ورسوم غالب ہوکرا یک نی مسلک اور قد ہمب بن جائے ۔ تبیغ کی دن دوئی ترقی اور یا تسکیراش عت کو ہو سے فخر نے بیان کی جائے ۔ تبیغ کی دن دو ڈنی ترقی اور یا تسکیراش عت کو ہو سے فخر نے بیان کی جائے ۔ تبیغ کی دن دور دراز سے تبیغ کے لئے آتے ہیں، ان کا خاص طور سے مظاہرہ کی جاتا ہے جومف داس مظاہرہ کی جو بیات کے لئے آتے ہیں، ان کا خاص طور سے مظاہرہ کی جاتا ہے جومف داس مظاہر ہے ہو تا ہے جومف داس مظاہرہ کی اور تبیغ کے لئے آتے والوں پر اس کا جوا یک بیل کین خود بیان کرنے والوں پر اور تبیغ کے لئے آتے والوں پر اس کا جوا یک بیالئی ضرور یا واور اف فر دغیرہ معٹرت رس ل ہوہ قابل احز از ہوا در اور امار ہے باطنی ضرور یا واور اف فر دغیرہ معٹرت رس ل ہوہ قابل احز از ہوا در اور امار ہے بر گول ہوتا جا رہا ہے گذر کر جو واقعی اور معتبر ہیں ان خود ساخت فضائل کے بیان پر گول ہوتا جا رہا ہے گذر کر جو واقعی اور معتبر ہیں ان خود ساخت فضائل کے بیان پر گول ہوتا جا رہا ہے۔ جس سے بالخصوص موام ہیں گر ابی کا اچھا خاصا درواز و کھل گیا ہے۔

ال ۲۵۰ ير ب

یہ بات میں ہے کہ تبین انبیا میں ہم السلام کا کام ہے گریہ بتلایہ جائے کہ جوطرز عمل اس کے لئے افتید رکیا جارہا ہے وہ کہاں سے ثابت ہے، وہ مقامات جہاں پر اسلام کی تبلیغ نہ تبینی ہو وہاں تو بہنی نا یقینا فرض ہے، لیکن جہاں تبینی ہو چکی اور تعلیمات اسلام کی تبلیغ کی تجدید صرف مستحب رہ جاتی ہے، اس کو تعلیمات اسلام پہنی چکیس وہاں اس کی تجدید صرف مستحب رہ جاتی ہے، اس کو فرض کہنا دوسرے فرائعن پر اس کو ترجیح وینا اور فرص جیسا اس کا اجتمام کرنا برعت سینیہ اورا حداث فی الدین بیس تو کیا ہے؟

صفح ۱۲۸ پر ہے

نفظ فروج کی کثرت سے دٹ لگائے کا کیا مطلب ہے، اگریہی مطلب ہے کہ گھر چھوڑ کرچلے نگا وُ توبیہ بات جواب طلب ہے کہ اس خروج کا ماخذ کیا ہے، حضرت مولا نا احتشام الحسن حقارهمة القدعليه جوحضرت مولا نامحدالي س عنائك خليفه اول واجل اورمعتمد خصوص نيز حضرت محد يوسف عنائك مامول عنى جنكي سارى عمر مورا نا البياس عنائك كرفيق كاركي حيثيت سے تبليغي خدمات بيس گذري اوراس سليم ميں موصوف نے متعدد كما بيس بحي لكھيں ، ايك كما بندگي كي صراط متنقيم " تصنيف فرمائي ، اس كة خريم" أيك ضروري المتباه " كي عنوان سے ايك مضمون لكھا ہے اس مضمون في فرمائي ، اس كة خريم" أيك ضروري المتباه " كي عنوان سے ايك مضمون لكھا ہے اس

نظام الدين كي موجوده تبليغ مير علم وفيم كي مطابق شقرآن وحديث ك موافق ہے اور ند حضرت مجدوالف ٹائی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی اورعلائے حق کے مسلک کے مطابق ہے جوعلاء کرام اس تبلیع میں شریک ہیں ان کی مہلی فرمد داری مید ہے کہ اس کام کو قرآن وحدیث، ائر سلف اور عدے حق کے مطاب کے مطابق کریں جو تکدایک چیز دین کے نام ہے مجیل ربی ہے، یکی میرے نزدیک تی م آفات و باریا کے نزول کا اصل با حث ہے، ای ضرورت نے مجھاس رسالے کی اشاعت پرمجبور کیا، تا کہ عمائے کرام اس کی طرف توجہ قرماویں اور ان خرابیوں کا انسداد قرماویں ، جن کی وجہ ہے ملت تابى اور بربادى من بتا بورى ب، يى اص مقصود بميرى عقل ونم سے ب چر بہت بالا ہے کہ جو کام حضرت مولانا محد الباس صاحب کی حیات میں اصولوں کی انتہائی پابندی کے باوجود صرف بدعت حسند کی حیثیت رکھتا تھا، اس كواب انتائي باصولى كے بعد دين كا اہم كام كس طرح قرارديا جاريا ہے۔ اوراب تو منکرات کی شمولیت کے بعداس کو بدعت حسنہ بھی نہیں کہ ب سکتا ، میرامقصد صرف اپنی ذمه داری سے سبکدوش ہونا ہے۔ حضرت مولاً ناعبدالرحيم شره صاحب مدخليه؛ بلوي كتاب "اصول دعوت وتبليغ"

قرآن وحدیث بین نظر دوڑانے کے بعد کہیں بھی اس کی فرضیت کا عبوت نظر

ہیں تا اور اگر آیت کریمہ کسنے جبو امدة احوجت للماس سے اس کی

فرضیت پر استدلال کیا ج تا ہے تو صحیح نہیں ،اس داسطے کہ اس افر جست کے کی

مفسر نے فلقت کے معنی لکھے ہیں ، اور کی نے اظہرت کے ، پس بد لفظ فروح

مصطلح کے معنی ہیں زیادہ سے زیادہ محتل ہے ہیں جب فروج مصطلح کی فرضیت
قرآن وحدیث سے تابت نہیں تو خود مجھ میں آجا تا ہے کہ اس کا استحباب کا درجہ

ہے پھریڈردج بایں معنی احداث فی الدین تین اتو کیا ہے؟

ص: ٧ بريكة معظر سے ايك صاحب كام آئے ہوئے خط ميں لكھا ہوا ہے۔ تبليغي جماعت كم متعلق احقرف يحرفوركيان بيل بعض لوك مخلص بمني بير، مران کا طریقہ کاریالکل غلط ہے اوران کوائے معاملات بیل غبوبہت ہے، لبند الخلع لوگول كا خنوص بهى كام نبيس دينانيه بني مساعي كومها واورصو فيدكي مرداور مخوروں سے بالاتر مجھتے ہیں، اوراپنے زعم میں اپنے خلوص اورا ثیار کو اتباع سنت اورا ہتمام عظمت وین ہے بے نیاز دیجے ہیں ان کے لئے کوئی مشورہ اور علاء یاصوفید کا منبہ بھی کارگرنہ ہوگا ، کیونکد بیاوگ اینے کواس سے بالماتر بھے جن اورعالات شريعت اورصوفي ويراعم اض كرتے بين، كريلوگ بيمل بين، عال تکد صریحاً اس جماعت کے اوگ اسیتے اخلاص کوسی عالم باطن سے بیج اور نافع بنانے کا بھی اجتمام کرلیں، مرفض کوخصوصاً جن کے ذمہ مع ش اور اہل وعیال کی مرانی کی فرمدداری ہے، یا جن کرتبلغ کاسلقداور قابلیت تبیس ہاور ن انكاجد بتينية مح طور يرتربيت يوفته باس جماعت ش شريك شهونا جائ ورنەخسرالدىن والآخرة كامصداق بوگا\_ \_

خواجه بندارد كددارد حاصلے عاصل خواجه بجز پندار نيست

ص ۵۱ پرفره تے ہیں کہ

ببت ے حضرات نے فضائل تبلیغ میں کتابیں اکھی میں اور تعلیم میں انھیں کوسنا إ ب تا ہے اس سے بوا مفالطہ جور ہا ہے عام طور سے اوگ ان تمام فصائل كا مصداق استحر بك كو بجحية بي عالا مكر بخت ضرورت ب كرموفين اس بيس التي ز پدا کریں، یہ بہت بوی تلیس ہے اور اگر اس تر کیک کو واقعی اس درجہ کا سجھتے ہیں کہ بیسب سے افضل ہے اور بیسنت ہے تو اس برقر آن وحدیث کی روشنی میں دلائل قائم قرما تھیں اور جب میسنت ٹابت ہوج ئے تو بیھی بتا تھیں کہ اول ے لے كرآج تك بيسنت متروك ربى بيتو كياسب علاء وصلحاء اورمجددين امت كوتاركين سنت مجيس؟ اس كالنطباق ضرور فرما كي ، عجيب تضاوب كبيس نو اس کوسات نبوی قرار دینے ہیں ،کہیں اس کا بانی ومحرک حضرت مواد نا الیوس اوراندم قد وکوقر اردیتے ہیں، میں تواس ہے بی جھتا ہوں کہ کی کے نزدیک مجى اس كى ديشيت متعين نبيل ہے، كيف ،اتفق اس كوافضل قرار دينے كى دھن ہے اور تحت الشعور يہ بات ولي جوكى بے جب بيكام افضل عابت موكا تو جارى الضليت خود يخو والبت بوج يكي السله المسا نسعو ذبك مسن

شرورانفستا.

س الله المعلق المسلام (حضرت مولا المسلان احد صفا مد في ك تا ياب الموضعة مد في ك تا ياب الموضعة من ١٩٠٠ من الماب الموضعة الموسطة الموس

ای سفر مدارس کے بعد قاری اصفر کی نے دوسری مجلس میں حضرت مدنی ہے ایک سوال کیا کہ حضرت! جماعت تبدیغ کے بارے میں بہت سے لوگ شکایات سجیج رجے ہیں حضرت شخ الاسلام نے قرمایا کہ کیا؟ قاری صاحب نے فرمایا کہ کیا؟ قاری صاحب نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ گشت کی صورت میں جماعت والے تا پاک

کیروں کا عذر کرنے والوں کو یہ کہتے جی کہ آج اٹھیں کیروں سے نماز ہوجائے گی استجدوں میں تفکیل کے وقت جبرا نام لکھوا کر نیکی کوشش کرتے ہیں اس حتم کے جمارے پاس خطوط آتے رہنے میں الیکن مجھے اس معاملہ میں معلومات نہیں ہیں اس وجہ سے جواب کی طرف زیادہ انتفات نہیں کرتا ہوں، حطرت شیخ ارسلام نورالقد مرقد ہ نے ارشاد فر ، یا ہاں اشکایات تو ہ رے پاس بھی آتی ہیں، بیں نے حضرت مولانا الباس مثلاً کو سمجھایا تھا کہ اس کام کوعوامی سفح پرلائے میں لا اعتدامیاں بھی سرز دہوں گی الیکن مرحوم کی سمجھ میں نہیں آیا۔ میری تحریریں اور اس جماعت کے متعلق حمایتیں نہ ہوتیں تو میں اس طرز کی مخا شت کرتا الیکن اب کیا کیا جائے عوام خراط میں پیش جا کیں گے اس کے بعدارشا وفره بإ،اس تبيني يروكروم إس زمانه مين بهي تجهدمان يروكروم نہیں تھے، میں نے بی نہیں ، میرے علاوہ دوسرے علا ومثلُ مولا نا عاشق اللی مرحوم وغیرہ نے بھی اس بارے میں مولانا محدامیاس صاحب ہے گفتگو کھی، کیکن مولانا نے اس سلسلہ کوجاری کریں دیا۔

جب تبلغ مروجہ سے عظیم انش نو اندہ ہورہا ہے بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کے ، کتنے بن زی نمازی ہو گئے ، کتنوں کے عقا کد درست ہو گئے ، اور موجود ہو یا نے بیں دین سے جو غفلت و ہے گا گئی ہے پر داہی اور آزادی ہے وہ بھی تخفی نہیں ، اور موجود ہو مصورت و بین کا فائدہ تجر بہ سے معوم ہو گیا تو ایسے اہم اور مفید کام کو ترک نہ کیا جا بیگا، ملکہ عوام کی علمی عملی عملی غلطوں کی اصلاح کی جائے گی ، ندان کی عملی عملی عملی عملی غلط کی وجہ سے تبلیغ سے بدول ہو کر کام کو چھوڑ اجائے گا ، نہ تبلیغ کے فوائد سے صرف نظر کیا جائے گا ، نہ تبلیغ کے فوائد سے صرف نظر کیا جائے گا ، نہ تبلیغ کے فوائد سے صرف نظر کیا جائے گا ، نہ تبلیغ کے فوائد سے صرف نظر کیا جائے گا ، نہ تبلیغ کے فوائد سے صرف نظر کیا جائے گا ، نہ تبلیغ مروجہ کا غیر موقوف علیہ قیود واقعینات سے مقید و متحین ہوئے ، غیر غلط ہے ، جب تبلیغ مروجہ کا غیر موقوف علیہ قیود واقعینات سے مقید و متحین ہوئے ، غیر غلط ہے ، جب تبلیغ مروجہ کا غیر موقوف علیہ قیود واقعینات سے مقید و متحین ہوئے ، غیر

مصلحتیں اور منفستیں ہوں ندائ کا ارتکاب جائز، ندائی پرسکوت کرنا جائز، اور سے اور اللہ کرے بیقا عدہ بہت ہی بدیجی ہے مثل آگر کوئی شخص اس نبیت سے غصب اور اللم کر کے مال جن کر سے کرتنا جو ل اور مسکینوں کی امداد کریں گے تو ہرگز ہرگز ظم اور غصب حال جن کرتے کر سے کہتا جو ل اور مسکینوں کی امداد کریں ہونے کی امید ہو۔ (احداح جائز نہیں ہوسکیا خواہ لا کھول فا تکرے اس پر مرتب ہونے کی امید ہو۔ (احداح الرسوم)

حضرت مولا نا گنگویی قدس سره ارشادفرهاتے بین دا گر عوام کا سائر ذکر دلادت کی طرف ہونا اس وقت تک ہو ئز ہے کہ کی منع شرگ اس کے ساتھ راحق شہو، ور شرقص وسر دوزیادہ تر دواعی بین اور روای سے موضوعہ زیدہ قر موجب محبت گمان کی جاتی ہیں، پس کون ذی فہم بعلت دھوت عوام ان کا بحوز ہوجائے تا، بیامریشن ہے کہ جوام خیر بذریجہ غیر مشروعہ حاصل ہو دہ امر خیر نیمیں اور جب تیود کا غیر مشروع ہونا الابت ہوجادے تو اس کا شرہ کی کے تی ہوجائز الحصول شہوگا۔ (تذکر قالرشید)

مولف الوارساط عدنے جب بیسوال قائم کیا کہ قیمان کی کیا حاجت ہے؟ تو خود
ہی جواب دیا کہ صحابہ کے دل میں خود شوق تھ کسب خیرات دھنات کا، وہ اپنے ولولہ
اور عشق دلی ہے امور صالح کرتے تھے، ان کو یہ کسی تاکید کیفر ورت تھی نہ قیمان کی ، نہ یا دلانے کی ، جب وہ دور گذر چکا، لوگوں کے دلول میں برغبتی امور صالح کی پیدا دلانے کی ، جب وہ دور گذر چکا، لوگوں کے دلول میں برغبتی امور صالح کی پیدا ہوت ہوگئی، اس کیلئے علی نے دین نے بنظر اصلاح دین فتوی واحظ میبیدا کئے، مثلاً اجرت برتعلیم قرآن وزین مساجد واذکار مثال خونجرہ۔

تو اس کا جواب مولف براجین قاطعه حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے ص:۱۳۲۱ پریددیا کہ

ضروری کوعلماً باعملاً ضروری قرار دینے، پابندی واصرار، تا کدوالتزام اور مفضی الی فساد عقید قالعوام ہونے اور لحو ق کرو ہات کی بنا پر بدعت اور مکروہ ہونا ثابت ہوگیا تو پھراس کار کے کردیناواجب ہے خواواس سے کتنائی فائدہ کیوں ندہو، اور وہ فائدے تجربہ سے ٹابت ہوں یا بدون تجربے

حدود وقوانین الہیاوراصول وقواعد شرعیہ کوتو (کروین کو بگا رکراور تقصان پہنچا کر دین کی اشاعت وہلغ کسی تقلند کا کام ہیں ہوسکتا ، تبلغ کی اہمیت تسلیم ہے، خوب خوب خوب کی جائے لیکن مقید و تعین مخترع اور مروج تبلغ کو بعجہ اوصاف فدکورہ ترک کردیا جائے شریعت مطہرہ و ملت بیض و کی حفاظت اس میں ہے، ورنے خواہ کتنی ہی تکیر کیول نہ کی جائے تول سے ہرگز سد باب فتنہ ہیں ہوسکتا، اس لئے حامیان شرع متین اور ناصران و بین ہیں حکمائے اسلام اور فقہائے امت نے امور مکرو ہدکی کراہت کے فتو کی ہے۔ اور کی کراہت کے فتو کی ہے۔ اور کی ساتھ و جوب ترک کا بھی فتو کی دیا ہے۔

تحکیم الامت حضرت مولانا تھا آدی ارشادفر ماتے ہیں۔ کام کم ہو گرشیج طریقہ سے ہوتو اس پرمواخذہ نہ ہوگا اورا گر ننط طریقہ سے ہوتو اس پرمواخذہ ہوگا۔

بیز فرماتے ہیں

اگر کمی امرخلاف شرع کرنے سے پچھ فائدے اور مسلحتیں بھی ہوں ، جن کا حاصل کرنا شرعاً ضروری ندہو یا اس سے حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہوں اورایسے فائدوں کے حاصل کرنے کی نیت سے وہ فعل کیا جائے یا ان فائدوں کو و کچھ کر عوام کو ان سے روکا نہ جائے تو یہ بھی جائز نہیں نیک نیت سے مباح تو عبادت بن جاتا ہے اور معصیت مباح نہیں ہوتی ، خواہ اس میں ہزاروں

کی ت نصوص اور جزئیات وکلیات فقدے تابت ہولیا کر بیٹین بدعت ہے اور تغیر کرنا تھم شرع کا ہے، تو ہرگاہ کہ شرع سے صفالت اور مکروہ ہونا ان کا ٹابت ہولی اب اس کی جواز واباحت کی کوئی صورت نہیں ہو یکتی اور ہر گزیمی عالم کو ا جازت نبیں کہ اس کو ج تزر کھے اور ہرگزشی عالم نے ان تعینات کو جاری نبیس كيا، بلكه مرروز خالفت كرت علي آت بين، يزازيه،منهاج اورفخ القديراور ويكركت بےصاف معلوم ہوتا ہے كەتعينات كومنع كرتے رہے،خود فخر عالم سلى القدعليدوسلم اس تخذر قرما محك بير، بقوله اعاكم ومعددات الامور اور ديكر ببت ي احاديث جوبدعت كي تقييج اورا تمتاع مين داردين ،اورسيسلم تمام امت كا بركمايصال أواب (وامثاله) فقطستحس ومندوب ب، ندسنت موكده نہ واجب، پس ترغیب مستحب کے واسطے احداث برعت سمی عاقل ومتدین کا كام ب،اوركون عالم ذى فهم اس كوع تزكيد سكتاب، باب جال جوجاب كب خود فقہا و لکھتے ہیں کہ اگر سنت سے بدخت لازم آوسے تو سنت ہمی ترک كردي \_، شي في بحرالرائق القل كيا ـ اذا تسردديين سنة ومدعة كان توك السنة راجحاً على المعل البدعة عنى اكمام شراكي وج

اور طريقة ثمريش بيش بيئم اعلم ان فعل البدعة اشد ضرراً من تركب السنة بدليل ان ان الفقهاء قالوا ادا تودد في شئ بين كونه سنة ويدعة فترك لازم واساترك الواجب هل هو اشد من فعل البدعة ام على العكس فهيه اشتباه حيث صرحوا فيمن تودد بين كونه بدعة او واجباً انه يفعله وفي الخلاصة مسئلة تدل على

ہے۔ شت کا اخمال ہواور ایک وجہ ہے بدعت ہونے کا اخمال ہے تو اس سنت کا

ترک کرنا دان کے ہے بدھت ہے۔

خلافه، لیتی پھر یہ بات جانو کہ برعت کرتے میں زیادہ ضرر ہے بنسبت سنت ترك كرف كے، اس وجد عفتهاء نے كباہے كمجس امريس دو وجد يائى جا كي ايك سنت مونے كى اور أيك بدعت مونے كى تواس امر كاترك واجب ہاورجس امری واجب اور ہدعت ہوئے کا تر دد ہوا وراحمال ہوتو اس سے ترك مي اشتهاء ب، كونكه فقه ولكصة بي كداس كوترك مدكر اوركماب خلاصہ عن ایک مسئلہ اس کے خلاف نہ کور ہے ، پس غور کر و کہ فقہا وتو اتفا تا وجز یا بدعت کے اندیشہ سے سنت موکدہ ترک کرائے ہیں اور واجب بی بھی بعض واجب كومر ح بتذات جي اورمولف كويه جرأت كدامر مندوب ك واسطي علاء يرتبهت ايج د بدعت كي نكاتا باور ضرائ تعالى بينيس شرماتا ، اور پحرويكمو كدفقها وتو احياناً وتوع بدعت بن بيتكم ترك سنت كا ديية بي اورمولف مندوب کے احیاء کیواسطے بدعت کوطریقنہ بنا نا اورا جراء ودوام کوکرنا جائز کہدر ہا بنهايت جهل مركب ب اور ففلت قواعد شرعيه اور احكام وضعيه س ب-

مولف کواپنے جہل کے سبب دھوکہ ہوا ہے وہ (امور ندکورہ فی السوال لیٹن اجرتِ تعلیم قرآن وغیرہ) ہرگز بدعات نہیں کہاس پر تیاس کرسکے۔" حکیم الامت حضرت مولا نا تھا ٹوک اینے وعظ ''ا کمال الصوم والعید'' میں

فر ماتے ہیں ا

بدعات کی صلحتیں بیان کرنامن وجہ خدا ورسول پر اعتر اض ہاس کا بیان سے
ہے کہ جب بعض بدعتیں بھی بوجہ مصالح (وثوائد) مطلوب ہو کی آت کو یا کہ اس
خض کے زود کی کماب وسنت کی تعلیم نائنام جوئی، کہ بعض مصالح ضرور مید کی
تعلیم میں فروگذاشت ہوگئی، کیا کوئی اس کا قائل ہوسکتا ہے اور اس کے رسول

دلتزام واصراراورده دوام كه عوام كومفرى بدعت باورتمل بدعت كاديك دفعه كرنا الخض الى الله جوتا ہے۔

صاحب الابداع فرماتے ہیں

مہاح کوسنت مقصودہ بھنے یا کسی محد در شرقی کے معارض ہو جاتے ہے اس پر مداومت کرنا تو در کنا ایک دفعہ ہی کرنا نا جائز ہوجا تا ہے ادر آگر بید دونوں با تیں شہول تو البنتاس پر مداومت کرنا نا جائز تیں بشرطیکہ اس دوام ہے جوام کاعقیدہ فاسد نہ ہوتا ہو، اور آگر مندوب ومستحب ہوتو اس پر بھی مداومت ہو کز ہے بشرطیکہ فساد عقیدہ کا ضروعوام کونہ پہنچا ہو۔

مناسب ہوگا کہ جناب مولا ناعین الرحمٰن صاحب سنبھلی خلف الرشید حضرت مولا نامین الرحمٰن صاحب سنبھلی خلف الرشید حضرت مولا نامیر منظور منافعی لی مظلم العالی کے اس بصیرت افر وزمضمون کا کچھا قتباس تائیراً پیش کردیا جو سے جوموصوف نے ماہنا مدالفر قان کھنڈ بابت رہے الاول ۸ پر الله میں اس فتم کے نظریہ کی تر دید میں سر دقلم فر مایا ہے۔

فرماتے ہیں:

ہم دین کرتے ہوئے اقامت دین کا خواب ہول بھی ایک دیوائے کا خواب ہے ، اور اللہ اس سے با نیاز بھی ہے کہ اس کے نام کا جمنڈ ابلند کرنے کے لئے اس کے قائم کر دواصول ہیں بہت ڈال دیئے جا کیں ، اس طریق کار کے منتج میں اس جرائی کا افتد ارتو قائم ہو سکتا ہے جو دین کا نام لے کر برمر پریکار ہو ، میں اس جماعت کا افتد ارتو قائم ہو جائے بید کہ بھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے ۔ لیکن دین بھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے ۔ بیمور سے حال کہ یا فلال برائی کو اختیار کرویا دین کی ترقی میں سے رفتاری اور تعویق کو گوارا کرو؟ تو بالکل طے ہے کہ برائی کو اختیار تین کی ترقی کی جائے گا ، خواہ وین کے غیم میں تی دیر لگ جائے ، بیم وین حق کی امیر ہے ہے اور بیمی ہوا ہے ۔

الندسلی الله علیه وسلم نے ہر بدعت کو صواحت فرمایا ہے، اور بعض بدعت کے حسنہ ہوئے ہے۔ اور بعض بدعت کی سنت ہوئے ہے اگر شبہ ہوتو در حقیقت وہ بدعت ہی نہیں . کیونکہ اگر بیہ عنی سنت مان لیا جاد ہے تو سلف بیں اس کی نظیر ضرور ہوتی ، پھر بعد عرق ریزی کے اگر دور کی نظیر تکالی بھی جادے تو دوسرے مافع کا کیا جواب ہوگا ، کہ عوام کے التزام ہے بدعت ہوگیا ، اور بدعت بھی بدعت صفالت جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نارکی وعید فر مدہ ہے ہیں ، اور حضور کا ادشاہ بین ارشاد حق ہے اور خدا ورسول ہے اور اس بیس مصلحیت نکالیا خدا ورسول پر اعتر اض بھی ہے ، اور خدا ورسول ہے اور اس بیس مصلحیت نکالیا خدا ورسول پر اعتر اض بھی ہے ، اور خدا ورسول ہے مراح بھی ہے۔

اوروعظ تقويم الزيغ مين فرمات بي

فقہ حنفیہ کا مسئلہ ہے کہ خواص کے جس مستحن امر سے جب کہ وہ مطلوب عندائشر ع نہ ہو ہوا میں خوائی سے جس کہ وہ مطلوب عندائشر ع نہ ہو ہوا میں خوائی سے خواص کو جائے کہ اس کو ترک کر دیں ہاں اگر وہ مطلوب عندائشر ع ہوا دراس میں پہلے منکرات ل سے ہوں ، تو مشرات کو مناف کی کوشش کریں ہے ، اوراس امر کو نہ چھوڑیں ہے ، جیسے ایعد ل تو اب جل مناف کی کوشش کریں ہے ، اوراس امر کو نہ چھوڑیں ہے ، جیسے ایعد ل تو اب جل مناف دومر البعد ل تو اب ، ان جس سے تعین مطلوب عند الشرع مند الشرع مند اللہ اللہ جمان کی کو ترک کر دیں ہے۔ اور چونک تعین سے عوام جس خوائی پھیلتی ہے۔ اس لئے ہم تعین کو ترک کر دیں ہے۔

اسی طرح تبلیغ میں دوامر ہیں، ایک تبلیغ دوسر القین اور ہیئت مجموعی، تغین اور ہیئت مجموعی، تغین اور ہیئت کذاء مطلوب عندالشرع نہیں گرچہ بالفرض فی نفسه مباح ہوں اور اس تغین سے عوام میں خرائی تھیلتی ہے اس لئے بیروا جب الترک ہیں، اور ترک بھی ایسا کہ اب ایک دفعہ بھی کرتا جا تر نہیں

چنانچ حطرت مولا ناخلیل احمرصاحب برایین قاطعه ص ۱۸۹ پرفر ماتے ہیں۔

ربانی ہے معبود برحق کا دین اپنی اقامت کے لئے ایس محکست مملی کو دور ہے سلام كرتا ہے جواس كے اصواول كى قربانى مائلتى جو، كيونكدائيس اصواول كا نام تودین ہے ۔ اگراہے اختیارے (دین کا تام لیواجھا) دین کے اصول كوتو زار ا با اورايى كامير لى ك لئ اينى حدى بلك يديمى يارث اداكرتا ر ہا ہے تو چرنب یت رغج ومدل کے ساتھ اس کا یعین کر اینا جا ہے کہ کی ملک میں اس جینے کا اقتد ارتیج و بی انقلاب کا ذر بعینیں بن سکنا ، اسو کا نبوی اور اسو کا محابے اس نظرید کی تروید ہوتی ہے، اور اس سے نشداور تلاعب نی الدین کا ا یک محمرناک درواز و کھلتا ہے ، ۔ ۔ ، بھارے پیش نظر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم كا وه اسوه بين برايت الله رب العالمين في آب كوقر آن مجيديل كي بِينْرِماياتِ وَلاَ تَسْطُرُهِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُويُدُونَ وَجُهَا...ه. (انعام ٢٠) يعني اورمت دوركر (اييناياس يه) ان لوگول كوجو يكادية بيراسية رب كوسيح اورشام، جاجة بيراس كى رضا مفسر فازن بحواله مسلم شریف اس آیت کی شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اسعد بن الی وقاص الشرعاية بكريم جدا دى رسول الله صلى الشرعلية وسلم كرساته سقى، كدمشركين في جناب رسول الشملي الله عليه وملم سے كہا كدان لوكول كو بٹ دیجئے کدریام برجرگ شاہو جا کی ،اس کے بعد سعد (ایے ساتھیوں کے نام حن كر) كہتے إلى كەرسول الله صلى الله عليه وسلم كے دل بيس و ١ بات آئى جوالله نے جابی، اور آپ اس کی طرف راغب ہوئے لگے تو اللہ تعالی نے بیآیت نازل فر مائی ، اورکلی کا تول ہے کہ سرواران قریش نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے کہا گدایہ سیجتے کدایک دن جارے لئے خاص کرد بیجے ایک دن ان

كے لئے آب نے فرما يأنيس واس برانھوں نے كہا واجھا تواب كيجة كه جب م

آئیں قورخ ہوری طرف کیجئے اور پشت ان کی جانب کیجئے اس پر اللہ نے میہ آیت نازل فرمائی۔

سرداران قریش کا رسول التدسلی الله علیه وسم کی دعوت بر کان دهرنا تنفی بزی مصلحت بھی، اس کے بعد ہی ان کے ایمان کی تو قع سمجا سکتی تھی، اور ان کا ایمان لا ناگویاسارے عرب کے مشرف باسلام ہونے کی کنی تھی ، چنا نجے رسول التصلی الله علیه وسلم کو رحد فکر تھی کہ کسی طرح سردارا ب قریش کے دل میں اسلام از جائے اوران کی طرف سے بات کرنے کی شرط صرف بیٹی کہ ہماری سطح ہے كمترقتم كے نوگ ہمارى مجلس بين شريك شه جواكرين ، يسكم از كم مجلس بين ہميں کچھ بتیاز حاصل رہے بہتنی معمولی بات تھی ،ایمان کا ذائحہ پچھے لیتے تو خود ہی اس خناس کو بھول جاتے مراس عظیم مسلحت کے باوجود جوسر داران قریش کے اسل م سے وابست تھی اللد نے اسے رسول کو تھم دیا کدان کا بیمطالب محكرا دو، بلك ان روایات کے اس جز کی روشنی میں کہ اللہ نے استحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس مطالبہ کو قبول کرے کار جان ڈالا ، اور پھراس برعمل پیرا ہوئے سے رد کا ہم میم سمجھ کے بیں کہ اللہ تعالی کواس طریقہ سے یہ بات صاف کردینا منظور تھی کدوین کی مصلحت سے سے سے کسی ایس بات کی مخبائش نہیں ہے جو محض ویٹی روح اوراس کے عام مزاج کے کچی ختلف ہو، چہ جائے کدوین کے تعیین اصول اوراحکام وہی ائلہ جو ایک جان بیائے کے لئے اپنی محرمات کوحلال كروية اب آب وكيرب بيل كدوه البات كاروا وارتبيس ب كدرين جلدك سے تھیل جانے اور آسانی ہے قالب ہوجائے کے لئے چندون کے واسطے بھی اسلامی اسپرٹ کے بلندمقام ہے ذراینچ اتر جائے کی اجازت ویدے۔ حد ہوگئ! اللہ کی شان بے نیازی تو اپنے وین کے بارے بیل اس انتہا کو پیگی

مولی ہے کہ اے اسلام کی اشاعت وتقویت کی خاطریہ بھی گوارہ نہیں کہ اس کا رسول کسی مومن کی نا وقت آید اور'' دخل در معقولات'' پراس سے بے اعتبائی کا رویداختیار کرے، چنانچ ایک مرتبہ آپ مشرکیون کے کسی بڑے اہم فردیا وفد سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک ٹابینا سحالی (عبداللہ بن ام مکتوم) وارد ہوئے اور الحي طرف متوجه كرنے كيك ، آخضرت صلى الله عليه وسم اسينة مزاج ك اعتبار ے توال سے کوسوں دور تھے کہ اسے کسی می لی کی اد فی دل فلنی بھی روار تھیں، محراسلام کی مسلحت کے خیال ہے آپ کوان کی بدناوقت مداخلت پجو گرال ہوئی اور آپ نے ان کی طرف توجہیں قرمائی ،اس پر بروروگار عالم نے اپنے رسول كوكس الدارش أو كا قرمايا عَبْسَ وَتَوَلَّى أَنَّ جَالَهُ ٱلْأَعْمِيٰ. چره ير نا گواری آئی اورروگروانی کی اس یات پر کدایک تا بینا ناوقت آسمیا . حالة تكداسي الله كواسيخ رسول كي كراني طبع كانتنا خيال تفاكه سورة تجرات ميس مسلمانوں کوصاف صاف تنہیمات کی ہیں کہ وہ اس کے آرام کے اوقات میں خلل انداز نہ ہوا کریں اس کے بہال دھوت ہوا کرے تو فارغ ہوتے ہی اٹھے

**(٢)** 

كرآ ۽ ڀاكريں۔ وغيرہ وغيرہ

خلافت صدیقی کے آغاز میں مانعین زکو قاکا فقدرونی ہوا، بیالیا نازک اور پر آشوب دورتھ کہ جناب رسول الندسلی الله عدیہ وسلم کے دصال کی خبر پھیلتے ہی قبائل عرب میں جنگل کی آگ کی طرح ارتداد پھیل پڑا تھا،اسلام کا شیراز واس طرح منتشر ہور ہا تھا بھیے موسم خزال میں بت چھڑ ہور ہا ہو، مدید کے چادول طرف آگ گی ہوئی تھی،مسلمان دم بخود تھے کہ دیکھنے کب مدید پر چادول

طرف سے بلخار ہوج ہے ،ابیا وقت تھ بدب حضرت الوبکر صدیق نے منع زکوۃ کی خبر پاکران قب کل پر نظر کئی کاعزم فرمایا جنھوں نے زکوۃ وینے سے انکار کردیا تھ ،مصنحت اور حامات کا تقاف کی تھا، وہ تھا جوتی م اہل افرائے صحابہ کی ذبان ہوکر حضرت صدیق آ کبڑے کہ دہ ہے تئے، کہ بیا وقت اس برائی کے فلاف لڑنے کا نہیں ہے، اس وقت اس کونظر انداز فرما ہے اس وقت تو یمی ملک فلاف لڑنے کا نہیں ہے، اس وقت اس کونظر انداز فرما ہے اس وقت تو یمی اقدام کی بوزیشن میں نہیں ہیں ،اورا گرہم ایک برائی کے منانے کی فی طرای کر بہتے تو خطرہ ۹۹ فیصد خطرہ ہے کہ سرے سے اس اسٹیٹ ہی کی جڑکٹ جائے جس کی بھار نظر م زکوہ کی بھا کا انحصار ہے۔

سیقی مصلحت اور منفقذائے حالات کی ترجی آئی ، اس کا جواب ابو بحرصد این نے کی وی ایک اللہ مسلمت کے اس منطق کو غداد خرر ایا ، جس کی بناء پر آپ کے ساتھی مانعین زکر قا کو ذهید وی کے دائل مصلحت کے اس تقاضے کو غداد اندیش اور عدم مد بیر کا نتیجہ بنایا جو آپ کے اہل مشورہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے تاریخی بیانات بناتے بین کہ اس پہلو ہے آپ نے اس مشورہ پر کوئی گفتگو منیں کی ، آپ کا جواب ایک اور صرف ایک تھا کہ ۔ فسم اللہ یہ وائی قضط کے اور وی بورانازل ہو چکا ہے اور وی منتقطع ہوگئی ہے کہ بین زندہ رہوں اور دین بین قطع و ہر یہ ہو۔ کوئی نیس کی منتقطع ہوگئی ہے کہ بین زندہ رہوں اور دین بین قطع و ہر یہ ہو۔ کوئی نیس جو تا تو بین جو اگر وال گا اور ان سے اس وقت تک جہاد کروں گا جب کوئی نیس جو تا تو بین جو کا کے اور ان سے اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک وی کا کے در کا کوئی نیس جو تا تو بین جہاد کروں گا جب تک ویک کے ایک دری بھی ویے سے انکار کریں گے۔

ا المارے نزد میک حضرت صدیق کی تائید بیل صحابہ کرام کے متفقہ فیصلہ لے ہمیث کے لئے یہ فیصلہ کردیا ہے کہ دین کے کسی بڑ کو عکمت عملی کے طور پرمصلحت کی اسدى كيمب بن آئى ، ممر مون والى بات جبله ج ك لئے (به بمراہی حفزت امير المونين فاروق اعظم) كمآيا ، طواف كے دوران اس كى تهبند أيك خريب بدوك ياؤل ك ينج آئى ، جس تهبند كال كى۔

نياني اسلام كي آيا تها، شابانتوت البحي د ماغ مي باتي تقي يبي كياكم تما كه عام آ دمیوں کے شانہ بشانہ طواف کرر ہاتھا، تبہند والی بات برداشت نہ کرسکا اوراس برو کے ایک تھیٹررسید کردیا (جس ہے اس کی ناک ٹیڑھی ہوگئی اور آ مے کے دو دانت ثوث مين ) وه فورأ حصرت عمر كي خدمت مين پينجا اور دادخواه جوا، جباركو بلايا سيا، اقرار جرم برقانون قصاص كي متعلقه دفعه كانتهم جاري موكيا، جبله كي مایل رگ ایک بار ( کار کار کار کار کار کار کار کیا یہ کیما اندھا قانون ہے کہ ش ایک ریاست کا تا جدار، اور به بدو بدله پس میرے متحد برطمانچہ مارے، کہا گیا کہ اسلام کا قانون عدل یمی ہے، اسلامی قانون میں شاہ وگداسب برابر ہیں، اس نے کہ (پھر تو میں عیسائی ہوجاؤں گا امیر الموشین نے فرمایا تو اب تیرائل ضروری ہوگا کیوں کہ مرتد کی سزا ہی ہے) جبلہ نے کہا جھے رات بحرکی مہلت د يجئ ، مبلت دبيري من ، اورجبلدرات كولشكرسيت خفيه مكه ي كل بحا كا اور تطنطنية أني كرنسراني بن كياء أيك جيموني ي برائي تحي (كراسلام كاليك قانون ٹوٹ ریا تھا) کیکن حضرت عمر نے ایک عظیم ترمصلحت اور بوی بھلائی ( اور ٹوا تکہ کثیرہ) کو بے در نیخ قربال کردیو اورادنی کیک کے روا دارنہیں ہوئے، جبلہ کا روبیاوراس کی جابلی جمیت کا بارہ و کینے کے بعد کیا حضرت عمر جیسے ضرب الشل صاحب فراست سے فی رہ سکتا تھ کہ ان کے فیصلے کا رڈمل کیا ہوگا ،حضرت تو کیا ایک معمولی بچھ ہو جھ کا آدی بھی جلدے روبی کی روشتی میں اس سے ارتداد کی چیشین گوئی کرسکتا تھا، اور اس کے ارتد او کا مطلب تھا کہ ایک زبروست قوت

کی قربان گاہ پر بھینٹ نہیں چڑھایا جاسکتا، دینی اسٹیٹ قائم کرنا تو الگ رہا دین اسٹیٹ کو باتل رکھنے کے لئے بھی ایسی تھست عملی کی مخبائش نہیں ہے، جس میں دین کے کسی اصول سے دستیر دار ہوتا پڑے۔

حضرت مولاتا حبيب الرحمن صاليني كماب الله عت اسلام مين فرمات بيل اسلام کی ای حالت اور حصرت ابو بمرصد این کی اضی مدییروں کی طرف اش رہ كري معرست التن مسعود قربات جير فقد قمنا بعد وسول الله صلى اللُّه عبليبه ومسلم مقاماً كدنا نهلك فيه لالوان الله اعاننا بابي بسكسور وسول الله صلى الشهيد وسلم كي وفات كے بعد جم برابيا ونت آهي تھا كه اگرانند تغاتی ابو بکرے ماری امراد ندفر ما تا تؤجم بالکل غارت موجاتے۔ حضرت ابو بمرصد من كارشاد وهل سے بم كواس تيجه ير پنجناد شوار تبيس بك وین کے معامد میں مداور معا کرتے سے اسلام کی جڑیں کھو کھلی جو جاتی ہیں اور برکراسلام کے کسی جزو کا اٹارکرنے کا اثر بھی وہی مرتا ہے جوکل ارکان کے ا نكار كا ، ادريه كما أكر كوني قوم متغق به وكركسي ركن كوچيوژ بينے توان م وقت كوفهمائش ك لئة ان عامقالمدكرنا وإسبا آ مے مولا ناستبھلی فرماتے ہیں

## (٣)

خسان مسلمه طور پر عرب عیسائیول کا ایک نهایت طاقتور، کثیر التعداد اور جنگ آ زما قبیله تف ان کامسکن عین رومی سرحدول کے قریب تفا، عبد فاروقی بیس رومی اوراسل می فوجیس فیصله کن از ائیال از بی تھیس ، اسی مشکش کے وقت تا جدار خسان جبله بن ایجم اسلام لے آیا ، اور اسطرح ایک زیر دست سرحدی طاقت وہ اس مقصد کے نام پر بوری دین زندگی کوتلیٹ کر کے رکھدیں ( حدو وشرعیہ ہیں ہے جس حد کو جا جیں باتی رکھیں جس کو جا ہیں تو ڑ دیں بمطلق کومقید ،مقید کو مطلق، عام کو خاص، خاص کو عام مباح کوسنت مقصوده اور واجب اورسنت کو مباح، شری امر کو غیر شری اور غیر شری کوشری کرے نظام دامن شرع کو درہم برہم کردیں ) اس نظرید کی صحت تسیم کر لینے کے بعد کسی کے بھی ان بر عکمت ( حکیمانه )؛ قداه ت اورمشوروں برکو کی نکیز ہیں کی جاستی ، گفتگو جو پچھ کی جاسکتی ہے، دو کسی شے کی اہم مقصدیت (اور فوا کدونیا کیج) ٹیس کی جاسکتی ہے، اگر اس شے کومقصدی اہمیت عاصل ہے تو چھر کرتے و بیجے، جو پھی بھی مشورہ و واس اہم مقصدی مصلحت کی خاطر کوئی ملت کو دیتا ہے . . . . . اِقول شخصے اگرا یک آ دمی ك عقل زرخيز بي تووه برتم ك طرز عمل ك لي مقصدى الميت اورعملى حكمت كاعذرسا من السكمان بهاوراس طرح باطنيت كاوه فلسف ف رنك مين ازسرنو زندگی باسکتا ہے جسے اسلاف نے بوی جنبتی کوششوں سے ختم کی تھا ...... اگر اس برشروع بی میں بھر پور وارنہ کیا محیا ہوتا تو دین کا دہ صیبہ ہوتا اور سیح دیل زندگی کا نششداس طرح ناپید بوتا که بس الله بی تق جواصل حقیقت منکشف قرماتا اورامت محدید کوازمرتا یا محرای سے نجامت ویتا ... ... اوراس کے آگے آیاس كاوسى دروازه كل مواي (آدى اس يانے سے صدود البيكوايے مقصداور افادیت ومقبولیت عامد کی قربان گاه پر جھینٹ چڑھا تا چلا جائے اور خوش رہے كەرەپىزاتواب كماراب

اورآخريس مولانا سنبطى لكصة بين كه

بہرحال اس نظریہ کی یکی وہ فتندسامانی ہے جس کی بناء پر اللہ کا ، اس کے دین کا ، اوراس دین پر ایمان لانے والی امت کا ہم پر حق تھ کہ ہم اس پر کھل کراورا ہی ے اسلام کا محروم ہوجانا بلکہ برسر پیکار دشمن کے کھپ میں پہنی جانا کتنی بزی بھلائی تھی ۔ اسلام کا محروم ہوجانا بلکہ برسر پیکار دشمن کے کھپ میں پہنی جانا گئی ہوئی تھا، اور کتنی بھلائی تھی ۔ اسلام کی جوالیک چھوٹی می برائی ہے نہیئے میں لازم آر بی تھی، مگر فاروق انظم اپنی ساری جمہتداند شان کے بوجود دین میں اس حکمت مملی کا جواز نکا لئے سے قاصر ہے۔

جبلہ بن ایم کا قصد حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صَنَّا نے بھی اشاعت اسمام میں بیان فر مایا ہے اور اس کے بعد اس واقعہ سے فوائد و نتائج مستنبط فر مائے ہیں چنانچہ نتیجہ موم کے ماتحت تحرم فرماتے ہیں۔

محابہ کواسلام کی اشاعت کا تھم تھ اور وہ اس تھم کی نہایت رغبت اور شوق سے تھیل کرتے تھے،ان کواس سے زیادہ کوئی امر مجبوب نہ تھ ایک محص بھی ان کے ذريع سے اسفام ميں والحل جوج ئے تو وئي كى تمام نعتول اور راحتو سے اس كوبهتر اورمقدم يحصة بقيح بيكن بايس بمدشغف ورغبت احكام اسلام كيجى اس درجه پابند تھے(یا آج کل کی اصطلاح میں معاذ انتداس قدر متعصب اور تنگ خیل تھے ) کداگرونیا ہمی اسلام یامسل اوں کی مخالف بن جے تب ہمی کسی ایک مدشری کوچھوڑ نایا کسی اسار می قانون کو بدلنا گوارانہ کرتے تھے۔ الخ پھرمولا نامنیصلی فتشاور تلاعب بالدین کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم اس نظر ہے کے اندر فتنہ کا دروازہ کھو لئے اور تلاعب بالدین کی ایک وسیع تُ براه قائم كرنے كى زبردست صلاحيت إلى بيس ، .... ، آپ فوركر كت ہیں کہ پینظر ربیرمفسدوں اور فتنہ پر دازوں کے باتھوں میں کیساز بردست ہتھیار ویتاہے کہ وہ جس چیز کو اہم ویلی مقصدیت (عظیم افادیت) تابت کردیں یا جوكم سواز خنصين كى چيز كوانهم دينى مقصد يجهدلين ، (اورمفيد مونامحسول كركين)

مطلب یہ ہے کہ دل ہے، زبان ہے، قول ہے، عمل سے ضورت ہے، جوت کے، رندگی ہے، موت ہے، جوت کی ایک ایک ادا ہے انھوں نے ای دین کی گاب اور ال کی ایک دیا گی کہ کتاب اور ال کی دعوت کی کتاب یور ال

انھوں نے جس چیز ہے دوسروں کو روکا ، اس سے پوری شدت کے ساتھ خود پر ہیز کیا ، جس چیز کا دوسروں کو تکم دیا ، اس پرخود پوری قوت وعز بیت کے ساتھ عمل کیا ، ان کی دعوت اور ان کی زندگی کی میں مکمل مطابقت در حقیقت ان کی وعوت کی صدافت کی وہ دلیل بنی جس کوان کے کمٹر سے کمٹر دشمن بھی جھنلا نے کی جرائٹ ندکر سکے۔

ا پی صلاحیت کے بقدراس کے ایک ایک بال کی کھال نکال کر تقید کریس خواہ کسی کو یہ کتاب ہی تعادے وقت کا ضاع ہی کسی کو یہ کتن ہی نا کوار ہو،اورکوئی ازراہ اندردی سے انام سے وقت کا ضاع ہی کیوں نہ جھے رہا ہو۔

ماہنامہ الفرقان لکھنؤ ہی کے ماہ رجب ۱۳۸۰ ھرمطابق جنوری السااء میں جناب مولانا المین احسن صاحب اصلاحی کے مضمون ''اقامت دین اور اسوہ انہیاء'' کا قتب سر بحوالہ ،ہ نامہ میثاق لا ہور، شائع ہوا ہے تائیدا اس کا تھوڑا سااقتباس پیش کردیتا مناسب ہے ،مویا نائے فرمایا

انبی ولیمهم السلام دنیا میں اللہ کا وین قائم کرنے کیلئے آئے اور اس مقصد کیلئے جس چیز کوانھوں نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا و اتباغ وشہادت ہے۔

کے جمام میں سب کو گوئیلز ہی کے اسوہ کی پیروی کرنی پڑتی ہے، خواہ کو کی تخص ونیا کا نام لیتا ہوااس میں داخل ہویادین کا کلمہ پڑھتا ہوا داخل ہو۔ اس جھوٹ اور مہالفہ ہی کا ایک پہلویہ ہے کدائے موافق کو مدح وتو صیف ہے آسان ير بَبْنياي ج عُ اور جس كومخالف قرار ديا جائے اس كے خلاف استے جھوٹ اور اتی متبتیں تراثی جا کیں کدوہ کہیں منے دکھانے کے قابل ندرہ جائے اسمام میں تو مدح وزم اور تعریف وجو دونول کیلئے نہیں سخت حدود وقیو دہیں اوركوني فخض دين سنه سيه قيد موسئه بغيراسينة آب كوان حدود وقيو دسته آزاو شیس کرسکتا ، لیکن سیاست شن صرف ایک ای اصول چانا ہے وہ بیا کداسیے موافق کوآسان پر پہنچاؤ ، اینے خالف کوتحت المر می ش گراؤ ، اوراس مقصد کے لئے جس نتم سے جموت اور جس نوع سے افترا می ضرورت پیش ہے اس کو بے تكلف كمزوه اور بالكل بي خوف اس كويوكول ش جهيلاؤ المحيح اسلامي نقط نظر ہے یہ بات کتنی ہی ہے حیاتی اور بے شرمی کی مجمی جائے ، کیکن الل سیاست ایل تحریکات کی کامیانی کے لئے اس چیز کونا گزیر خیال کرتے ہیں، ان کے نزد یک اسی طرح و داشخاص اشتے ہیں جو تر یک کی اڑی کو جلاتے ہیں ، اوراس طرح و و اشخاص مرت بين جوتح يك كي راه من ركاوث بنة بين، بينطف ورفع كافليف أيك منتقل فلسفه بجيئ تحت كتنز بالم بين جومولا نااورعلا مدكامقام حاصل كرييت بين اور كنف صاحب علم وتفوي بين جن كي پكڙياں اچھلتي راتي بين۔ ا یک اور چیز جوانبیا علیهم انسلام کے طریقنہ کا رکوعام الل دنیا کے طریالبائے کار ست نمایال کرتی ہے وہ بیر ہے کہ ان کی تمام جدو جبد میں مطلوب ومقصود کی حیثیت صرف خداکی خوشنو دی اورآ خرت کی کامیا بی کوحاصل ہوتی ہے،اس چیز ك سواكوني اور چيزان ع چين ظرنيس موتي ،اگر چديدايك حقيقت ب كران

اض تی حدود قیو د ہے بالکل آزاد ہوتا ہے جن کی پابندی حضرات انہی ویلیم السلام نے اپنے اقامت وین کے کام میں واجب بھی ہے۔

مناسب ہوگا کہ ہم مختصر طور پر بہاں برو پیگنڈے کی چند خصوصیات کی طرف بھی اشارہ کردیں تا کہ سیائ تحریکات کے اس سب سے بوٹ وسیلہ کا راور تبییغ کے درمیون جوفر ق ہے وہ واضح ہوکر سیاشے آج ئے۔

یرو پیکنڈہ کے اجزاءتر کیمی برغور سیجتے تو مصوم ہوگا کہ اس کے اندر جزوا کمرک حیثیت مباسفہ کو حاصل ہوتی ہے، بت بنظر اور رائی کا بربت بنا تا اس کا ادنیٰ كرشمد بكوني جمع ٥٠ كا بوكا تو وه اس كى بدولت اخبارات كى شاه مرخبول یں یا مج ہزار کا بن ج ئے گا ،کسی کا استقبال دیں آ دمی کریں ہے، تو دیں آ دمی یرہ پیکنڈے کی کرشمہ سازی ہے دی ہزارین جائیں گے بہی ہیتی یا شہر کے دوج رآ وی اگر کسی مسلک ساس کے ساتھ ذرا سی جدردی کا بھی اظہار كرديس مع تو اس مسلك عے حاى اسے اخبارات ورسائل عن يول فل بر كريس كيك كدكوياوه يورا كالوراشبران كي تائيدوهي يت شن ويواندوارا في كفر إجوا ہے اگر کسی باہر کے ملک سے تا تید و مدردی کا ایک کارو مجی آج نے تو بریس یں اس کی تشہیر ہوں ہول گی کہ فد ل ملک کی فد ل تحریب فے بالکل مسخر کرایا ہے، اگر کوئی خدمت حقیقت کی ترازو میں چھٹا تک ہوگی تو پروپیگنڈے کی مشینری کا فرص ہے کہ وہ اس کو کم از کم من مجر دکھائے ، جھوٹ اور مبالغہ آرائی کو موجوده زمانے ين جارے ال ساست نے اس طرح اور هنا چھونا بنائيا ہے كماب ال كريال مون كاشايدلوكوں كا تدراحماس يهي مرده موكياہے، اس کو چد میں بدنام تو اکیلا فریب کویلو ہے، (اور اس کی بید بدنامی بھی مرد پیگنڈے بی کا کرشمہ ہے) لیکن حقیقت اور انصاف یہ ہے کہ اس سیاست ہوجائے، اس افتد ارکوانبیاء عیہم السل م نے اس نصب انعین کے لئے نہایت خطرناک سمجھا ہے،جس کے داعی وہ خودرہے ہیں، چنانچے مشعددا حادیث ہے بدهقيقت واضح موتى ب كرآب في سي مواس بات سي آكاه فرمايا كريس تبہارے لئے فقر وغربت ہے نہیں ڈرتا بلکہاں و ت سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کی عزت وثروت تهمین حاصل ہوگی ، اورتم اس کے انہاک میں اصل تصب ابعین یعنی آخرت کو بھول جاؤ کے ، آپ کا ارش دیے کہ ضدا کی متم میں تنہارے لئے فقر سے نہیں ڈرٹا بلکہ جس ہات سے ڈرٹا ہوں وہ یہ ہے کہ بیددنیا جس طرح تم ہے پہلے وا موں کے ہے کھول دی گئی ای طرح تمہارے سے بھی کھول دی جا لیکی پیرجس طرح وہ بو گسادوڑ بیں جال ہو گئے ای طرح تم بھی اس کے لئے بھاگ دوڑ میں بہتلہ ہوجاؤ کے، پھر بہتہیں بھی ای طرح بلاک کر کے چھوڑ ہے گی جس طرح اس نے تم سے پہلول کو بدک کرے چھوڑا ،اس حدیث ے بدنقیقت الچھی طرح واضح موجاتی ہے کدانبی ویسم السلام کی جدو جہد میں اصل مم نظری حیثیت آخرت کو حاصل بوتی ہے، دنیا کا اقتد اراس نصب العین كے لئے مفيد بھى ہوسكتا ب اورمعز بھى ، بلكمعنر ہونا زياد ، اقرب باس وجد سے جو وگ انبیاء عیم السلام کے طریقہ برکام کرتے ہیں وواس افتد ارکام مندا ک ایک بہت بڑی آز مائش مجھے ہیں ، اوران کی کوشش سیہوتی ہے کہ جس طرح غربت اورفقر کے دوریس انعیس آخرت کے لئے کام کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے اس طرح امارت وسیاوت کے دور ش بھی اس نصب احین برقائم رینے کی سعادت حاصل ہوء انبیاء کی ہم السلام کی دعوت بٹس اس امر کا کوئی ادنی ن ن بحی نبیں مانا کہ انتزار کو انصوں نے اصل نصب العین سمجما ہو یا اصل نصب العین کے لئے اس کوکوئی بڑی سازگار چیز سمجہ ہو۔

کے جدوجہد کی کامیائی سے اللہ کے دین کو اور دین کے سارے کام کرنے والوں کو دیا ہے۔ سارے کام کرنے والوں کو دیا ہیں ہی غلبا ور تفوق حاص ہوتا ہے لیکن وہ اس بات کی دعوت بھی تہیں دیے کہ آؤکومت الہیں قائم کر دیا افتد ارحاصل کرنے کیلئے جدو جہد کرو (جماعت کو بوصاف) بلکہ دعوت صرف اللہ کے دین پر چلا نے ہی کی دیتے ہیں اس لئے کہ آخرت کی کامیائی حاصل کرنے کیئے خدا کے دین پر چلنا اور اس پر دومروں کہی جلنے کی دعوت دین شرط ضروری ہے۔

اس کے برقس اہل سیاست کی ساری تک ودوکا مقصدا قدّ ارکا حصول ہوتا ہے وہ ای اقدار کے حصول کے لئے اپنی تنظیم کرتے ہیں اورائ کے لئے لوگوں کو دھوت و ہے ہیں، یہ مقصود ایک خالص دغیری مقصود ہے لیکن بعض لوگ اس پر دین کا ہم کر کے اس چیز کواس طرح ہیں گرتے ہیں، کہ وہ بیا قد ارا پنے لئے نہیں چا ہے بیل جو لوگ نہیں چا ہے بیل جو لوگ میں جا کہ خدا کے لئے یا اس کے دین کے لئے چا ہے ہیں جو لوگ میں مد کواس شکل میں چین کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کدان کی نیوں پرشہہ کیا جا ہے ، ہوسکتا ہے کہ وہ جس افتدار کے حصول کیلئے جدوجہد کررہے ہوں وہ خدا بی کیا کے استعال کریں، لیکن اس سے جدوجہد کیا نصب انھین یا لکل تہدیل ہوجاتا ہے اوراس نصب انھین کی تیدیلی کا جدوجہد کی حراجی خصوصیات پر بروا ہوجاتا ہے اوراس نصب انھین کی تیدیلی کا جدوجہد کی حراجی خصوصیات پر بروا اثر پر تا ہے بلکہ تی ہو چھے تو نصب انھین کی تبدیلی سارے کام ہی کو بانکل ورہم بردی کرکے دکھور تی ہے۔

ہم جس حقیقت کی طرف اشارہ کردہ ہیں وہ اچھی طرح واضح اس طرح ہوتی ہے کہ اٹل سیاست (اور اٹل تحریک) جس دنیوی افتدار کے حصول کو تمام خیروفلاح کا ضامن تجھتے ہیں بہاں تک کددین کی خدمت کا کوئی کام بھی ان کے زو لیک اس وقت تک انجام ہی نہیں دیا ج سکتا جب تک پیافتد ارنہ حاصل کامی نی کیلئے اقتدار کا حصول کوئی شرط نہیں ، ان کی کامیا بی کیستے صرف بیشرط

ہے کہ دہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ پر صرف اللہ ہی رضاء کیلئے کام کرتے

ہے جا گیں ، یہاں تک کہ ای حالت پر ان کا خاتمہ ہوج ہے ، اگر یہ چیز ان کو حاصل ہوگئی تو دہ کامیاب ہیں ، اگر چہ ان کے سابیہ کے سواکوئی ایک شخص بھی

ماصل ہوگئی تو دہ کامیاب ہیں ، اگر چہ ان کے سابیہ کے سواکوئی ایک شخص بھی

اس دنیا ہیں ان کا ماتھ وینے واللہ نہ بن سکا ہو، اور اگر یہ چیز ان کو حاصل نہ ہو

میں تو دہ تاکام ہیں ، اگر چہ انھوں نے تمام عرب وہم کوئی جال یہ تھا کہ وہ دین سے بے تعلق

میرات کے پہائی لدکھ سے زائد صسمالوں کا عمومی حال یہ تھا کہ وہ دین سے بے تعلق

ہو چکے تھے ، اسمالی لتعلیم سے بے خبر تھے ، لیکن مضر سے موطانا الیوس صد حب رحمیة

ہو چکے تھے ، اسمالی لتعلیم سے بے خبر تھے ، لیکن مضر سے موطانا الیوس صد حب رحمیة

الشعلیہ سے یہ کام ان جی شروع کیا اور مسلسل جدوج بد قریا ہوگی ہزاروں مسجد میں اور

کہ انڈ تق کی نے اس تو م کی کایا لیک دی لکھوں کی اصلاح ہوگی ہزاروں مسجد میں اور

مدرے آباد ہو گئے۔

حضرت مولا نا تھا نوئ مولا نا الیاس صفائے نوش نے اور تبلینی جماعت ہے ہمی

خوش نے ان کو کھ نا کھلہ یا اور فر مایا کہ 'مولوی الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا''

ہے ہے شک میوات ہیں بڑا کام ہوا ، اور حضرت مولا نا الیاس صفائو رائقہ مرقد ہ نے بہت اور

مسلسل جدو جہد فر مائی ، اللہ تعالیٰ حضرت مولا نا کواس کا اجر جزیل عطف فر ما کی ۔ آبین

مسلسل جدو جہد فر مائی ، اللہ تعالیٰ حضرت مولا نا کواس کا اجر جزیل عطف فر ما کی ۔ آبین میں

مسلسل جدو جہد فر مائی ، اللہ تعالیٰ حضرت مولا نا الیاس صعد دیگر بزرگول کی ذوات مقد سہاور

الیاس صاحب بی کا حصہ ہے یا کسی اور کی جدو جہد کو بھی دخش ہے۔

الیاس صاحب بی کا حصہ ہے یا کسی اور کی جدو جہد کو بھی دخش ہے۔

مطلق جدو جہد کا نتیجہ و ہر کت ہے یا طریقہ مختر عہم وجہ کا انٹر ہے ، اور یہ کہ کسی عمل کے

مطلق جدو جہد کا نتیجہ و ہر کت ہے یا طریقہ مختر عہم وجہ کا انٹر ہے ، اور یہ کہ کسی عمل کے

مطلق جدو جہد کا نتیجہ و ہر کت ہے یا طریقہ مختر عہم وجہ کا انٹر ہے ، اور یہ کہ کسی عمل کے

مطلق جدو نے کے لئے فائدہ اور انٹر دلیل ہے؟ یادلیل شری ضروری ہے؟

تاریخ کی شہادت تو بیہ کہ میوات کی اصلاح نہ تو تجا مولا نا الیاس صاحب کی

تاریخ کی شہادت تو بیہ کہ میوات کی اصلاح نہ تو تجا مولا نا الیاس صاحب کی

ماری تقریرے کی صاحب کو بیفط فنی ندموکہ ہم بدر بیانیت کی تعلیم وے رے ہیں، ہم رہانیت کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، بلک اس حقیقت کو دافتح كردينا جايج بي، كمانيا عيهم السلام كي تمام جدوجبد كامقصود صرف آخرت ہوتی ہے وہ اس کیلئے خاتی خدا کو دعوت دیتے ہیں، اس کیلئے ہو گول کومنظم کرتے میں واس کیدے جیتے میں اور اس کیدے مرتے میں واس چیز سے ال کی جدو جہد کا آغاز ہوتا ہے اور اس چیز براس کی انتہا ہوتی ہے، ان کی تمام ترسر گرمیوں عل محرك كى ديثيت بهى اسى چيزكو ماصل موتى باور غايت ومعمود بهى اى كو حاصل ہوتی ہے، وہ دنیا کوآخرت کا منانی نہیں قرار دیتے بلکہ دنیا کوآخرت ک کیتی قرار دیتے ہیں ان کی دعوت پٹیس ہوتی کے ٹوگ دنیا کوچھوڑ ویں بلکہاس بات كيليح موتى ب كهوه اس دنيا كوآخرت كيليح استعمال كرير ... ان کے ہرکام بران کے اس نصب العین کے صادی ہوئے کا خاص اثر سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی جدو جہد میں کسی ایس چیز کو کھی گوارائیس کرتے بلکدان کے اس املی نصب بعین کی عزت وحرمت کورد الگانے والی ہوان کے مقصد کی طرح ان کے وسائل اور ڈرائع بھی نہایت یا کیزہ ہوتے ہیں وہ کامیابی حاصل کرنے کی وهن بيس مجمى ايي چيزول كاسبارا حاصل كرنے كى كوشش فبيل كرتے جن كى یا کیز کی مشتبادر مفکوک موران کی کامیالی اورماکای کی فیصله کرفے والی میزان بھی چونکداس وٹیا ش ٹیس بلک آخرت میں ہے اس وجہ سے ان کی کامیا لی اور ناكاى كمعارات بحى عام الل ساست كمعارات س بالكل مخلف ين، الل سیاست کے بہال تو کامیا فی کامعیاران کے نصب العین کے لحاظ سے میر ہے کہ ان کو دنیا ہیں افتد ار حاصل ہو جائے ،اگریپہ چیز ان کو حاصل نہ ہو سکے تو

پھروہ نا کام ونا مراد ہیں، کین انہیاء کے طریقہ پر جولوگ کام کرتے ہیں ان کی

تبلیغ واش عت کا متیجہ ہے اور شصرف تبلیغ مروجہ مختر عدکا متیجہ ہے بلکہ دیگر بزرگوں کی تو جہات وسائی کو بھی اس میں کائی وخل ہے اور طریقہ مختر عہ کے جزوی اور کا افکار نیس لیکن ورحقیقت ای مطلق تبلیغ کا متیجہ ہے جوسلف صالحین کے طرز اور نمونہ ہرگی گئے۔

مولانا البیاس صاحب کے والد بزرگوار حضرت مولانا اساعیل صاحب اور برادرمحتر م مولانا البیاس صاحب کے والد بزرگوار حضرت مولانا البیاس صاحب کے میواتی ان حضرات کے مرید ہوئے ، حضرت کی مرید ہوئے ، حضرت کی مسلسل اور ستقل جدوجہداور بلیغ سعی فرمائی ، خود بھی تشریف لے گئے متعدد وعظ فرمائے ، اور اپنے ضف ، حضرات مولانا عبدالمجید منا مجھرایونی رحمة الله علیه اور مولانا عبدالمحید کی متعدد البی بعد والبی کو متعدد البی مولانا کی فریضہ تبلیغ انجام دیتے رہے۔ اشرف السوائح جلد دوم میں اس تبلیغی جدوجہد کی قدر سے تفصیل ندکور ہے جس میں سے کچھ میہاں ذکر کروینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اشرف انسوائح جلدسوم ص ٢٣٥٠ پرحضرت مولانا عبدالكريم صاحب محمدهاوى عباز حضرت عنوان" واقعه جبارم انسدادفتنهٔ ارتداد "داقعه ميارم انسدادفتنهٔ ارتداد "داوون الم

الاسلام میں اطراف آگرہ سے فتنہ ارتدار کی خبر پیٹی تو حضرت والا (مولانا تق نوی) نے احقر کو وہاں جانے کا ایماء فرمایا، جس کا ذکر نمبر بالا (مندرجہ اشرف السوانح) میں آچکا ہے، احقر نے عرص کیا کہ اس کام کے واسطے مولوی عبدالحجید صاحب بچھرایونی مناسب معلوم ہوتے ہیں ارشاد فر مایا اس اختلاف رائے کا فیصلہ

مولانا ظفر احمد صاحب کے میر دکرنا چاہئے، احقر نے ہر چند عرض کیا کہ احقر کے خیال ناقص کی کیا حقیقت ہے جو فیصلہ کی ضرورت ہو، لیکن حضرت نے فرمایا یکی مناسب ہے اس عیل انشاء اللہ برکت ہوگی، مولوی صاحب موصوف کتنی نہ میں تھے، ان کو حضرت وارا نے آواز دی، اور فرمایا کہ عیں اس کو بھیجنا ہوں اور اس کے خیال عیں مولوی عبد المجید کو بھیجنا من سب ہے، اور ہر دورائے کی وجہ بھی بیان فرمادی، مولوی صاحب نے فرمایا، میرے خیال میں وونوں کا بھیجنا مناسب ہے، اس میں ہر دو وجہ کی ماری ہو وجہ کی موجہ کی ہو جہ کی ہو تا اللہ میرے خیال میں دونوں کا بھیجنا مناسب ہے، اس میں ہر دو وجہ کی ماری ہو جا گئے۔ موانیت بھی ہوجا ہے گئی، نیز ایسے موقع پر تنہا کا سفر دشوار بھی ہے، حضرت اقدس نے دعائی میں سے فرمایا، بہتر اور مسکرا کراحقر سے فرم یا وونوں جیت گئے۔

مولوي عبرالجيد صاحب اين مكان يرصح موسة تص، ان كو خط لكهد يا كي كه وبلی مدرسه عبدالرب کے جلب پر سجاؤ ، اور احقر کو دہلی تک حضرت والا کی ہمراہی کا شرف حاصل رہا، جلسہ ہے فارغ ہوکر دونوں کو مناسب نصائح وہدایات اور مزید وعوات کے بعد وہال سے رفصت فر میا، اور کالل دوسال تک اس سلسل کونہایت اہتمام سے جاری رکھا، ایک سفر خود بھی قرمایا، جس میں ربوڑی، نارنول اور موضع اساعيل يومتصل الوريين' الاتن م لنعمة الاسلام' وعظ جواء جس كے تين حصے ہيں ، اور ووسرے سفر کا تصیدنوح اور فیروز پورچیز کا وغیرہ کے لئے اراوہ فر مایا تھا بھراس اثنا ہیں مغرے عذر پیش آ گیا ، جس کی وجہ ہے سفر بالکل موقوف ہوگیا ، اور اس تبلیغ سے حضرت دام ظلہم کواس قدرتعلق خاطرتھا کہاسی دوران میں ایک دوست نے احقر کو حج کے لئے ہمراہ لے جانا جا ہا،احقر کو بے صداشتی ق تھ، بہت خوش ہوا، اور حضرت والا سے اجازت جاہی ،ارش وفر مایا کہ جس کام میں یہاں مشغولی ہے وہ جے غل ہے مقدم اور انضل ہے، اور بڑے جوش کے ساتھ فر ہایا کہ ایسے ہی موقع کے واسطے حضرت درخواست کیجئے اس مقصود کے لئے بھی اور میرے لئے بھی، پس برابر دعا کرتا ہوں۔ جو ۲۲/رمضان ۱۳۳۱ھ

اور ایک والا نامدیس تحریر قرمایا (عالبًا بیروالا نامدر یواڑی وغیرہ کے سفر سے والیسی پررواند قرمایا تھا)

السد م پنج مورحمة الله ا بفضله تعلی کل جمعه کے روز دخن پنج عی ، آپ صاحبول کی مسائی مشکور جونے کیلئے ول ہے وی کرتا جول ، اور قلب شہادت و بتا ہے کہ آپ صاحبوں کو سب حضوط آپ صاحبوں کے آپ صاحبوں کوسب سے زیادہ کا میر فی ہوگی ، سب خطوط آپ صاحبوں کے محفوظ رہجے ہیں ، موقع پر اشاعت ہوتی رہے گی ، تا کہ ناظرین مسر ور ہوں۔ اور ایک وال نامہ بیل تحمر برقر بایا کہ

السلام میکم! خطر پڑھ کر بے صددل خوش ہوا بھر اقلب شہادت دیتا ہے کہ آپ صاحبوں کی کامیو لی افشاء القد تعالیٰ سامان اور شان والوں سے بدرجہ زیادہ ہوگی۔ درسفایس کاستہ رنداں بخواری مشکر یہ سیس سر بیفاں خدمت جام جبال ہیں کروہ اند باقی وعاکر رہا ہوں ،سب احباب کی خدمت ہیں سلام مسٹون

ان ارش دات کا مقصد صرف بید خیال بیس آیا کرتا تھ کے جوصد افز الی فر، ئی ج تی ہے، لیکن جب تقریباً فریز ہوسال کے بعد ایک جماعت نے تمام علاقہ تبلیغی لیمنی اس کے اصلعوں کا مفصل حال لکھ کرشا گئے کی ، اور اس رو کداد بیس اس کی تصریح بھی ورج تھی کرخصیل بؤل میں (جہاں احقر اور مولوی عبد المجید صاحب کا تبلیغ انجام و بیتے تھے) اول نمبر کا میاب رہی ، تب معلوم ہوا کہ بیہ بشارت اور پوشنگو ئی تھی جو خدا سے فضل سے والکل تھے ہوئی۔

اس اجتمام تبليغ كے علاد واس زمانے ميں حضرت والانے پچھ رسالے بھی ثالكع

مسعود بكات فرماياب

اے قوم نج رفتہ کائد کی تد معثوق درایں جست بیائد بیائیہ اور جمیشہ بوقت حاضری زبانی ارش دات اور خطوط بیں بھی نہایت مفید ہدایات فرماتے رہے تھے، نیز دعاؤں کے ساتھ حوصد افزائی کے کلمات بھی ہوتے تھے، خیانچہ ایک والانامہ بیں تحریفر مایا کہ

اسلام علیم! حالات سے بہت کچھامیدیں ہوئیں، اور مجھ کواس سے پہیے بھی آ پ جیسے کا ساتھ ہوجانا یقین آ پ جیسے کا ساتھ ہوجانا یقین کا میا لی والا تا تھا ہم غیب حق تعالیٰ کو ہے، گرمیرا قلب شہادت ویتا ہے، کہ انشا واللہ تعالیٰ سب وفو دے زیادہ نفع آ ب صاحبول ہے ہوگا۔

بخدمت مولوی صاحب سلام مسنون بخدمت مولوی صاحب سلام مسنون فی می بول آگره جائے ہے بعد معلوم ہوا کہ پلول بیں ضرورت ہے اس لئے ہم بول آگئے اور وہال سے مولوی صاحب (مولوی امیاس صاحب ) کی معیت بیس قصب اوح وغیرہ کا بھی سفر ہوتارہا)

اورایک والا نامه پی تحریر فرمایا تھا کہ

آپ کا خط بہبی اکاشف تفعیل حالات ہوا، بہت بھی امیدیں برهیں، میرا قلب شہادت دیتا ہے کہ انشاء الشرق لی آپ کی جماعت اس مادہ میں جس قدر مفید ہوگی، شاید دوسری بڑی بڑی جماعتیں اس درجہ مفید شہوں۔

ميناه ماقال الرومي 🗻

کوب را ہردم جیل کی فزود ایں ز اظامات ایرائیم پود کان الله معکم ومن معکم! اپنی تمام احباب کی خدمت بیل یعنی جوان میں سے تشریف رکھتے ہوں اسلام کئے اور کارڈ سناو بیجئے -اورسب سے دعاکی

ان مل کی کو تبول فر ماوے۔ اور جو نفع اس تبلیغ سے ہوااس کو باتی رکھے اور ترتی عطا فر ماوے۔ آمین ثم آمین

پھر واقعہ پنجم لینی''اجرائے، مکاتب دررسیاست الور'' کے عنوان سے اس واقعہ کی تفصیل لکھی ہے، پور کی تفصیل موجب طوالت ہے، اس لئے بطور خلاصہ کے ذکر کیا جار ہاہے۔

تذکرۃ الخلیل ص ۲۸ مرحضرت مولاناء شق الهی میر تھی حضرت مولانا خلیل احد صاحب سہار نپوری کے بارے میں لکھتے ہیں

میر تھ ، دبلی ، کا ندھلہ گلہ و تغیرہ کا تو پر چھنا بی کیا ، کہ بار بار تشریف لہ نا ہوا ،
اور حضرت کی جو تیول کے صدیقہ اجھے اجھے بچلدار درخت پیدا ہوئے ہاں
''میوات'' کا منظر جو آپ کی سکونت ہند کے آخری سال کا آخری نظارہ تھا ، ضرور
تابل ذکر ہے جو تصبہ نوح کے سیدھے س دے مسلمان باشندوں'' محراب خال
ور نفر اللہ خال' پنواری نے لکھ کر بھیج ہے بیطویل وجریض علد قدمیو تو م ہے آباد
ور نفر اللہ خال' پنواری نے لکھ کر بھیج ہے بیطویل وجریض علد قدمیو تو م ہے آباد

فرائے . اور چندمكاتب بھى قائم كئے كئے جن كى امداد ميں حضرت الدس نے كام كئے اللہ اوليں حضرت الدس نے كھورات الدس

اور دوسرے فر رائع ہے بھی مصارف کا انظام ہوا، اور چندمواعظ میں بھی تبلغ اور دسرے فر رائع ہے بھی مصارف کا انظام ہوا، اور چندمواعظ میں بھی تبلغ کے متعبق مضامین بیان فر ، ے، جن میں سے تین مواعظ خاص طور سے قابل ذکر جیر ، الدعو قرالی الله ، محاسن الاسلام، آداب النبلیع، غرض حضرت بیر ، الدعو قرالی الله کا اجتمام فرایا۔

پھر جنب دوسال کی جدوجہد کے بعدار تداد کی کافی روک تھام ہوپکی ،اور برختم کے شہبات ال ند بذب ہوگوں کے زائل ہو بیکے ، اوران لوگوں نیز قرب وجوار کے شہبات ال ند بذب ہوگوں کے زائل ہو بیکے ، اوران لوگوں نیز قرب وجوار کے مسل ٹوں کو آئندہ اصدح کے لئے مکاتب کی ضرورت ٹابت ہوپکی اور وہاں صرف مکاتب کی دیکھ بھال کا کام رہ گیا اوراحقر نے ایک عریضہ ش ال مکاتب کے چندہ کی سی کے واسطے حضرت سے پلول جانے کی اج زمت جائی مراحد من سے حضرت الدی تر فراد کی اجازت جائی

بہتر ا ہوآ ہے ، بشر طے کہ اہمل کا م یعنی تبلغ بیں ال تصول کے سب کی شہوء تجرب کے بعد سجھ میں آیا کہ تد ابیر چھوڑ نا چاہئے ،صرف تبلغ چاہئے فواہ اثمرہ ہویا شہو، نیز میراخیال ہے کہ ان سب قصوں کوچھوڑ کر پنجاب کا سنرتحریک عدل فی المیر اٹ کیا جاوے۔

اس کے بعد پنجاب کا سفر ہوا، جیب کہ گذشتہ نمبر میں ذکر ہو چکا ہے، اور وہال ہے والیس کے بعد احقر حسب الا کیا ، حضرت والا دامت برکاتہم تھانہ بھون مقیم ہوگیا اور موبوی عبد المجید برابر تبیغ کے کام پررہے، اور تقریباً بارہ سال تک اس کام پررہے کے بعد پچھلے دنوں مصارف کا انظام شہونے کے سبب ان کا سفرترک ہوا، حق تعد لیے اختیار بیلفظ چاری تھے، واہ وا اپیرک ہیں فرشتہ ہیں ، دل جا ہتا ہے بیاس نور کے تکھڑے کو دیکھتے ہی جاؤں ، پیر بہت دیکھے گر ایبا سویٹا (سوہٹا) پیر بھی ٹہیں دیکھا جعد کا دن تھا، نماز ہوئی تو معجد کے اندر باہر سے لبریز! حیست ساری پُ راستة دورتك بنده كم محى سارے ملك كوبيدن ديكن نصيب شد بوا تھا، نماز كے بعد وعظ شروع ہوا، اور حضرت قیام گاہ پرتشریف لے آئے کہ واعظ مرعوب نہ ہو، ذل کے ذل وعظ چھوڑ کر حضرت کے بیجھے ہو لئے کہ ہمیں تو وعظ میں سرو مين آتاجو بيركي صورت من و يكف من آتاب كدنورك شعاعين نكل ربي بير، گلاب كا چول كھلا ہوا مبك ر باب مضدا جانے كتني دريكا مبر ن ہے، بس ميركي صورت تو ديكھے بى جاؤ، جانے چمرد كھنا نصيب ہوياندمو، پھر بيا يُحكول في التى پلى بالول كالى كوارى زبات بى يوجد كهيشروع كى توسفنه والى يريشان ہوئے جاتے تھے، گر حضرت ہر بات کا جواب مسکرا کر دیتے اور ان کی ول لگتی وليل منه ان كوسمجمات تهيئ من زبيعت كاوفت آيا تو يك برايك كرتااور برخض چاہتا تھ کہ پرسعادت سب سے پہلے مجھے حاصل ہو، مرصد ہا کا مجمع اور دعفرت ك دوباتهاس ك عمامه دورتك محيل ديا كما، ادر أيك كافي نه جوالو دوسرا اور تیسرااس میں یا ندرود یا حمیاءاور دوطر قدصف اس کوتھا ہے ہوئے وور تک چلی كل الله يُمن المناه من المادر من الله الله يُمن أينا بعُولَكَ (الآبية ) تلاوت فرمانی، مجرسپ کو بیک زبان کلمه طیبه پڑھا کرایں ن کی تجدید کرا کے توبد کرائی کد کہوعبد کیا ہم نے کفرنہ کریں گے، شرک نہ کریں گے، بدعت نہ کریں گے، چوری ندکریں گے، زنا ندکریں ہے، جھوٹ نہ پولیں گے، کسی پر بہتان شدوهریں کے، برایا ول ناحق شاکھا کیں مے ، اور کوئی گناہ جھوٹا ہو یا برا برگز ند کریتے، اور اگر ہوجائے)، تو فورا توبہ کریئے، بیعت کی ہم نے خاندان

کہنا مشکل ،کوئی عالم اس علاقہ بٹس کیا بھی تو تقدیرے بدعتی اور زریرست کہ گاؤں کے گاؤں مرید کئے گرکسی مرید کواس سے زیادہ بیعت کا مقصد ہی شمعلوم ہوا کہ جب چینے مہینہ پیر کا دورہ ہوا تو ہر مرید نفلہ نذرانہ لے کر حاضر ہو گیا ،اور بیر کی نذر قبول کر لینے کو جنب کی قبت مجھانی ، کے جو جا ہے کروں ، اور جہال جا ہے رہوں اول مولا ناحمرصاحب نے اور پھران کے بھائی مولانا محمد الیاس صاحب تے اینے مخلصانہ توجہ اس کی اصدح اور ظلمت جہالت دور کرنے کی طرف میزول کی اور بحراللہ برسہا برس کے بعداس ملک بیس جوعلم دین کے نام ہے گھبراكركانول ير باتھ ركھتا تق، جگہ جگہ مكاتب قرآن مجيد كھل كئے، اورنوعمر بج ان بیں بڑھنے کو سنے گئے،حضرت وہاں کی حالت من س کرمصدوم رہنے ، اور تلبی توجہ ہے اندر ہی اندر کام لیتے ہوئے موں نا محمد الیاس صاحب کو تا کید فرمات رہے تھے کداس کی طرف توجہ براحات رہیں، آخر جب آپ نے ہندوستان چھوڑنے کی دل میں تھان لی تو باوجود ضعیف اور کنیل ہونے کے آپ نے میوات جے کاعزم کی اورتشریف لے سئے، بیالک قدرتی کشش تھی کہ آب كايبلاسفراورانجان لوگوں جي جانا محر خلوق آپ كانام بي س كرزيارت ك شوق بين گھروں ئىلى تو بەعالم تھا كەقصبەنوح بى كىنىس، بلكە گرددنو اخ کے ویبات اور دور دور کے ہندومسلمان بیج اور جوان ہراراں ہزار کی تعداد میں محمروں سے نکل کھڑے ہوئے ،اوراس شوق میں کہ پہلے ہم زیارے کریں بہتی ہے باہر مردک کے دونوں طرف قطار بائد مدکر دورتک پرے بائد صلے۔ حضرت کی موٹر وہاں کیٹی تو حضرت الرائے ، اور محلوق برواندوار کری تو خدام کو الديشهوا كه حفرت كرند جائين ، محراللدر عامت ، يجى سے آپ نے مصافحه کیا اور آ کے بڑھے کہ دی بزار کی گوہار چیچے تھی ، اور برخض کی زبان پر ہے

بزرگول کے ساتھ لگے رہے۔

کتاب'' کی تبلیغی کام ضروری ہے'' کے حصیسوم کے ص ۳۸ پر بخوالہ جناب مولا نا ابوالحسن صاحب ندوی ذکور ہے کہ

حفرت مولانا مجدالیاس صاحب سے میوات کے لوگوں کا گہراتعنق پیدا ہو چکا تھا، حفرت مولانا نے بہ ہو میوا تیوں کے نزاعات اور جھاڑوں کوا پی محکمت اور وائیں موانیت سے فتح کیا تھا، جس سے بدمیواتی ،حفرت والا کی ذات کوجوب ترین ذات سجھنے گئے تنے ، اس زمانہ جس اور بھی بعض فالت سجھنے گئے تنے ، اس زمانہ جس اور بھی بعض علاء نے (بیداش رہ ہے حضرت تھا نوی کی طرف سے مامورین بائتبیغ کی علاق ، اور جیسا کہ سارے طرف ) میوات جس تبلیغ واصد ح کا کام شروع کیا تھ ، اور جیسا کہ سارے ہدوستان جس عمائے حق کا طریقہ ہے ض ف شرع امور کی روک تھ م اور مسائل دین کی اشاعت شروع کی ، اس سلط جس انھول نے بعض رسوم کی مسائل دین کی اشاعت شروع کی ، اس سلط جس انھول نے بعض رسوم کی خلافت کی تحریک ناشائی ۔

( یعن ش طریقه علاے حق کے امر ہالمعروف کیما تھ ٹبی عن المئکر بھی کرتے ہے) پھراس کے ص: ۴۴ میر مذکور ہے

الی طرح عرصه تک مفترت مواد نامیوات جاتے رہے، اور میوات کے لوگوں کو روح نی فیض ملتار ہا، لوگ بکٹرت آپ سے هر بیر ہوتے ، اور ہدایت پاتے رہیج الاول الاس<u>ان میں علی استان کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت مورا</u> نافعیل الاول الاس<u>ان میں علی استان کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت مورا</u> نافعیل احمد صاحب میوات نشریف لے گئے اور فیروز پورہ میں تیام فرمایا، شرکا ء کا بیان ہے کہ انسانوں کا ایک جنگل تھا جواس عداقہ میں بھی تھے۔

صفحه ۱۳۹ پر مذکور ہے کہ

تصديوح ضنع كورگانوال مين الاياره مين مفرت مولانا محرالياس صاحب كي

چشتیہ پس انتشاندی میدی ، قادر میدی سهرور دیدی شیل احد کے ہاتھ پر یا اللہ بھاری تو ہوئی اللہ اور ہم کو نیک جماعت بیس محشور فرہ ، اس طری وومر تبدی القریباً ایک بزار میوائی داخل سلسله ہوئے اورا یک بی نظر کیمیا اثر بیس تماز روز ہ کے پایٹداورا تباع سنت پرائے پختہ کہ جان جائے۔
کے پایٹداورا تباع سنت پرائے پختہ کہ جان جائے مگر ایمان شرجائے۔

حضرت مولانا تعلیں احمد حب رحمة التدعلید کا بیسفر میوات الله الله علی ہوا،
اوراس ہے دوسال قبل ہی جسے ھاور الله هیں حضرت تھا نوئ کے تعلم وہدایت
کے ماتحت حضرت کے بعض خدام حضرت مولانا عبدالکریم صاحب محتملوی اور
حضرت مولان عبدالمجید صاحب مجمرابونی وہاں تبینی خدمات پر مامور تھے، حضرت
مولانا الیاس صاحب کی توجہ بھی اس علاقہ کی طرف رہی۔

معرت مولانا عبدالباری صاحب ندوی کتاب" تجدید تعلیم وبلغ" کے ص

اس تبینی خدمات کی بنیاد (منجاب حضرت تفانوی) میوات کے علاقہ بیس پڑی حضرت رحمة الله علیہ کے علاقہ بیس پڑی حضرت رحمة الله علیہ کے تقت بھی بعض خدام بھی وہال پر مامور سختے ، حضرت مولانا محدالیاس صاحب رحمة الله کے والد بزرگواما وریزے بھائی سے اس علاقہ کے لوگ پہلے سے ارادت و تعلق رکھتے تھے، اس لئے مولوی صاحب موموف کا قدرہ خاص الرفقہ۔

الغرض ان تمام بزرگوں کی تو جہات اور مسائل کی برکت بھی کے میوات کی کافی اصلاح ہوئی ہمجدیں بن گئیں، بہت سے مکاتب اور مدارس کا اجراء ہوا، حفاظ اور علاء تیار ہونے گئے، اور ان سب حضرات کی تبینے بالکل سلف کے طریقہ وطرز پر رہی تبلیخ مروجہ مختر عدکا نام ونشان ندتھ ، حضرت مولا نامحمد الیاس صاحب جیسا کے عرض کیا گیاان

[Y+ [Y'

صدادت میں ایک بی ایت کی گئی، جس میں سارے میوات کے چودھری صاحبان، میاں جی ذیل داران ' مقبرداران' صوبدداران غثی حفرات وسفید پوشاں ودیگر سربرآ وردگال علاقہ میوات جمع ہوئے، جن کی تقدادتقر بیاایک سو ساستھی، اس بی پایت میں سب نے پہلے اسلام کی اہمیت بیون کی گئی گھراسلام کی ساری باتوں کی پابندی اور اس کی اجتماعی طور پراشاعت اوردین کی دعوت کا کام کرنے سے لئے بینی کشین کرنے اور اس کام سے ذیر کی میں کسی مجمی وقت شہر کے عہد کیا۔

خسوصاً (١) كليه (٣) نماز (٣) تعليم عاص كرنا اوراسكي اشاعت (٣) إسلامي شکل د صورت (۵) اسل می رسوم کا اختیار کرنا اور رسوم شرکیه کا مثانا (۱) اسل می طریقه کا پرده (۷) اسلامی طریقه کا نکاح کرنا (۸) عورتوں کو اسلامی لیاس زیب تن کرنا (٩) اسلام عقیدے سے ند مخنا اور کسی غیر ترجب کو قبول شرکا (١٠) باجمى حقوق كى تكبيراشت وحف ظت (١١) براجتماع اورجسد يل ومددار حضرات کاشر کیا ہونا (۱۲) بغیرہ ٹی تعلیم کے دنیو دی تعلیم بچوں کوشہ ینا (۱۳) و من كي تبليغ كيلية امت اوركوشش كرة (١٣) يو كاخيال كرنا (١٥) ايك دوسر کی عزید و آبرو کی حفاظات کرنااس کے مداو واری پنجایت میں سے کیا گیا کہ جلیج صرف عداء کا کامشیں بلکہ ہم سب کا فریضہ ہاس کوانجام دیں ہے، بیرماری طے شدہ چیزیں کاسی تمئیں، اور پنجابت نا مدمرتب کیا گیا، اوران پرشرکاء کے وستخط ہوئے ای طرح عرصہ تک مولانا میوات جاتے رہے، اور میوات کے لوگوں کورو جانی فیض ملتار ہا بکشرے آپ سے مرید ہوئے اور ہدایت یا تے۔

شوال مہم ہے میں حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار ٹیوری کے ہمراہ دوسرا

ج کیا ۔ جے سے واپسی پر حضرت مولانا نے تبلیغی گشت شروع کردیے ،اور میوات میں تبلیغی اجہائ کئے ، یوگوں کو دعوت دی کہ وہ عوام میں دین کے ادبین ارکان واصول (کلمہ ونماز) کی تبنیغ کرینگے، لوگ اس طریقہ سے نا آشنا تھے ، اور یوی مشکل ہے اس کام پر آمادہ ہوئے تھے ، آپ نے قصبہ نوح میں ایک بروااجہائ کیا تھ اور دعوت دی کہلوگ جماعتیں بنا بنا کر تکلیں ایک ماہ بعد جماعت بی ۔

صغیمہم پر ہے

صغحه ۱۹ پر ہے کہ

ملک میں دین کی رغبت پیدا ہوگئی اوراس کے تارظا ہر ہونے ملے جس عدیے میں کوسوں مسجدیں نظر نہیں آتی تھیں وہاں گاؤں گاؤں مسجدیں بن کئیں، صدیا مکتب اور متعدد عربی مدرسے قائم ہوگئے ، تھا ظرکی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے فار لے انتحصیل علماء کی آیک خاصی بڑی تعداد ہے۔وغیرہ

حضرت شیخ الحدیث موفا ناز کریاصاحب دامت برکاتهم کتاب "بنینی جماعت پراعتراضات کے جوابات ص: ۲۵" پرفر ماتے ہیں

حضرت (مولا ناالیاس صحب) کے ایک مکتوب کے چند فقر لے قل کرتا ہوں جومیوات کے کارکنوں کے نام لکھ کی اور حضرت مولا ناکے مکا تیب بیل جمع شدہ ہے ۔۔۔ میرے دوستو اور میرے عزیزوا بی چند باتوں کی طرف آب صاحبان کی توجہ میڈول کرانا چاہتا ہوں۔

(الف) الني الني علق ك ان لوكول كي فهرست جمع كرك مجم اور شيخ

کوششوں کا نتیج نبیں بلکہ اس میں بہت کافی حضرت مولا تا تھا نوی کی جدوجہد اور تو جہات کو بھی وخل ہے، نیز مولا تا امیاس صاحب کے محتر م شیخ حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب اور والد محتر م مولا نا اساعیل صاحب اور بڑے بھائی حضرت مولا نامجہ صاحب کی جدوجہدا ور تو جہات کو بھی وخل ہے۔

(۲) ان تمام حضرات اور حضرت مولانا الباس صحب کی جدوجبد اور کوشش اپنے بیش رو بزرگوں اور سف صالحین کے طرز پر رہی ، سلف صالحین کے مطابق مطلق تبلیغ کی جاتی رہی وہی مرکز تب و مدارس جاری کرنے کی کوشش، وہی بیری مریدی، وہی میعت و تلقین، وہی وعظ و تذکیر کے جلسے وہی اٹل القد کی صحبت میں رہنے کامشورہ اور کوشش خلاصہ سے کہ تبلیغ و اشاعت و بذر بعد مدرسیت و خانقا ہیں اور امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نبی عن المنکر شدکہ بینت کذا تبلیغ مروجہ بہ بیتت کذا تبلید

غرض کہ بہ حیثیت مجموی مولانا محمد الیوس صاحب سلف ہی کے طرز پر تبلیغ واشاعت میں گئے رہے تو اس کا اثر کیوں ند ہوتا، چنا نچے اس کا بہت اثر ہوا، اور ویگر بزرگوں کی تو جہات وس می ہے بہت زیادہ اصلاح کے باوجود بہت زیادہ ہاتی ماندہ جہالت وغفلت کا قلع قبع ہوا۔

(۳) حضرت مولانا محمد اليس صاحب رحمة الله عليه كے اندر اخلاص، للهبيت، واسوزى اور شفقت على الامة جفائش، تواضع، حمم بخل وغير اعلى صفات كوث كوث كريجرى موئى تحسيس، اس كى بھى بركت اور تا هير ظاہر ہوئى۔ الغرض اصلاح ميوات كے عوائل متعدد مسلمين كى جدوجبد اور مولانا الياس الغرض اصلاح ميوات كے عوائل متعدد مسلمين كى جدوجبد اور مولانا الياس

الحديث صاحب كولكيس كه جوذ كرشروع كر عِكم بين اياب كررب بين يا جهوز عِكم بين -

(ب) دوسرے جو بیعت ہیں اور ان کو جو بیعت کے بعد بندیا جا تاہے اس کونوہ رہے ہیں یونیس۔

(ج) برم کزین جو مکاتب ہیں ان کی گرائی اور جدید مکاتب کی جہاں جہاں ضرورت ہے۔

(د) تم خود بھی ذکر تعلیم میں مشغول ہو پانہیں ،اگر نہیں تو بہت جلداب تک کی غفست پر نادم ہوکر شروع کروو۔

الف ہے مرادیہ ہے کہ جن کو ہارہ تھی بتائی ہیں وہ پابندی ہے بھرا کرتے ہیں یا نہیں، ورہم ہے یو چوکر کیا ہے یاا پٹی تجویز ہے

(و) جو ذکر ہارہ تیج کررہے ہیں ان کوآ مادہ کرد کہ دہ آیک چیدرائے پور جا کر۔ گذاریں۔

ملفوظات ص: ۱۰۳۰ برے کہ

فرمایو، میں چاہتا ہوں کہ اب میوات میں فرائف (لینی و پڑتنتیم میراث میں شری طریق) کوزئدہ کرنے اور رواج دینے کی طرف خاص توجہ کی جائے اور اب جزئیلیفی وفو و جا کمیں وہ قرائف کے باب کے وعدوں اور وعید دل کو توب یاد کرکے جا کمیں (بیعنی صرف وعدوں اور فضائل کے سنانے پر اکتفا نہ کریں وعیدوں کو بھی سنائی)

وا تعات وتصریحات مذکورة الصدرے واضح ہوا کہ

(1) میوات کی جگرگاہث اورلہلہ ہٹ صرف حضرت مولانا الیاں صاحب ہی کی

جائے میں ۵۸ تبھی فر ماتے

ا المرے قافے پورا کا منہیں کر سکتے ، ان سے تو بس اثنا ہی ہوسکتا ہے کہ ہر جگہ اپنی جدو جہد سے ایک حرکت و بیداری پیدا کردیں اور عافلوں کو متوجہ کر کے وہاں کے مقامی اہل دین سے وابستہ کرنے کی اور اس جگہ کے وین کی گلر دینے والوں (علی و وسلما و) کو بے چارے وام کی اصلاح پر لگا دینے کی کوشش کریں ، ہر جگہ پر اصل کا م تو و ہیں کے کارکن کر کیس کے اور عوام کو ڈیا دہ قائدہ اپنی ہی جگہ کے اہل دین سے استفادہ کرنے ہیں ہوگا۔ (ص: اس)

کتاب "کیاب می کام ضروری ہے" کے حصد سوم می الا ایر ہے کہ موما نا کی کیفیت میتی کدا کی صحبت میں اپنی وقوت کے ایک پہلو پر زورو ہے اس بی مان کی درج ہیں، اور اتنا زور دے رہے ہیں کہ سفنے والا یہ سجھے گا کہ بس میں ان کی دوسری جلس میں کسی اور پہلو پر ایسا زور دے دہے ہیں کہ قطر ہے ، اور تیسری کسی اور پہلو پر ایسا زور دے دہے ہیں کہ گویا والی ان کا منظم نظر ہے ، اور تیسری کسی اور محبت میں کسی اور بی بہلو پر اتنا زور دے رہ ہیں کہ سننے والا سمجھے کہ یکی ان کا مقصد وحید اور نصب العمین ہے۔ وغیر ذالک من الاقوال والا فعال والا حوال

غرضیکہ مولانا کی وفود شفقت علی الامت، باطنی سوزش و جوش کی بناء پر یہی کوشش تھی کہ جس صورت ہے ہوائل میوات کی جہات و فظلت، دور ہونی جا ہے، لہذا ہو بھی تدبیر مفید ومور سمجھ میں آتی تھی اختیار قرما لیتے ہتے، اسی سلسلہ میں عوام اور جہلا کو بھی دیگر بہت می تدبیرول کے ساتھ کارتبلیغ میں لگایا، اور اس کا اشر بھی ظاہر ہونے لگا، عام بیداری کی لہردوڑ نے گئی، اور اہل علم کے منصب میں عوام اور جہلاء

صاحب کی مساعی وبرکت میں نہ کہ مروجہ تبلیغی ہیئت کذائی ، جزوی فائد ہوا ترکا انگار نہیں الیکن ہیئت کذائی کے میچ ٹابت ہونے کیسئے جزوی یا کلی فائدہ واثر کا،عتبارنہیں۔ تواب بتاہیے جب کہ حضرت تھانوی خوداس خطرمیں اصلاحی کوششیں کررہے مول خود بھی تشریف لے گئے ہوں مبلغین کوایک عرصہ تک کام کرنے کے لئے مامور فرمایا ہورو ہے خرچ فرمار ہے ہول، دعائیں کررہے ہوں، متفکر و بے چین رہے ہوں ، مدر سے کھنوار ہے ہوں اور پھرمعنوم ہوکہ مولا ٹااسیاس صاحب یہی سب کام كرر ہے ہيں ،اوراس بيس بہت ،ى جفائشى ودلسوزى سے كام لےرہے ہيں جس سے وہاں کی جہالت دور ہور ہی ہے اور لوگ عام طور پر دین کی طرف متوجہ ہور ہے ہیں تو خوتی ہے باغ برغ ہوں اور بیفر مائیس کدالیاس نے تو اس کوآس ہے بدل دیا تو کون سى تعجب كى بات ب، بلكه خوش ندموت تو تعجب تفا خصوصاً جب كهمولا نااساس ص حب حفرت حکیم الامت کی خدمت ہیں تھا نہ بھوں برابر ہ ضر ہود ہے ہوں ، بدایات ومشورے لے رہے ہوں ، دعا تھی لے رہے ہول تو ایس صورت میں ناخوش مونے كاكوئي سوال بى نبيس پيدا ہوتا ، البتہ چونكه حضرت مولا نااليس صاحب كى طبيعت میں ایک بے قراری تھی جونجانہیں بیٹھنے ویتی تھی ، ایک بے چینی تھی جو چین نہیں لینے دیتی تھی ، ایک سوز دروں تھا جس ہے سینہ سلکتا رہتا تھا، ایک فکرتھی جس نے دن کے چین اور داتول کی نیندکوترام کر دیا تھا، ایک دھن تھی ایک گلن تھی، چنانچے ایک بار فر ہیا۔ مولانا! علماءاس طرف نبيس آتے ميں كي كرون ، بائے الله! ميس كيا كرون عرض کیاسب آجائیں ہے، آپ دعا کریں بفر مایا بیل تو دعا بھی نہیں کرسکنا تم ہی دعا كروبه ( ملفوظات ص ۵۹ ) تمنی سے کام کے لئے سادات کوزیا وہ کوشش سے اٹھایا جائے اور آ مے برحایا

تحذير فرمار ہے ہيں۔

(کمانی بیان القرآن ووعظ البدی والمغفر قد غیره کم مرسابقاً)
مولانا کی تصنیف سے ملفوظات، مکتوبات، مواعظ اور فی وی وغیره کے ہزار سے
متجاوز ذخیرے میں استح کی کا کوئی ذکر نہیں، ندایئے کسی مرید ومستر شد کواس مخصوص
کام کا تھم اور مشورہ ویا، حال نکہ موجو وہ وگذشتہ تھے کی یا غلط کوئی ویٹی تح کیک الیی نہیں ہے
کہ جس کا ذکر مولانا نانے عبر فریاش رقایا ولائے یا اقتضاء صراحة یا کنایے اجمال یا تفصیلاً،
نفیاً یا اثبا تا کلیے ، یا جزیمیة ندگی ہو، اللہ شاء اللہ۔

باتی مخصوص امور میں محدود اور قیود و تخصیصات وتعینات زائدہ خاصہ ہے متعین تبلیغ تو حضرات علی کے ربانیین کے بیان کردہ اصول وقوا نین اور قواعد شرعیہ، نیز حضرت تھا نوی کے بیان کردہ، قواعد خمسہ مندرجہ رسالہ بذاستے اس مخصوص عمل کا ناجائز اور بدعت ہونا خاہر ہو چکا ہے، خواہ جماعت علماءی اس کوانجام دے۔

پس اس مخصوص عمل کی موافقت کی عدم تضریح اوراصو لی طور پر عدم جواز کی تصریح ہے وائر کی اس مخصوص عمل کی موافقت تصریح ہے وائن ہے ہوگیا کہ بیدموجود وعمل شرع شریف کے خلاف ہے اور اگر موافقت میں مولا ٹایا کسی ہوئے ہے تو خود مولا ٹاقھا تو کی مدل اور گار مائن ہو ہے ہے ہوئے تو خود مولا ٹا تھا تو ک ودیگر علی کے مدل اور شاوات وتصریحات سے اس کا ٹا تا بل قبول ہونا ٹابت ہو چکا ہے۔

ر ہے حضرت مولا ناالیاس صاحب رحمۃ الله علیہ، تو ہمارا اپناحسن ظن میہ ہے کہ حضرت موصوف نے برتھا ضائے مقام ووقت عارضی طور پر بیرطر یقداختیا رفر مایا تھا، نہ تو اس مخصوص طریقہ کوعلی وجدالتشر لیج اختیار فرمایا تھا اور نہ ہی اس کومتصد بنایا تھا، جو

کے دخیل بنانے سے جوفتنا ورفساد غلوا ورتفرید وافر اطامتوقع اور متصورتھ اس کی طرف التفات نہ ہوا، حضرت مول نا این س صاحب کی تم م تبلیغی کوششوں اور تد ابیر سے حضرت مولا نا تھا نوی بہت زیادہ خوش تھے، لیکن صرف اس جزء یعنی جہراء اور نا اہلوں کے ہاتھ میں کارتبلیغ انجام دیئے سے خوش نہیں تھے۔

مول ناتھ نوی کو بیشک اس سے اختلاف تھا، اور بیام بھیناً مول نا کے مسک اور مغناء کے خلاف تھا اور بیام بھیناً مول نا کے مسک اور مغناء کے خلاف تھا اور ہے، خواہ طریقہ کارمیح ہی کیوں نہ ہو، اور حقیقت تو بیہ کے مفوظ ت اس کی کی کابہت زیادہ احساس مولانا الیاس صاحب کو بھی تھا، جیس کے مفوظ ت صاحب کر حضرت تھا توی کے وصال کے بعد قرمایا کہ

الله الله ورا الل وروس کے مالل ہے اور رہے کی اس واسطے ہے کہ اب تک اس میں اللہ علم اور الل و کرنیں گئے ،اگر ہے حضرات آکر اپنے ہاتھ میں کام لے لیس تو ہے کی بوری ہوجائے ،گر علیا واور الل و کر تو ابھی تک بہت کم آئے ہیں'
اس پر جامع لمفوظات حضرت مولا ناظفر احمد صاحب نے فرمایہ
اس پر جامع لمفوظات حضرت مولا ناظفر احمد صاحب نے فرمایہ
(افٹریخ) اب تک جو جم عشیں تبلیغ کے لئے رواند کی جاتی ہیں ان میں الل علم کی اور الل نبست ان اور الل نبست ان جس کا حضرت کو تک تھا ، کاش بل عم اور الل نبست ان جس کا حضرت کو تک پوری جو جائے ، الحمد للد مرکز تبلیغ میں الل علم اور الل نبست موجود ہیں گروہ گئتی کے چند آ دمی ہیں ،اگروہ جم عت کے ساتھ جایا کریں تو مرکز کا کام کون مراجیام دیے''

ناال ، جبلاء کو کام سیر دکرنے کے خلاف حضرت تھ نوی کی تصنیفات نیز مواعظ وملفوظات میں مول نا کے ارش دات موجود میں ، بزے شدو مدے نقلی عقلی دلائل سے جاتل اور ناائل کو کام سیر دکرنے کو ناج تز اور مصر بتلارہے ہیں ، اور اس سے رہے گی مکسی بڑے کی طرف انتساب سے تھیجے نہیں ہوسکتی۔ خود حضرت مولا ناالیاس صاحب فرماتے ہیں

ان حضر است کا خیال ہے کہ بیر (فلال) طرز عمل ہمارے حضرت نو راللہ مرقدہ کے طریقہ اور فداق کے خلاف ہے ، لیکن میرا کہنا سیہ کے جس چیز کو دین کے لئے نہایت نافع اور نہا بیت مفید ہونا (صحیح ہونا نیس کیونکہ نافع اور مفید ہوئے ہے جو کا اور تجربہ سے معلوم ہوگیا ، اس کوصرف سے سیح ہونا اور نم بیس ۱۲ ارناقل) ولائل اور تجربہ سے معلوم ہوگیا ، اس کوصرف اس لئے اختیار نہ در کرنا کہ ای ریس کے نیے نہیں کیا ، بری خلطی ہے شیخ بی تو ہے۔ خدا تو نہیں ( ملفوظات ص ۱۳۵ )

اس ملفوظ کی روشنی میں ہم کہدسکتے ہیں کہ

جس چیز کا خدد اور برعت ہونا ولا مشرعیدے معلوم ہوگیا، اس کومرف اس سے اختیار کرنا کہ ہمارے شیخ اور بزرگ نے کیا ہے ، بزی تعطی ہے، شیخ شیخ بی تو ہے۔ خدا تو نہیں

س جب بیا امر مولانا تھانوی کے سامنے تھا، اور مولانا اس کو نا جائز سمجھتے تھے تو مولانا کواپنے مخصوص مزاج اور معمول کے مطابق صراحة اسکے نا جائز ہونے کا فتو کی دینا جا ہے تھے ، تکرمولانا کا کوئی فتو کی اسکے عدم جواز کا مذکور نہیں۔

فدکور ند ہوئے سے لازم نہیں آتا کہ مولانا اس کو جائز ہجھتے تھے، اور مولانا کے جائز ہجھتے تھے، اور مولانا کے جائز ہجھتے سے اور مولانا کے جائز ہو، جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ مولانا ٹا فلاں دلیل شرقی سے فلال امر کو جائز ہجھ رہے ہیں، ہوسکتا ہے کہ مولانا کو قلال دلیل شرقی سے فلال امر کو جائز ہجھ رہے ہیں، ہوسکتا ہے کہ مولانا کو دی اپنی کتاب اصلاح الرسوم ص ۹۲۰ پر بسلسلہ مسئلہ مولود مروج فرماتے ہیں گہ

کچھاس سلسے میں بیج وخم تھاس کا منشاء مایت دینی جوش تھا، بعد کے لوگوں نے اس کو خد بہب بنا کراس کی پابندی شروع کردی، حضرت کی عظمت اور مسلم شخصیت کو برقرار رکھنے کے سئے حضرت مول نا عبدالباری صاحب ندویؒ نے تو کتاب تجدید تعلیم وہلیغ میں میں۔ اے ایر فرمایا کہ

کام کاطریق حضرت (تی نوی) کے نماق ومعیار سے مختلف تھا، حضرت کا خاص نماق برچھوٹے بڑے کام بیل قدم قدم پرتوازن وتو سط محدود واعتمال کا غامت اہتمام تھ ، حضرت مولانا محم الباس صاحب رحمة الله عليه کا رنگ بڑا عاشقانہ تق ، احتر کو جب جب زیارت ہو کی اس کا تجربہ ہوا، کین بڑوں کی ہر بات تقل وا تہا کی کہیں ہوتی ' عشال بیل جو چیز جوشش عشق است نے وترک بات تقل وا تہا کی کئیں ہوتی ' عشال بیل جو چیز جوشش عشق است نے وترک ادب ' ہوتی ہے اسکی نقالی بار ہا' زشت باشدروئ نازیباوٹاز' ہوجاتی ہے۔ مولا نا معنوی کی برحضرت مولا نا معنوی کی فیان سے کہتا ہے۔

عاشقال را برنفس سوزید نیست بردهٔ ویران خراج وعشر نیست ورخطا گوید ورا خاطی مگو گربود پرخون شهید آن مشو خون شهیدان رازآب اولی ترست این خطاز صدصواب اولی تراست کیرمشوره و بین بین که

توزسر مستاں قلاوزی مجو جامد جاکاں راچہ فرمائی رفو
اوراگر کسی کو بیتادیل پہنٹر بیس، مولانای کواس کا بانی اور ند بہب بنانے پراصرار
ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، اس صورت میں جواب بیہ ہوگا کہ دلائل شرعیہ کے
مقابلے میں بڑی سے بڑی کوئی بستی معیار صحت واستحسان نہیں ہوسکتی ، غلط چیز غلط ہی

کوئی بڑا فتندنہ پیدا ہو، اوریہ ب اظمینانی تقی کی علم کے بغیریدلوگ فرید تبلغ کیسے انجام دے سکیل مجے۔ دیگر بعض روایات کا ذکر آھے آر ہاہے

باتی تبلیغ مخصوص بد ہیئت كغرائيد مولاناك سامنے واضح شكل ميں موجود ناتھي الهيه يهم هي خود حضرت مولانا تھانوي اوران كے خلفاء نے تبليغ كي ابتداءكي اورايك مدت تک اس کوانجام دیج رہے جس کی قدرت تفصیل اوپر ندکور ہوئی ، ۱۳۳۰ میں حضرت مولاناسپار نپوری اور دیکر علاء تشریف لے محتے ، اور سم می میں مولانا سہار نپوری مج کوروانہ ہوئے ، ہمراہی میں مولانا الباس صاحب بھی ہتے ، حج سے واپسی کے بعد ا ۵- ۲ ه شرمولا ناامیاس صاحب کوکشتوں کا خیال پیدا ہوا، ۲ ه میں میواتیوں ک جماعتون كوميوات سے با ہرروائلي كا سلسد شروع مواء اور اسى سال يعنى ٢٥١ مروائلي آپ نے دوسرااور آخری مج کیا۔ ۵۸-<u>۵۹- هیں است</u>ح یک ودعوت کے متعمق ملک کے مختلف رسائل میں مضامین شائع ہوئے اال علم اور اال مدارس نے اس طرف توجہ دى دو المعلى الصيانوح مين برد الجناع موا، جس مين حصرت مفتى كفايت القدصاحب ً شریک تھے،اس اجتماع کے بعدمیواتی وہل کے تاجر، مدارس کے علماء کالج کے طلب ، بالبم أل جل كر جماعتيس بناينا كر مندوستان كے مختلف علد قول ميں كھرنے لگے۔

خصوصاً سہار نپور،خورجہ،علیگڑھ، بلندشہر،میرٹھ، پانی بت، کرنال، رہتک کے دور اور دورے ہوئے، تھانہ بھون بھی جماعت گئی،حضرت مولانا کی زندگ کا آخری دور اور تبدینی جماعت کے دوروں کا ابتدائی دورتھا، چنانچہ مولانا تھ نوی ۲۲ھ دار البقاء کی جانب کوچ فرما گئے اور ۲۳ھ پیل مول نالیاس صاحب نے بھی دامی اجل کولیک کہی۔ جانب کوچ فرما گئے اور ۲۳ھ پیل مول نالیاس صاحب نے بھی دامی اجل کولیک کہی۔

فتو کی تو استفتاء کے تابع ہوتا ہے، مستفتی اپناعیب کب کھولتا ہے بلکہ برطرح اپلی خوش اعتقادی وخلوص کو جسّلا کر پوچھتا ہے اس کا جواب بجز جواز کے کیا ہوگا'' پھرآ مے فرہ تے ہیں

ان کے زوئے بی مفاسد ہذکورہ پیدا نہ ہوئے عقے، اس وقت انھوں نے اثبات کیا اب مفاسد پیدا ہوئے ہیں، وہ حضرات بھی اس زمانہ بیں ہوتے اور اثبات کیا اب مفاسد پیدا ہو گئے ہیں، وہ حضرات بھی اس زمانہ بی کو باتی ہے۔ ان مفاسد کو ملاحظہ کرتے تو وہ بھی منع کرتے ،اس لئے اس کی تفی کی جاتی ہے۔ پیر فرماتے ہیں

جس علی کوجن عقائد ومق سد کیوجہ ہے ہم دوک رہے ہیں ان مقاسد کا سوال میں اظہار کرئے کے بعد فتوی منگادو اس وقت شبہ معقول ہوسکتا ہے، اسوقت جواب ہی رے ذریر ہوگا۔

کارس:۹۳ پر قرماتے ہیں

خیر خیرات اوراحت اسام و جهی ادعام کے جب اورطریقے مشروع بیل تو غیر
مشروع طریقوں ہے اس کے عاصل کرنے کی اوران کے عاصل کرنے کے
النے الن نامشروع طریقوں کے اختیار کرنے کی شرعا کب اجازت ہے۔
واقعہ بیہ ہے کہ جو چیزمواد تا کے سامنے خاہرتھی بیٹی جہلاء کا کا پہلیج انجام و بینا
اور وعظ کہنا تو اس کے متعلق تو مواد تا کے صرح ارشادات موجود ہیں، اوراس امرکی
تا پہند بیدگی کے بارے ہیں روایات بھی شاہد ہیں، مواد تا سید ایوالحن علی عموی مدخللہ
اکون کی دکھلہ
اکون کی آب کیا تبلیغی کا م ضروری ہے کے ص

مولانا تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی محاط اور دوررس طبیعت تبلیغ کا کام جاہوں کے مرد کر سنے سے مطمئن شقی مولانا کی طبیعت کھنگاتی تھی کہ کہیں اس طریقہ سے

(ماخوذ ازمولانا الياس صاحب، اوران كى ديني دعوت مندرجه كماب كياتبيغي

کام ضروری ہے)

ركيس التبليغ مولانا يوسف صاحب عيكس في بذريعة خط استفساركيا كه كيا

مولا یا تھانوی اس سے ناخوش تھے مولا نائے جواب لکھا کہ حضرت کے دور تک کام کی بنیادی ڈالی جاری تھی ، ابھی نتائج کاظہور تبیس موا الفار كياتبلغي كام ضروري من ٢٣٠ كمتوب فمبرا)

حضرت مولاتا الياس صاحب يشخ الحديث مولانا محمر ذكريا صاحب كوايك خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ

میری ایک پرانی تمنا ہے کہ خاص اصولوں کے ساتھ مشائخ طریقت کے یہاں بيرجماعتين آواب فانقاه كى بى آورى كرت بوئ فانقابول مى فيض اندوز موں اور جس میں باضا بطہ خاص و تقول ش حوالی کے گاؤں میں تبلیغ محل جاری رہے اس بارے میں ان آئے والوں سے مشاورت کرکے کوئی طرزمقرر فرمار میں، یہ بندؤنا چیز بھی بہت زیادہ اغلب ہے کہ چند کا ساء ( فقراء ) کے ساتھ ماضر ہو، و ہے بنداور تھانہ مجون کا بھی دیا ہے۔

اس والا نامدلطف شامد خصوصاً خط کشیده فقرول سے اشاره ما ہے کہ حضرت مولانا الياس صاحب كاطرز عمل وقتي مصالح بربني ومقد مي طورير عارضي تفاء اورموقع وکل کے لی ظ ہے تغیر یذ برتھ، بنابریں جزئی تفصیلی طور پر مولانا تھانوی کے کوئی حتمی رائے قائم فرمانے اوراس کے طاہر فرمانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، البتہ اصولی طور يرمولاناكى ايسامور يم تعلق تصريحات تصنيفات وغيره بين جرى برى بين جن مع ولا نا كى رائے كا الداز ه بخوني كيا جاسكتا ہے۔

م حضرت موما تا الیاس صاحب کی سوائے میں مولا نا ابوالحسن علی ندوی نے قرمایا کہ مول نا تھ نوی کوایک بے اطمینانی بیتی کہ ملم کے بغیر بیلوگ فریف تبلیغ کیسے انجام دیں سکیل سے نیکن جب مولا ناظفراحمد صاحب نے بتلایا کہ بیمبلغین ان چیزوں کےسواجن کا ان کو تھم ہے کسی اور چیز کا ذکر تبیں کرتے اور پھیٹیں چھیٹر تے تو مولا نا کومز پدا طمینان ہوا۔ بيمولانا عدوى مظلم العالى كاخيال الى خيال بيم بموارنا برگرمطمئن نديته جبيها كدمولانا مختلف رسائل ونصنیفات میں شدو مدسے عقلی نعلی دلائل ہے اس پر تکبیروا نکار ڈابت ہے ممکن ہے مول تا ظفر احمد صاحب کے بیان پرمولانا نے سکوت اور افعاض فر مایا ہو،جس ے رادی نے اسپے قہم سے اظمینان مجھ لیا ہو، حضرت تھا نوی کے وصال کے دوسرے سال بنده نے دوران طالب علی مظاہر علوم سہار بندر سے حضرت مولانا حیدالکریم

صاحب متحلوی کی خدمت بیں ایک عریف تحریر کیاوہ بھر اللہ تا ہنوز بندہ کے پاس محفوظ

مخدوم وكرم حعرست موذا نامولوي صاحب .... وامت بركاجهم السلام عليكم ورحمة الشدو بركانة (جواب) وليكم السلام

ہے،امید کموجب بعیرت ہوگا۔وہو بذہ

حضرت مولانا مواوی الیاس صاحب ما ظلما ندهلوی کے طرز تبیغ سے جناب کو ضرور وا تقبت موگ ، مدرسد عرب مظام علوم سبار نبور من مجى بدر بعد استاد نا مولانا مدظله كدم يدصاحب موصوف إن ال هيدة كي شاخ موجود ب، جوبذر بعيظلبانجام يدريمول بءادرايمي چندروز بوع كهجناب مولوي صاحب وہلوی جو بالواسط معفرت كنگوي سے تعلق ركھنے والے بير، تشريف لائے ، اور طلب کے سامنے تقریر کی ، جس ہیں مولانا کا ندھلوی کے طرز تبلیغ سے محامن اوراہمیت وضرورت کے بڑے زورول سے ثابت فرمایا جس کی وجہ ہے طلب کے اندر شوق کے بوجنے کے آثار معلوم ہوئے ، اس سے قبل عرصے سے (جواب) اس عنوان سے بہت گرائی ہوئی، کیا وہ حطرات کی امریس ہم سے الگ ہیں جس سے ان کوجدا جماعت قرار دیا گیا۔

حال -- اور اگرنیس تو پھرتینی سے لئے کون سے اصول کی پابندی کی جائے اور مولان کا ندھوی کے اس تحریک میں میا خامیاں ہیں۔

(جواب)طریق کاریس اختلاف سے میداد زم نہیں آتا کہ دوسروں کے طریق کا ریس فدی ہے۔

حال: - براہ کرم بزرگانہ ہی رکی رہنم کی فرما کیں ہم تخت غلطال و پیچاں ہیں۔ (جواب) بیرحدود کے عدم علم یاعدم رعا بہت سے ناشی ہے۔

فقظ واسلام - دست بسنة گذارش خدمت عالی بیس ہے کہ میرے سے وعا فره ویس که اللہ تعالی عوم کی ہری و باطنی سے مالا مال فرمائی اور اپنی مرضیات بیس کے رہنے کی او فیق عطا فرمائیں ۔ (جواب) اللهم آبین هم آبین عبدالکریم محتصلوی

اور اس کے دوسرے سال حضرت تھا توی کے برادر زادہ و پروردہ وظیفہ حضرت مولانا شہیری صاحب مہتم خانقاہ امدادیہ تھا ند بھون کی خدمت بیس حاضری سے مشرف ہوا، تو حضرت موصوف نے بھی اس جزوی اختلاف کا ذکر قرمایا، ای سلسلہ بیل فرمایا کہ ایک واقعہ سنو بزے ابا کے وصال کے چندہی عرصہ کے بعد مولوی امیاس صاحب تھا ند بھون آئے ، اور مجھ ہے کہا کہ بھ کی شہیر خضب ہوگیا ہیں نے کہا خیر تو ہے کیا بات ہے، تو انھوں نے کہا کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا تھ کہ مولوی الیاس تم لگا تو رہے ہوجوام کو اس کام میں ، مگر مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس میں اہل زیغ نہ شائل تو بیغ نہ شائل ہوجا کیں ، سووہ حضرت کی بات صاوت آئی ، بچھ قادیانی میرے کام میں لیٹ بڑے

احقر کوتین کابواشوق تھ ، اکثر اوقات تبلیغ میں صرف کرتا تھ ، اوراپ شخ مولانا ومقدانا حضرت مولانا وامت برکاتهم کی اجازت سے بذر بعد تقریر وتح مربر طرح تبلیغ کرتا تھا۔

(جواب) مربی کی اجازت کے بعد مصر باطن تو نہیں مگر تعلیم میں نقص ن ویئے کے باعث آپ جیسے طلب کے واسطے حصرت والا قدس سرواس خدمت کو پہندنہ فرمائے تھے۔

صال: مودانا كاندهلوى سے طرز تبلغ كاموثر مفيد ہوناس كراس جماهت ميں شركيك ہونے كاخيال بيدا ہوكيا، بيان كر كد حضرت تف ثوى رحمة الله عليہ كے مزاج مبارك كے خلاف بينيس شركيك ہوا۔

(جواب) طرز گل میں جزوی اختلاف ہے اصل عمل پراٹر کیے بچھ لیا۔ حال مگر کوئی میچ طور سے بنانے والا شدما کد حضرت سے ممالا مت واقعی خوش نہیں منے، بلکدا کشریت اسی طرف رہی کہ حضرت نے دع فرمائی اور مبار کبادوی۔ (جواب) اس سے صرف تفس عمل متلصود تق۔

> حال:-اوراس طرز کو پسند فر مایا وغیرہ وغیرہ (جواب) بیسی راوی نے اسپے قبم سے مجھ لیا۔

حال: - تا آنک جناب کے صاحبزادہ جناب مولوی عاجی عبدالتکور صاحب
سے نیاز عاصل ہوا، صاحب موصوف بندہ کے تن م اسباق بیں شریک ہیں،
موصوف سے معلوم ہوا کہ جناب کو اس طرز سے واقفیت ہے نیز اگر دھٹرت
سے چارہ جوئی کی جائے تو یفین ہے کہ راست کھل ج نے لہٰذا گذارش خدمت
اقدس میں بندہ کی ہے کہ ارش وفر ہیا جائے کہ آیا اس جماعت میں شرکت کی جائے بائیں؟

تقدیق فرمادی ، مولا ناظفر اجمد صاحب کی بیتر ر" آداب المبلغین " کے نام سے جناب مولا ناصوفی محمد حسین صاحب دریب پان مراد آباد نے عرصہ ہوا شائع کردی ہے مولا ناظفر احمد صاحب مولا ناقع نوی کے فلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ ( گوآخر بین نہیں سے بتھے ) مولا نالیاس صاحب کے بیر بھائی یعنی حضرت مولا نافلیل احمد صاحب کے خیفہ بھی سے ، مولا نا الیاس صاحب نے اپنے بعد جن تین حضرات کو تبلیغ کا سے خیفہ بھی سے ، مولا نا الیاس صاحب نے ایک بیا بھی سے ، لبندا بیتر مرمول نا امیاس صاحب نی کی طرف سے بھی تھے ، لبندا بیتر مرمول نا امیاس صاحب نے ایک بیا بھی سے ، لبندا بیتر مرمول نا امیاس صاحب بی کی طرف سے بھی تھے ، لبندا بیتر مرمول نا امیاس صاحب نے ایک بیا بھی سے ، لبندا بیتر مرمول نا امیاس صاحب بی کی طرف سے بھی تھے ، لبندا بیتر مرمول نا امیاس صاحب بی کی طرف سے بھی تھے ، لبندا بیتر مرمول نا امیاس صاحب بی کی طرف سے بھی تھے ، لبندا بیتر مرمول نا امیاس صاحب بی کی طرف سے بھی تھے ۔

حضرت مولا ناظفر احمد صاحب تحریر فریاتے ہیں اس میں شک نیس کداس کام (تبیغ) کواصول (شرعیہ) کیساتھ کیہ جائے تواس ونت اسلام اور سلمین کی بڑی خدمت اور ونت کی اہم ضرورت ہے الیکن افراط وتفریط سے ہرکام میں احتیاط لازم ہے اس سے چندامور پر سمیر ضروری ہے۔ وتفریط سے ہرکام میں احتیاط لازم ہے اس سے چندامور پر سمیر ضروری ہے۔

حبلینی مشت کے مواقع پر دیکھا کی کہلوگوں کو زبردی پکڑ پکڑ کرم جدکی طرف کے سینا جارہا ہے کسی کہ کہا تھا کہ اللہ جارہا ہے کسی کے سکتے میں کہ بھائی چلو پس ای وقت سے نماز شروع کر دو، کسی نے ناپا کی کا عذر کیا تو زبردی کو پس یا تالا ب پر لے جا کرنہلا یا جارہا ہے ، بعض اس ہے نیچ کے لئے بھا محتے اور مقع چھیا تے جیں، بعضوں کی زبان سے سخت کلمات لکل جاتے جیں، یہ نازیبا صور تیل جیں، جو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پند جیس فر، نیس خرف کی اللہ علیہ وسلم کے لئے پند جیس فر، نیس حضور تیل بیار شاد ہے آئے اس کے دریے ہوتے ہیں، حالا کہ حضور کے بہال استخار پر بتا ہے استخار پر بتا ہے اس کے دریے ہوتے ہیں، حالا کہ حضور کے بہال

میں، میں نے کہا مولوی صاحب آگ تو تم نے کھائی، انگار ہ کون کے، اب جب آگ کھائی۔ انگار ہ کون کے، اب جب آگ کھائی ہے۔ کھائی ہے تو انگار ہ بھی بگو۔

بیداقد مولاناشیر علی صاحب نے بیان کر کے فرمایا ای سے بھولو۔
ان باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مولانا تھانوی کو اس سے جزوی اختلاف رہا، مولانا ظفر احمد صاحب کا افراط وتفریط سے پاک کہنا اور اس برمولانا کا سکوت فرمانا، اسی ابتدائی دور کی بات ہے جب کہ بقول مولانا بیسف صاحب حضرت سکوت فرمانا، اسی ابتدائی دور کی بات ہے جب کہ بقول مولانا بیسف صاحب حضرت کے دور تک کام کی بنیاد ہی ڈائی جارہی تھی ابھی نتا کج (نیک یابد) کا ظہور نہیں ہواتھ، اور بقول مولانا ابوالحن علی ندوی ، مولانا کی تاط اور دور رس طبیعت تبلیخ کا کام جابول کے سپر دکرنے سے مطمئن نہتی۔

اورمولانا کی بیدگئاک اور بےاطمینا ٹی بے وجہنیں تھی، قلندر ہر چہ گویدد بیرہ گوید، حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتقوا فیر است المحمومین فاملہ ینظر بسود الله اورکما قال) کینی موس کی فراست سے ڈرواس کے کہ وہ اللہ کی نور سے ویجس تھی، مولانا جو بات دیکھ در ہے تھے، وہ مولانا ظفر احمد صاحب کی نگا ہول سے اوجھل تھی، چٹانچہ دہی مولانا ظفر احمد صاحب بخصول نے بید بیان کیا تھا کہ بیہ بلغین ان چیزول چٹانچہ دہی مولانا ظفر احمد صاحب بخصول نے بید بیان کیا تھا کہ بیہ بلغین ان چیزول کے سواجن کا ان کو تھم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کرتے، اور پچھ اور نہیں چھیٹرتے، اور اس بیان پر مولانا تھی نوی کا بقول مولانا تھ دوی اطمینان بنی تھا، آتھیں مولانا ظفر احمد صاحب نے جب افراط و تفریط کا خود مشاہدہ کیا، اور مفاسد سے مطلع ہوئے اور نتائج کا طہور ہونے ذکا ، تو ایک عرصہ کے بعدا کہ تحریب سے نود ایک عرصہ کے بعدا کہ تحریب صان مفاسد کا اظہار فر مادیا، جس سے خود اینے بیان کی تر دید اور حضرت مولانا تھانوی کے تفرس دور دی اور احتیاط کی

مسى نازيباغو كانام بھى نەتھا۔

(r)

یعض عوام مہینوں سے اس جماعت کے ساتھ پچھ نہ پچھ تعلق رکھتے ہیں،
اجھاعات میں حاضر ہوتے ہیں، کر تجربہ ہے کہ ایسے عامیوں کی قماز میں
کوتا ہیاں ہوتی ہیں ،سورہ فاتحہ اور انا اعطینا بھی میچ نہیں پڑھ سکتے ، تماز دین کی
ساری عمارت کا ستون ہے جو عالی ایک مرتبہ بھی اس جی عت یا اس کے کسی
خادم کے پاس آ جائے و کلہ کی تعلیم التھے کے بعدسب نے مقدم نماز کی خامیوں
کا امتحان لے کراس کی درتی کی تا کیداور اجتر م کرنا جائے۔

(m)

بعض لوگوں کواس کام میں آیک چلے یا دو چلے دینے کی اس طرح ترغیب دی
جاتی ہے جواصرار کی حد تک پہوٹی جاتی ہے ، وہ اپنے کارد بار کے نقصان کی
عذر کرتا ہے تو دعویٰ سے کہد ایا جاتا ہے کہ تبلغ کی برکت سے تبہارا پھی نقصان نہ
ہوگا، چرونا چاروہ اپنے کاروبار کو برک بھی صورت میں پھوڈ کرایک دو چلد کے
لئے تبلغ میں شریک ہوجاتا اور جماعت کے ساتھ دورہ کرتا رہتا ہے پھر جب
واپسی پرکاروبار میں نقصان دیکھا ہے تو ادھرادھرشکا یتنی کرتا اور جماعت تبین کو

(r)

بعض لوگ تبیغ کے سوا دوسر کے تعلیمی شعبوں اور خدمت اسلام کے دوسر سے طریقہ پر طریقہ پر طریقہ پر اور جو حضرات علیاء وصحاء آپ اپ طریقہ پر مدارت ، خانقا ہوں میں درس قرآن وحدیث دفقہ اور تزکیہ نفوس ہیں مشغول ہیں ان کی تحقیر کی جاتی اور تبیغ کی نضیات اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ سمعین کے

قلوب میں دوسر سے اسمائی کا موں کی بے قدری اور بے وقتی پیدا ، وجاتی ہے،

یہی خواور افراط ہے آگر سارے علم وصلحاء آیک ہی کام بیں لگ جا کیں اور
دوسرے کام معطل کرد ہے جا کی تو عم قرآن وحدیث فقد اور تزکید اخلاق
ویکیل ذکر اور تخصیل نسست باطند وغیرہ کا وروازہ بند ہوجائے گا، حق تو ان تی لئ نے
جہ ل یفر بایا ہے۔ وَ لَنْسَكُنُ مُسُكُنُهُ أُمَّةٌ یلدُعُونَ إلی الْمَحَیْوِ وَیا مُورُونَ
جہ ل یفر بایا ہے۔ وَ لَنْسَكُنُ مَسُكُنُهُ أُمَّةٌ یلدُعُونَ الی الْمَحَیْوِ ویا مُورُونَ
بالسف مُرون فِ وَیَنْهُونَ عِسِ الْمُسْكُوِ کُیم بیل ایک جم عت (سب
بالسف مُرون فِ ویَنْهُونَ عِسِ الْمُسْكُو کُیم بیل ایک جم عت (سب
برے کا موں ہے روئے ، وہی سے جو یکی کی طرف بلائے نیک کا موں کا امر کرے اور
برے کا موں ہے روئے ، وہی سے بی ارشاد ہے۔ فیلو کا نفر مَنْ کُلِّ فِرُقَةُ وَ اللّهُ مِنْ کُلِّ فِرُقَةُ وَ اللّهُ مِنْ مُنْ کُلِّ فَرَقَةُ وَ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ کُلُورُ اللّهُ مَنْ کُلِّ الْمُنْ مُنْ کُلِّ اللّهُ مُنْ کُلُورُ اللّهُ مَنْ کُلُورُ اللّهُ مَنْ کُلُورُ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ کُلُورُ اللّهُ مَنْ کُلُورُ اللّهُ مِن مِن تقد اور کمال حاص کریں اور جب اپنی قوم میں واپس آئیں ان کور اللّه کی نافر مائی ہے ) ڈرائی ۔

نکلتہ کردین میں تقد اور کمال حاص کریں اور جب اپنی قوم میں واپس آئی لی ان کور اللّه کی نافر مائی ہے ) ڈرائیس۔
ان کور اللّه کی نافر مائی ہے ) ڈرائیس۔

ای طرح ایک جماعت الل حکومت کی ہونا ضرور کی ہے، ایک جماعت ساہوں کی اور فوجیوں کی بھی ہونا چاہئے، الل حرفہ ذراعت چیشہ اور لما زمت کرنے والے بھی ہونا چاہئے، البتہ ان سب کواپ اوقات فرصت ہیں تبلنغ احکام کی خدمت بھی جس قدر ہوسکے انجام دینی جاہئے۔

(a)

بعض دفعة بلغ كے لئے پاپيادہ سنر كرنے كى اس عنوان سے ترغيب ديجاتی ہے كد كمر وراور بوڑھے بھى پيدل چلنے كے لئے تيار ہوجاتے ہيں اوران كو بجئ روكنے كے شابش ديجاتی ہے بيھى نازيبا صورت ہے۔ رسول اندُصلى الله عليه وسلم نے ايك شخص كوسفر فج بيس بيادہ چلتے ہوئے ديكھا تو (4)

بعض حضرات نے تبنیخ کے چھاصولوں بی میں سارے دین کو تحصر بجھ رکھ ہے،
اگر کسی دوسرے دیتی کام کے لئے انگو بلایا جاتا ہے تو صاف کہدیے ہیں ہیکام
ہمارے چھاصولوں سے خارج ہے، ہم اس میں شرکی نہیں ہوسکتے، یہ بھی غلو
اورا فراط میں داخل ہے۔ (اوراس کو بدعت کہتے ہیں ہوساقل)

مبلغین عام طور سے تبلیقی گشت کو کافی سیجھتے ہیں، مکا تب قرآ نیے اور مدارس دیدید قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حالہ نکہ جہاں قرآنی کمتب یا اسلامی مدرسہ نہ ہو، وہاں کمتب اور عدرسہ قائم کرنا بہت ضروری ہے، حضرت موما تا الهیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کواس کا خاص اجتمام تھا۔

(4)

دیکھا ہاتا ہے کہ بلنے کے اجتماعات میں امراء حکام اور وزراء کو لانے کی بولی
کوشش کی جاتی ہے، میصورت بھی اچھی نہیں، بس ترغیب سے زیادہ کھیا نہ کہا
جائے اس کے بعد کوئی خودا پے شوق ہے آئے تو خوشی کی بات ہے زیادہ اصرار
اور کلنے لیننے کی ضرورت نہیں۔

 $(1 \bullet)$ 

تبینی جماعتوں کا قیام عموماً مسجدوں میں ہوتا ہے، مسجد کا احتر ام اور صفائی کا اجتماع خروری ہے اجتماع خروری ہے استعادی ہوتا ہے، مسجد کا احتر ام اور صفائی کا اجتمام خروری ہے ایسانہ ہو کہ جماعتوں کے جائے کے بعد اللّٰ تحلّٰہ کا یہ استعادی کہ اسبام کو صفائی کرتا پڑی ۔ فقط سیدوں ڈوائد ہیں جن کا اظہار حضرت مولانا ظفر احمد صاحب نے خود فرمادیا، عالیاً مولانا کو ان چند ہاتوں ہی کی اطلاع ہوئی، بعد ہیں اور جو خرابیاں اور

فرمای سوار ہوجااس نے عذر کیا کہ بیرے پاس جواؤٹنی ہے وہ بدنہ ہے (جے الشد کے نام پر ذیخ کرنے کی نیت کر چکا ہول) کچھ ویر کے بعد آپ نے پھر فرمایا سوار ہوجااس نے پھر عذر کیا، آپ نے تیسری بار فر ، یا، او محبھ بسب فرمایا سوار ہوجا ، فرض ایسے لوگول کا پیاوہ چلنا اور و بسلک ۔ ارب تیراناس ہو، سوار ہوجا ، فرض ایسے لوگول کا پیاوہ چلنا اور دور دراز کا سفر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارانہ تھا، اہام غزال رحمۃ اللہ طلبہ نے لکھ ہے کہ جن وگوں پر جج فرض نہ ہو، اور مشقت کا تحل بھی نہ کر کئیں، ان کے سامنے جج کے فضائل اس طرح بیان نہ کرد کہ کہ وہ بیدل سفر کرئے پر آمادہ ہوجا نیس ، پھر مشقت کا تحل نہ کر تیکیں تو جو ہور کیاں نے ذمہ آمادہ ہوجا نیس ، پھر مشقت کا تحل نہ کر تیکیں تو جو ہے گاں نے کہ اس کے دل سے جاتی رہے اس سے بی اچھاتھ کہ وہ فی نہ کرتے کہ ان کے ذمہ اس طرح نہیں تو اس کی ترخیب کرنا فرض نیس تو اس کی ترخیب اس طرح نہ دی ج سے کہ جن کو مشقت کی عادت نہ ہووہ بھی تیار ہوجا کیں، اس طرح نہ دی ہو ہے کہ جن کو مشقت کی عادت نہ ہووہ بھی تیار ہوجا کیں، اور تکلیف یا کر جلنے کو دل شی پرا کہیں۔ اس طرح نہ دی ہو کے کہ جن کو مشقت کی عادت نہ ہووہ بھی تیار ہوجا کیں، اور تکلیف یا کر جلنے کو دل شیل پرا کہیں۔

(r)

بعض دفعہ بھی میں بیاتی تو اس کا نام لے کر پکاراجا تا ہے کہ میاں فلائے تم کیون نہیں جب کوئی نہیں بول تو اس کا نام لے کر پکاراجا تا ہے کہ میاں فلائے تم کیون نہیں بولتے پھر جب لوگ نام کھواتے ہیں تو شہیں دیکھ جا تا کہ یہ شوق سے نام کھوار ہا ہے باوی ہے ہیں شرمی بول رہا ہے بہمیں کوئی فوج تو بحرتی نہیں کرتی ہے ، اس کام بھی ان بی لوگوں کو لینا چا ہے جو کہ خلوص اور شوق سے کام کرتا چا ہیں۔
کام بھی ان بی لوگوں کو لینا چا ہے جو کہ خلوص اور شوق سے کام کرتا چا ہیں۔
تجرب ہے کہ جو لوگ شرماشری شریک ہوجاتے ہیں وہ اصول کی پابندی نہیں کرتے بیل جو جاتے ہیں وہ اصول کی پابندی نہیں کرتے بیل جس کا اگر النا اور بہت براہ وتا ہے۔

دین سیکھ اور سکھایا جاتا تھ ، بعد بیں جو، ورطر سیقے اس سلسمہ میں ایجا وہوئے مثلاً تصنیف وتالیف اور کتابی تعلیم وغیر و سوان کوخر ورست حادثہ نے پیدا کیا، گراب لوگول نے صرف اس کو اصل سجھ لیہ ہے اور حضور صلی القد علیہ وسلم کے زیانے کے طریقے کو بالکل بھلاد یا ہے، حالا تک اصل طریقہ وہی ہے۔

اورا، م، لك فرات إلى كم لى بصلح آخو هذه الامة الا ماصدح به اولها. يعنى إس امت محديد كريس آت واللوكول كى اصلاح نبيس بوسكتى جب تك كدو بى طريقدا فتيا رند كياج ئي جس في ابتدا ويس اصلاح كى ہے۔

تو اب عاشقان سنت نہوی وط البان طریقۂ مصطفوی کو درس تدریس وعظ ،
ومناظرہ نیز اصلاح اخلاق و تزکیہ قلوب اور ارشاد وہدایت کے تمام سلسلے
موتوف کرکے اس طریقہ مختر سے میں لگ جانا چاہئے ، اور جتنی کتب تفسیر
وحدیث و ذخیرہ فقہ وتصوف جن سے میدان پٹا پڑا ہوا ہے ان کی بساط کو لپیٹ
کر رکھدینا چاہئے ، کیونکہ ماسوا تبیغی جماعت کے دین سکھنے کے جو دوسر کے
طریقے ہیں ان کی حیثیت بس اتن ہے کہ ان کو نا جائز کہنا جائز نہیں ، سنت کے
مطابق زندگی گذار نے کا واحد ذرایو تو بس تبیغی جماعت مروجہ کا ہے۔ سجان اللہ
خرد کا نام جنوں رکھدیا جنوں کا خرد جوچاہے آپ کاشس کرشمہ سرائر کے

عارفان کلام خدادندی وواقفان احادیث نبوی و ماہران توارخ وسیر علیائے دین مبین دمفتیان شرع مثین بتا سکتے ہیں کہ کیا حضور پرنورسلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز، فرکر، وغیرہ چھ باتوں ہی کے ذریعہ بندگی کی زندگی سکھاتے ہیے، اورصرف آخیں چھ باتوں ہی کے ذریعہ بندگی کی زندگی سکھاتے ہے، اورصرف آخیں چھ باتوں سے دین کا ہر درواز و کھلتا جاتا تھا، یہاں تک کہ پورے وین سے بوراتعلق ہوجاتا تھا، اورکیا بیعاد تا ممکن بھی ہے؟

کوتا ہیاں پیدا ہوئیں حفرت موصوف کواگر ان کاعلم ہوتا تو یقینا ان کا بھی اظہار فرہ تے۔
ہوخض بآس نی و بخو نی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت تھ نوی کے سامنے اگر بیا مورا تے
تو مولانا ہرگز ہرگز اس ہے مطمئی نہ ہوتے ، اور سکوت نہ فر ماتے ، پھر حضرت تھ نوی گ
کی پیند یدگی اور موافقت کا جو بلندو با نگ دعویٰ کیا جاتا ہے ، کہ ں تک صحیح ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ بیر طرز طریقہ تبلیغ حضرت مولانا تھ نوی کے مزاج و منشاء اور
مسلک کے بالکل خلاف ہے۔

س جن کامول کے سئے تی اصالیۂ مبعوث ہوئے ،ان کا خلاصہ اجر کی اور کلی طور پریمی ہے ک بندوں کو بندگی کی زندگی سکھا کی جاتی ہے، جس کی بنیاوتو حیدورساست ہے یعنی کلمہ اس ك الفاظ عمات جاكي ، مطلب بتايا ج عند ، مطاب مجمايا ج ع ، مطالب من أرز ، ذکر ہم ، اگرام مسلم بھیج نبیت ، تفریخ ونت ، سب چیزیں آئیں گی ، ان پر پابندی اصول ك ساتيد محنت كى جائة وين كا مردرواز وكمانا جائے كا اور مملى مشل موتى چلى جا يكى ، یہاں تک کہ بورے دین ہے یوراتعلق ہوج نے گا، جس قدر بھی دنیا میں یہ جماعتیں دین کو کے کرتکلیں گی ان کا دین پڑھ ہوگا ، اور دوسروں تک وین کی اش عمت ہوکر کارنبوت ہو، ا ہوگا، درحقیقت اس کام کے سئے انبیاء کی بعثت ہوئی، یعنی بغیر مدرسه وكتاب ك زياني وين كيهن اورسكهان كى كوشش كرنا اوراجي زندكى كواس ك النا وتف كروينا طريقة انبياء يب يكي نبيول والاكام يهيه، باتى كام ضمناً وطبقة عمل شي آيا، پس نبیول دالا کام اگر کوئی کرر با ہے تو ( مروجہ ) تبلیغی جماعت کررہی ہے، اورسنت کے مطابق زندگی گذارنے کا واحد ذر لیدیجی تبلیغی جماعت ہے گر دین سکھنے کے جو دومرے طریقے جيں ان کو نا جا تز کبنا جا تزنميں ، اور ان کوحقير سجھنا بھی جا تزنميں ، دين کي عمومي تعليم وتربیت کا جوطریقہ ہم اپن اس تحریک کے ذریعہ رائج کرنا جا جے ہیں صرف وی طریقہ حضور اقترس ملی الله علیه وسلم سے زمان میں رائج تھا ، اور اس طرز سے وہاں عام طور بر

عجب، تمام صفات ذبیشا در اخلاق رذیله کو کھول کھول کربیان نبیس فر ماتے ہتے؟

ای طرح زبد و قناعت، صبر وشکر، تشلیم ورضاء، تواضع و خاکساری، خوف وخشیت اخلاص و تو کل وغیرہ اخلاق فاصلہ نبیں سکھتے ہتے، کہائر وصفائر معاصی، مجموث، زنا، چوری، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی ،گالم گلوج ،ظلم و فصب، وغیرہ کے قب کے بیان فرما کران سے اجتماب کی تاکید نبیس فرماتے ہتے؟ نیکو کاروں، فرما نبرداروں کو بہشت کا مرد دہنیں سناتے ہتے، نافرمانوں بدکاروں کو عذاب دوز رخے ہیں ڈراتے ہیں۔ بہشت کا مرد دہنیں سناتے ہتے، نافرمانوں بدکاروں کو عذاب دوز رخے ہیں ڈراتے ہے؟ انسانی او ہام و خیالات کی جزئیمیں کا شعر ہتے؟

الغرض مملکت ومع شرت کے قوانین ہوں، یاصلح و جنگ کے اصول عبد معبود کے مابین راز و نیاز کی تدبیریں، عقائد، عبادات، معاملات، مع شرت، اخلاق کی تفصیلی تعنیم ،حقوق الله اورحقوق العبود کے درجات ومراتب، انسان کے تمام شعبها کے زیرگی کی اصولی فروگی ،نظری، عملی، اجتماعی، انفرادی، معاشی، معادی، ظاہری، باطنی، معلی کی اصولی فروگی ،نظری، تملی، اجتماعی، انفرادی، معاشی، معادی، ظاہری، باطنی، معلی روحانی، اخلاقی منزلی، تمرنی، اجمالی تفصیلی تعیم وہدایت نہیں فرماتے ہے۔ معادی معادی میں سے صرف لیون ممل دین کی ممل تبلیغ نہیں فرماتے سے ،ان ہزاروں امور میں سے صرف لیون ممل دین کی ممل تبلیغ نہیں فرماتے سے ،ان ہزاروں امور میں سے صرف المعیں چندامور کی تبلیغ فرماتے ہے، اور اس کے لئے خروج کی یابندی فرماتے ہے،

ورواز ، کھانا چلا گیا؟ اور کیا صرف زبانی بی تعلیم و بلیغ کرتے رہے، حضور اور حضور کے سیاب نے اور کیا حضرت ابوشاہ کوآپ نے خطبہیں لکھوایا،

م الشيرية ، حارية من التي جماعتول كي تفكيل فرمات يقير؟ ادرانهين حدود قيود كي

ابندی فرماتے تھے، جن کی یہ جماعت تبلیغی پابند ہے، اور صرف اس سے دین کا ہر

کی حضور پرنورسلی اللہ علیہ وسم اور آپ کے محابہ صرف فضائل منے پراکتفا فرماتے ہے ، کی صرف امر بالمعروف اور وہ بھی بعض المعروف ، ی بمیشہ کرتے ہے ، اور نہی من المنظر نہیں فرماتے ہے ؟ عقا کہ والمانیات ، وجود خدا ، اس کی ذات وصفات ، اور نہی من فیات مخلات ایمان مثل کفر ، شرک ، بدعت ، نفاق ، اربد اور ارتیاب وغیرہ کو نہیں سمجھ نے ہے ؟ رسالت و نبوت کی حقیقت ، وی ، الہام ، انبیاء کرام کی حیثیت ، انبیاء کے والات نہیں بیان فرماتے ہے ، کتب ساوریتوریت ، انجیل ، انبیاء کے والات نہیں بیان فرماتے ہے ؟ ملائکہ کے والات نہیں بیان فرماتے ہے ؟

قی مت، حیات آخرت، جزا دسزا، حشر دنشر، دوزخ و جنت، حساب و کتاب کے عقید نے نبیل سمجھاتے تھے، عہادات، طہارت، نماز، روزہ، زکو ق،صدقہ و خیرات، مج ،قربانی، ذکر، جہاد وغیرہ کے احکام نہیں بیان فرمانے تھے۔

حقوق الله اورحقوق العبادك تفعيلات سے آگاہ نہيں فرماتے ہے، آواب معاشرت كھانے چينے ، المصنے بينينے، چلنے پھرنے ،سونے جاگئے، رفنارو گفتار،سفروحضر، لباس وعادات واطوار باہمی، برتاؤں كے آداب اورطريقے نبيس سكھاتے ہے؟

معاملات مثلاً بیج وشرا، نکاح وطلاق، حدود وقصاص، کم وجنگ کے قوانین ومسائل نہیں بیان فرماتے ہے، انسان کے ومسائل نہیں بیان فرماتے ہے، اخلاق کی ایک کروکڑیں کھولتے ہے، انسان کے جذبات وقوی کا ایک ایک مصرف نہیں بیان فرماتے ہے، اس کی ایک ایک کمزوری کو نہیں بیان فرماتے ہے، دوح کی ایک ایک ایک بیاری کی تشخیص اور اس کا علاج بیان نہیں فرماتے ہے، حقہ، حقد، حسد، خضب، حب دنیا، بخل، کینہ، بغض، حرص، ریا، حب جاد، کمر،

کیا عبدائلد بن عمرٌ نے حضور کی حدیثیں نہیں لکھیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ وو گیر ملوک کو بذر بعیر خروت نہیں دی ، کیاز کو ق کے احکام ، مختلف چیزوں پرز کو قاوراس زکو قاکی مختلف شرحیں جو پورے دو صفح میں جی ان کو لکھوا کرآنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم نے امراء کونہیں بھیجا؟ (دار قطنی کتاب الزکو ق)

ز کوۃ کے محصلین کے پاس دیگر تحریری ہدایتیں نہیں موجود وتھیں، (دارتھنی صربہ ۱۰) کیا حضرت علی کے پاس ایک صحیفہ نہیں تھا، جوان کی تلوار کے نیام میں پڑار ہتا تھا جن میں منتعلقہ احکام قلمبند تھیں ، (بن ری) حد بیبید میں صلح نامنہیں نکھا گیا، کیا عمر بن حزم کو حضور نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ایک تحریک صوا کرنہیں دی، جس میں فرائض، صدقات، دیات و فیرہ کے متعلق بہت کی ہدایات تھیں۔ (کنز العمال ۱۸۳/۳)

کیا عبداللہ بن انکیم کے پاس حضور کا نامہ وہ نہیں پہنچا تھا، جس میں مردہ جانوروں کے متعنق تھم درج تھا، (مجم صغیرطبرانی) کیا سی لی واکل بن حجر جب بارگاہ نبوی سے اپنے وطن حضر موت جانے گئے تو استخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوخاص طور سے ایک والا نامہ لکھوا کرنہیں دیا جس میں نماز روزہ، ربوا، شراب اور دیگرا حکام شخصہ (طبرانی صغیر) وغیر ذالک

پیرکیا مکه بیل دارارتم ،اور مدینه بیل سعد بن ضرار کا گھر قرآنی اور حدیثی تعییم کا مدرسنیس تھا، کیام صعب بن عمر کالقب مقری معلم نہیں ہو گیا تھا؟ کیام سجد نبوی اور صفه مدرسه نہیں تھا ای طرح عباوہ بن صامت ، سالم موی افی حذیفه، عنبه بن مالک، معاذبین تھا ای طرح عباوہ بن صامت ، سالم موی افی حذیفه، عنبه بن مالک، عماب معاذبین جبل ،عمر بن سلمه، اسید بن حقیر، مالک بن الحویرث، انس بن مالک، عماب بن اسیدرضی الله عنبم این المی عمله اور مدرس نہیں ہے ،

کیا علامہ مہم وی نے وفاء الوفاء فی انباء المصطفی بیس تقریباً چالیس الی مسجدوں کا ذکر نہیں کیا ہے جوز ماندرسالت بیس مدینہ منورہ بیس موجود تھیں اور ان بیس با قاعدہ تعلیم و تبلیخ کا سلسلہ جاری تھا، کیا صی بی ابوالدرداءرضی انڈعندد مشق بیس مدرسہ نہیں قائم کے ہوئے تھے، جس بیس بیک وقت سولہ سولہ سوتک طلبہ تعلیم پاتے تھے کیا عبدانلہ بن مسعود اور عبداللہ بن المغفل رضی اللہ عنہما کوفہ بیس مدرسہ قائم کر کے مدرسی نہیں کر بی عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن المغفل رضی اللہ عنہما کوفہ بیس مدرسہ قائم کر کے مدرسی نہیں کر سے تھے۔

کیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہوئی نے ازالیۃ انتفاء بیں تہیں قرمایا کہ آئخضرت سلی اللہ علیہ آئخضرت سلی اللہ علیہ آئخضرت سلی اللہ علیہ وہیں اور تی آنست کہ برآ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم دریں امر قبی س نحی تو است بر شاخشن محارث و بین موتوف، است بر شاخشن محارث و بسیار سے ازمصالح منوط بنوشتن

الغرض كيا حضوراورحضورك صحابة جس وقت جوطريقة بهي مفيداورموثر بوتاتها زبان بوياقلم، زم، بول يأكرم، اقوال، وافعال، احوال، اختيار نبيس فرمات شے، اور ايک ہی طريقة پر اصرار فرمات شے؟ تب بيد عویٰ كيے مجے ہے كہ بغير مدرمہ و كتاب كے زبانی و ين سيكھنا و سكھانا طريقة نبوی ہے اور تبيغی جماعت اس لئے نبيوں كا كام كرنے والی كی ج تی ہوئی ہے اور تبيغی جماعت اس لئے نبيوں كا كام كرنے والی كی ج تی ہوئی ہے كہ بغير كتاب كے زبانی و ين سيكھتی اور سكھاتی ہے ۔ اور اصل طريقة و بی ہے حارا نكہ حضرت مولانا طريقة و بی ہے حارا نكہ حضرت مولانا شعمانی مدظلة العالی كے مرتب كردہ حضرت مولانا الياس صاحب كے ملفوظات كے ملفوظ صن ١٩١١ ميں موجود ہے كہ

ہم ابتداء میں اس لئے تحریر کے ذریعے دائوت نہیں دیتے تھے کہ نوگ کچھ کا کچھ مجھ جاتے اور اپنے بچھنے کے مطابق ہی رائے قائم کرتے وغیرہ، اور اس کے نتائج غلط نکلتے ، قوہ اری اسکیم کو ناقص کہتے۔

معنوم ہوا کہ مولانا نبوی طریقہ بچھ کرتح ریسے احتر از نبیس فرماتے ہے، بلکہ وجہ وہ تھی جوادیر مذکور ہوئی پھراس ملفوظ کے آخر ہیں فرماتے ہیں کہ

ابترائی زماندی کے طریق کارے ہر بر جزیر بھے رہنا ٹھیک نیس ہے اس لئے ش کہنا موں کر تر مرے ذریعے بھی دموت دیٹی چاہئے۔

اور کیا ابتدائی ہے مول نا احتشام الحق صاحب نے تبلینی اور دعوتی متعدد رسائل نہیں تصنیف فرمائے اور دیگر مصنفین کی ج نب سے برابر لکھنے کا سلسلہ جاری نہیں ہے؟ کیا تبلینی نصاب جو متعدد کتابوں کا مجموعہ ہے گھر گھر نہیں پہنچ گیا ہے؟ اور ہر جماعت کے ہمراہ ہونالازی ہے، اور کیا ہی کا باکٹر شہروں اور دیمانوں کی مجدوں ہیں رکھی ہوئی نہیں ہوتی ، اور نمازیوں کوسنائی نہیں جاتی ؟

تبلینی جماعتیں جب گاؤں گاؤں محلہ محلّہ گشت کرتی ہیں تواس کوسناتی ہیں، اس طرح دیگر جہت می کتابیں، مکا تیب کیا اس سلسلے میں تصنیف نہیں کی کئیں، رسالوں، ماہناموں، اوراخبارات میں مبلغین کی تقریریں، اعتراضات کے جوابات، نیز ترفیبی مضامین شائع نہیں ہوئے رہے۔

تب یہ دوون کی سے چاہتے ہیں جت زبانی وین سیسی اور سکھاتی ہے۔

پھر کیا اس سے چاہت نہیں ہوتا کہ طریقہ نبوی اور سٹت کے مطابق کمل دین کی

مکمل تہلیغ علیاء اور مشائخ کررہے جیں ، اور آھیں سے ممکن بھی ہے ، بالفاظ دیگر سے

فدمت مدرسہ اور خانقاہ ہی کے ذریجہ انجام دی جارہی ہے، ہر دوجہ عت زبانی بھی

تبلیغ کررہی ہیں مثلاً علیاء کا دعظ اور مشائخ کے ملفوظات اور تعلیم و تنقین ، پندولف کے

ارشا وواصلاح زبانی ہی تو ہے۔

اورتم رہمی بذریعہ تصنیفات دمکتوبات وفتاوی وغیرہ جوتح ریں ہے۔

رہی تبلیغی جماعت تو مخصوص امور دین کی مخصوص طریقہ ہے تبینخ اور دعوت کی بناء پر ناقص دین کی تحصوص امور دین کی مخصوص طریقہ ہے تبینخ اور دعوت کی بناء پر ناقص در در در کی تاقص خدمت و تبینخ انجام دے رہی ہے، اور غیر ضرور می قیود و حدود ہے۔ مقید اور محد و دکر دینے اور تقیید مطلق ، تا کدواصر ارالترزام مالا یکن م اور اس کے لئے تدائی واہتمام کی بنا پرایجا و بندہ ، احداث فی الدین اور بدعت ہے۔

پھرکیا یے جیرت کا مقام نہیں ہے کہ ایک طرف تو حضرت مولانا الیاس صاحب
رحمة الشّد علیہ کو بانی تبلیغ کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مولانا کے قلب پراس طریقہ کا
الب م اور القاء ہوا، جس سے اس طریقہ کا حدید ہوتا اور المبیاز ٹابت ہوتا ہے، اور ٹابت
ہوتا ہے کہ پہلے نیس تھ اب جاری ہوا ہے، (اور فی الواقع اس بیئت کذائیہ کا پی چنشان
حضور صلی اللّہ علیہ و کلم ہے لے کراب تک کہیں نہیں)

اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ بینیوں والا کام ہے اور سنت طریقہ ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے اور محابہ کا طریقہ ہے اور بی وین کی دوسری خدہ ت خمنی وجھی ہیں، اور بقول امام ما لک آخر است کی اصلاح اسی طریقہ ہے ہوسکتی ہے ، اور خیر القرون کے بعد ہے مولانا تک بیطریقہ الہا می اختیار نہیں کیا گیا ، اس کا مطلب بیہوا کہ وہ لوگ نہیوں والے کام اور سنت اور طریقہ الہا می اختیار نہیں کیا گیا ، اس کا مطلب بیہوا کہ وہ لوگ ہوں وہ و اور سنت اور طریقہ محابہ کے تارک ہوئے اور ان لوگوں کی اصلاح ہی نہیں ہوئی و ہو ، واطل جالبدا ہے ، عجیب تضاد ہے۔

خامداً گشت بدندال ہے اسے کیا کہتے ناطقہ سر بگریبال ہے اسے کیا کہتے حقیقت الامریہ ہے کہا جاتے کیا کہتے دین سخصانے کی کوشش کرنا اور زندگی کو وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کا طریقہ بیشک دین سخصانے کی کوشش کرنا اور زندگی کو اس کے لئے وقف کر دینا تھا، لہذا یہی نبیوں والا کام ہے، کیکن زبانی طریقہ بیس سنت انبیاء کو محصر کردینا اور مدرساور کتاب کو ذریعہ تبنیغ بنانے کوسنت انبیاء وصحابہ سے خارج

یے بھی سب کومعلوم ہے کہ وحی مثلوقر سن شریف اور وحی غیرمملوحدیث شریف كاسلسد حضورصكي الثدعليه وسلم كي تخرحيات مباركه تك جاري رما، نه تو وحي متعو كانزول مني نب الله وفعة لكهي لكهائي كماب كي صورت مين واقع جوا، اور شدى حضورصلي الله عليه وسلم کے ارشادات عالیہ کی ساعت کسی ایک پر سب سی بدنے دفعۂ فر ، فی مند حضور پراور نے حضرات میں بہ کوکوئی مکمل کتاب ہی لکھ کردی آپ کا نتیازی وصف اور لقب میں امی ته، اوراميين شرم بعوث فرمائ كئ شف هو اللذي بعث في الاميين رسولا منهم، آپان امیوں کواللہ کی آیات بڑھ کرساتے تھے بتلو علیهم آیاته جن کے ظا ہری معنی وہ لوگ الل زبان ہونے کی وجہ ہے مجھ لیتے تھے، اور اس پڑھل کرتے تير، احكام خداوندي سفت شير، ان كمعاني ومطالب مجد ليستر شير، مدحرت نبوت کی شان تعلیم اور شان طا مرک تھی ، جس کا اظہر راسان نبوت سے بدالفاظ "انبی معشت معلما" جوالین من معلم بنا كرجيجاكي بون ، تزكية نفول فرمات من ويسو كيهم یعن تفسانی آلائشوں اور تمام مراتب شرک وعصبیت ےان کو یاک کرتے تھے، دلوں کو ما نجھ کرھیقل بناتے تھے،اوران کوعهماً وعملاً کامل بناتے تھے، میہ چیز حضرات صحابہ کو آیات الله کے عام مضاین برعمل کرنے حضور کی صحبت اور قلبی توجه اور تصرف سے باذن الله حاصل موني تفي اوربيه حضرت نبوت كي شان تربيت اورشان باطني تفي جن كا

اظهر راسان نبوت سے بالفاظ انسی ابعث لاتسم مکارم الاحلاق ہوا، یعنی مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لئے مبعوث کی گیا ہوں، کتاب کی تعلیم دیتے تھے، ویسعلمهم الکتاب و العجمه ، کتاب الله کی مراد بتلاتے تھے، اس کی ضرورت فاص فی ص موقعوں پر پیش آتی مثلاً ایک لفظ کے پچھ معنی عام بتادر اورمی ورہ کے لحاظ سے صحابہ کو پچھ اشکال بیش آیا اس وقت کتاب الله کی اصل مراد جوقر ائن مقدم سے متعین ہوتی تھی بیان فرما کرشہمات کا از الدفر مادستے تھے جسے السفیس آحدوا ولم منعین ہوتی تھے بیان فرما کرشہمات کا از الدفر مادستے تھے جسے السفیس آحدوا ولم بلسوا ایسانهم بظلم الآبة اوردوسرے مقامات میں ہوا۔

تعییم حکمت فره تے تھے، حکمت کی حمری باتیں سکھاتے تھے، حکمت سے مراد اسرار بخفیداور رموز لطیفه میں ایعنی قرآن کریم کے بنامض اسرار ولطائف اورشر بعت کی د قیق وعمین علس پر مطلع فرماتے ، خواہ تصریحاً خواہ اشارۃ آپ نے خدا کی تو فیق واعانت سے علم وعمل کے ان اعلی مراتب ودرجات براس در ماندہ قوم کو فائز کیا جو صديوس انتهائي جهل وحيرت اورصرت كمرابى مين غرق هي، وان كالوا من قبل لف صلال مبين تقريباً سارى قوم صريح مرابى يس بعنك راي هي جس بين عم وبنر كوي بحى ندتها ، ندكوني آساني كتاب تحى معمولى يره هنا لكصنا بهي بهت كم آ دمي جائة تنے،ان کی جہالت و دحشت ضرب المثل تھی ، بت پریتی ،او ہام پریتی اورنسق و فجو ر کا نام ملت ابرا میمی رکھ چھوڑ اتھا آپ کی چندروز وصحبت ہے وہ ساری دنیا کے لئے ہادی ومعلم بن گئی، سے نے القد کی سب سے زیادہ عظیم الثنان کتاب پڑھ کرٹ کراور عجیب وغريب علوم ومعارف اور حكست ودانائي كي بانتيس سكصلا كراييا تحكيم وشائسته بناير كه ونيا کے بڑے بڑے جا سے حکیم ووانا ور عالم وعارف ان کے سامنے زانو کے تلمذ و کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم دوسرے آنے دالے لوگوں کے واسطے بھی رسول

ایک روایت میں علم ہے مین جلال الدین السیوطی الشافعی وغیرہ نے تسلیم کیا ہے کہ اس

پیشکوئی کے بڑے مصداق حضرت امام اعظم ابوحنیف العمان ہیں۔

وهو العوير الحكيم اورالله يرى زبروست توت والداور عكيم بيجس في علم سكها يأقلم عداورانسان كوسكها ياجووه ندجانتا تفاء الله في عبالم بسال غليم و علم الْإِنْسَانَ مَالَّمُ يَعُلُّمُ.

(الفيرى عاشية رجمه في الهنديس معلب يه ب كهجس رب في ولاوت سے اس وقت تک آپ کی ایک عجب اور نرالی شان سے تربیت سرمائی جو پند و تی ہے کہ آپ سے کوئی بہت بروا کام لیاجائے والا ہے کیا آپ کو اوھر میں چھوڑ و یکا مر گزنبیں،ای کے نام پرآپ کی تعلیم ہوگی،جس کی مہر یانی سے تربیت ہوئی ہے،جس نے سب چیز وں کو پیدا کیا ، کیا وہتم میں صف قر اُت نہیں پیدا کرسکیا ، جے ہوئے خون میں نہ س نہ شعور نہ ملم نہ اور اک محض جماولا یعقل ہے، پھر جوخدا جماولا یعقل کوانسان عاقل بناتا ہے وہ ایک عاقل کو کامل اور ایک ای کو قاری نہیں بنا سکتا، یہاں تک کہ قرأة كالمكان ثابت كرناتها آ محاس كي فعليت اور وتوع پرمتنب فرماتے بيں ، كه آپ کی تربیت جس شان سے کی گئی اور اس سے آپ کی کامل استعداد اور لیا تت نم یاں ہے، جب ادھر سے استعدا وہیں قصور نہیں اور اوھر سے مبدأ فیاض میں بخل نہیں، بلکہ وہ تمام کر یموں ہے بڑھ کر کر یم ہے پھروصول فیض میں کیا چیز ، نع ہوسکتی ہے،ضرور ہے کہ بوں بی ہوکررے گا،حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں حضرت نے بھی لکھا پڑھانہ تھا ، فر مایا کہ قلم سے علم وہی ویتا ہے ایوں بھی وہی دیگا۔

انسان کا بچہ مال کے پیٹ سے بیدا ہوتا ہے، پھیٹیں جو تناء آخرات رفتہ

بناكريج كة والحريس مستهم لسمًا يَلحقُوا بِهِمْ، حِن كومبدأاورمعاداورشرائع م دید کا پورا اور سیح علم ندر کھنے کیوجہ ہے امی اور ان پڑھ ہی کہنا چاہئے ، مثلاً فارس ، روم،اور ہندوستان وغیرہ کی قومیں جو بعد میں امیین کے دین اور اسلامی براوری میں شامل ہوکران ہی میں ہے ہولئیں۔

حضرت شاه صاحب لكصة بين حن تولى نے اول عرب پيدا كے ،اس دين كے تعامنے والے پيدا كے ، يہي جم

چنانچه بخاری شریف میں حضرت ابو ہر مرة رضی اللہ عندے مروی ہے کہ سے جلوسا عندالبي صلى الله عليه وسلم بموك بي صلى التعليه وسلم ك خدمت اقدس من بيني بوك تني، اذا نولت سورة الجمعة ناكهال نازل بول سورة جحه فسلمها نزلت وآخويل ممهم لما يلحقوا بهم الأجسية تازل اواكران يس ے دوسرے لوگ ہیں جوامی ان میں لاحق تیں ہوے ، قالو ا من هو لاء يارسول المله، الوصى بـ في عرض كي كه يارسول الله وه كون الوك بين المسلم يسر اجعمه حتى مسئل ثلاثا توحضور في جواب ليس ويايهال تك كرتين بديع جه كيا وفينا سلمان العادسى أدرجار يددميان سلمان فارى بينه بوسة يتحقال وضبع وسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان راوى حضرت الوبريره فرمات ہیں کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنا وست مب رک سمان کے او بررکھا اسم قبال لوكان الايمان عند الثريا لناله رجال او رجل من هولاء.

پھر حضور نے فرمایا ایمان ٹریا پر پر جا پہنچے گا تو اس کو ضرور چند آ دمی یا ایک آ دمی اس کے لیعنی قوم فارس کے گروہ ہے لے آئیں گے، ایک روایت میں دین ہے اور

تنفی ، ضرورت تھا کہ تبیغ و ہدایت خلق اللہ کاعظیم الشان کا م سپر د کرتے وقت ایک طرف کلام اللی کا مطلب اصل اور منشائے واقعی قلب مبارک میں خوب رائخ کر کے کمالات علمی میں متاز کردیا جائے ،تو دوسری طرف کمالات جلیلہ وشریفه عدل وامانت ودیگر ملکات فا صله اورا خلاق حسنه سے سرفر از کر کے کمالات عملی میں ممتاز کرویا جائے، اور ظاہر وباطن ہر دو کا جامع بناویا جائے اور صورت ومعنی ہر دو سے آ راستہ و پیراستہ

چنا نجد دانائے حقیقی اور حکیم علی الاطلاق جل جلاله وعم نواله نے نبی ای کو تعلیم دی اور میسی عمد وتعییم دی که منیر نبوت مخنجهیدّ حکست ومعرفت ،مهبط انوارنیبی ،مخزن امرار لاریبی ، حبيوع فيوض له متناي اورعارف رموز دي الهي بوگيا، جبيها كه خودسلي التُدعليه وسم في ارشاد قربها علمني ربي فاحسن تعليمي وادبني ربي واحسن تاديبي.

في الواقع آپ صلى الله عليه وسلم إعلم العالمين ،اعرف العارفين ،اور جامع علوم اولین وآخرین ہو گئے، اور بتقاضائے کمال معرفت وقوت علمی انظم الحامین کی مرضیات ونا مرضیات منشائے البی وتجلیات ربانی ویکھنے کے لیے دل کی آئیکھیں کھل كئيں، چنانچہ چشم نبوت نے ديكيرايا كه احكم الحاكمين كاريتكم فرض كا درجه ركھتا ہے اوروہ واجب كا، اور فلا ب تقلم استحاب كا درجه ركفتاب، اور فلاب جواز واباحت كا، فلا ل تحريم كا، اور فلا ل كرابت كا، فلال مطلق كاب فلال مقيد كا، فلان خاص بي تو فلال عام ہے، فلال حقیقت ہے فلال مجاز ہے، بیمشترک ہے اور وہ موول، فلال صریح ہے فلان كتابيه فلان علم عمارة ثابت موتاب، فلان اشارة ، فلان ولالة بي توفلان اقتضاء فلان تنصيصاً فلان تعليلاً ، فلان منطوق ہے تو فلان مفہوم وعلی بندا القیاس ، کوئی

كون سكه تاب بس وبى رب قدير جوانسان كوجائل سے عالم بناتا ہے ايك الى كو عارف كالل بلكه تمام عارفون كاسردار بناديكا

اور و چکیم بھی ہے جس کی زبر دست توت و حکمت نے اس جلیل القدر پیغیر کے ذر بعد قیامت تک کے لئے عرب وجم کی تعیم ونز کیر کا انتظام فر مادیا۔ حضرت مولانا كنگوبي نے فر مايا

جناب رسول التدصى التدعاية وكلم كي قوت روحاني كي بيصالت تفي كربوك سے بڑے کا فرکو فا الدالا اللہ کہتے ہی مرتبہا حسان حاصل ہوجا تا تھا، جس کی ایک نظیر بيب كرمحاب في عرض كياك بهم يا خانده بييثاب وغيره كيد كرير، اورحل تعالى ے سامنے نظے کوکر موں، یہ انتہاء ہے اور ان کومجابدات وریاضات کی ضرورت نه ۽ وٽي تقي ، اور بي توت بي قيض نبوي سحابه پين مجي تقي آگر جناب رسول الندسلي الله عليه وسم سے كم ، اور تابعين يس بحى تقى محر محاب سے كم ،كيكن تيج تا بعین میں بی تو ت بہت ہی کم ہوگئ اس کی تلا فی کے لئے برر کوں نے مج ہدات ورياضات ايجاد كيئد (اميرالروايات حكايت تمبرس)

کن جناب رسول انڈ صلی انتد علیہ وسلم اور آپ کے صحب به حفظ وضبط جهم وعدل اور قوت علمیہ اور قوت عملیہ میں کال ولمل ہونے کے سبب زبانی طریقہ برعلی وجدال تم والاكمل فريضة تبليغ انجام و يرسكت تقيء مدرسه وكماب مستعنى تقيم اسلام اين ابتدائی دورے گذرر باتھا، وفت کم اورمحدودتھا، کام زیادہ تھ قیامت تک کے لئے راہ متعین کرنی تھی ،مجموعی ھیٹیت میں کسی کتاب کا وجود نہ تھا، وی متلواور وحی غیر مثلو ہر دو کا سلسله جاری تھا، وقتاً فو قتاً موقع بموقع جستہ جستہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بدایات دی جار بی تھیں، جنٹی شکل تحریر و کتابت اور مدرسه کی دی جاسکتی تھی ، دیجار ہی

ضروري دقيقه اورنكته نظرول سے اوجھل ندره كيا۔

اور برتقاضائے کمال ادب وتوت عملی قلب مطبر عدل وا مانت اخلاص وتقوی عصمور کمالات جلیار شداور صفات جمیده سے متصف تمام ملکات فاضله اور اخلاق حسنه سے مالا مال موکر حرکت وسکون میں مرضیات الہیدا وراحکام خداوندی کا تا بع اور منقاد ہوگیا۔

وحی ساوی اور احکام البی کے خلاف ندقدم اٹھاند زبان نے حرکت کی ، آپ کی مقدس بستى اخلاق وائدال كي اوركل واتعات مين تعليمات رباني اور مرضيات اللي كي روثن تصویر بهوتنی، ندفرص کو دا جب کا درجه دیا، نه دا جب کوفرض یا مباح ومستحب قرار دیا، نەمىتخىب كووا جىپ نەھلال كوحرام نەحرام كوحلال كىيا جومطلق تھا،اس كۇمطلق ہى ركھامقىيد تدكياء ندمقيد كومطلق ندخاص كوعام ندعام كوخاص كيا وعلى مغرالقبياس بالكل تاليح فمرمان اللجي ر ہے، ندایل طرف سے پہلے حذف واضا فدفر مایا ندترمیم وسینے اس لئے تو آپ کا قول و تعل شری وی اللی قراریا<u>،</u> اورآپ کی ذات مقدسه وی اللی کی اولین معیارین گئی، اور اسیران جہل وصلائت کی ہدایت وتشنه کا مانی علم ومعرفت کی سہولت سے حمل پیرا ہونے كيلية آب كى ذات عالى صفات اسوة حسنه اوركائل وعمره تموندين كى فللله الحمد والثناء وله الشكر والفضل. وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيراً كثيراً اورلسان نبوت بيرشان طامري كابالفاظ انبي بعثت معلماً اورشان باطني كا

پھرآپ کواس کے صاف صاف دوٹوک ہے کم دکاست اعلان وہلنے کے لئے مامور کیا گیا کہ آپ پر جو پچھ پر دردگار کی طرف سے اتارا جائے آپ بے خوف

بالفاظ انى بعثت لاتمم مكارم الاخلاق اعلال قرماديا كيا-

وخطر بارتائل بغیر رور عایت کے دومروں تک پہنچاد ہے اگر بفرض محال کسی آیک چیز میں آپ سے کوتا ہی ہوئی تو بہ حیثیت رسول (خدائی پیغیر) ہونے کے رسالت و پیغام رسانی کا جومنصب جلیل آپ کوتفویض ہوا ہے ہی جائے گا کہ آپ نے اس کاحق پچھ بھی تداوا کیا، جیسا کہ فر مایا یا آٹی ہا السوس سول آب تیف ما اُنڈول اللہ ک مِن رَبِّک مِن رَبِّک وَلَ اَلْمُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

چنانچہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسم نے اس ہدایت رہائی اور آئین آسائی کے موافق امت کو ہر چھوٹی بڑی چیز کی تبدیغ کی ، نوع ان نی کے عوام اور خواص میں ہے جو ہات بھی جس طبقہ کے انکق اور جس کی استعداد کے مطابق تھی ، آپ نے بلا کم وکاست اور بے خوف و خطر پہنچ کر خدا کی جمت بندوں پر تمام کردی ، اور بیں ہائیس سمال تک جس بے نظیر اولوالعزی ، ج نفث نی مسلسل جدو کد صبر واستقلال اور شفقت وولسوزی سے فرض رسائت و تبلیغ کوادا کیا وہ اس کی واضح دلین تھی ، کہ آپ کو دنیا بیس ہر چیز سے بے فرض رسائت و تبلیغ کوادا کیا وہ اس کی واضح دلین تھی ، کہ آپ کو دنیا بیس ہر چیز سے برط ھر اس کی واضح دلین تھی ، کہ آپ کو دنیا بیس ہر چیز سے برط ھر کرا ہے فرض مصری (رسالت وابلاغ) کی انھیت کا حساس ہے۔

آخروفات شریف سے صرف اکیای روز پہلے مطبع میں میدان عرفات میں جمت الوداع کے موقع پرعرف کے روز جمعہ کے دن جب کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کے اوئلی کے اردگرد حالیس ہزار سے زائد خادمانِ اسلام وعاشقان تبلیغ القیا وابرار کا مجمع

تھا، تتلووحی ربانی کی بیآخری آیت قر آنی نازل ہوئی۔

اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلاتحشوهم واخشون اليوم اكملت لكم ديكم والممست عليكم نعمتى ورصيت لكم الاسلام دينا.

آج ناامید ہو گئے کا فرتمہارے وین ہے سو
ان ہے مت ڈرواور مجھے سے ڈروآج بیس
پورا کر چکا تمہارے سے وین تمہارا اور پورا
کیاتم پر بیس نے احسان ابٹااور پسند کیا بیس
نے تمہارے واسطے اسلام کو دین بنا کر۔

مولا ناشبيرا حرصا حب عثاثي لكصة بين

بيآيت اس وقت نازل مولى جب كرزندگى كے برشعبداورعلوم و بدايت كے بر باب كے متحلق اصول وقو اعداليي ممبد ہو يكے تھے اور فروع و جزئيات كابيان مجى اتى كانى تفصيل اور جامعيت كے ساتھ كياجا چكاتھ، كرچيروان اسلام كيليك تیامت تک قانون البی کے سواکو کی دوسرا قانون قابل التفات نہیں رہاتھا، نبی اكرم ملى الله عليه وسلم كى تربيت سے بزاروں سے متجاوز فدارست جانباز سرفروش ہادیوں اورمعلموں کی ایسی عظیم انشان جماعت تیار ہو چکی تھی ،جس کو قرآن تعليم كالمجسمة نمونه كها جاسكتا تفاء مكه معظمه فتح بوديكا تفاصحابير كالل وفاواري کے ساتھ خدا سے عہد و پیان بورا کرد ہے تھے، نہایت گندی غذائیں ادر مردار کھانے والی قوم ، دی اور روحانی طیبات کے ڈائقہ سے مذہت اندوز ہورہی تھی شعائر البهيدكا احتز ام قلوب بيس رائخ بوج كالقا ظنون وادبام ، انصاب واز لام كا تارویودبھرچکا تھا،شیطان جزیرۃ العرب کے طرف سے ہمیشہ کے لئے ماہوں كرديا كميا تفاءكه دوباره وبان اس كي يرستش جو سكے،ان حالات پس ارشاد جواء اليوم يكس الآية يعنى آج كفاراس بات سے مايوس موسكے بيس كرتم كوتمهار ب د مین قیم سے ہٹا کر پھرانصاب وازلام کی طرف لے چائیں، یادین اسلام کو

مغلوب کر لینے گاتو تعات با ندھیں ، یا احکام دید وغیرہ میں کسی تحریف وتبدیل کی امید قائم کرسکیں ، آج تم کو کامل و کھل ند بہب ل چکا جس میں کسی ترمیم کا آئندہ امکان نہیں ، فعدا کا انعام تم پر پورا ہو چکا ، جس کے بعد تہاری جانب سے اس کے ضائع کر دینے کا کوئی اندیش نشری ، فعدا نے ابدی طور پرای دین اسلام کو تمہار سے لئے پند کیا اس لئے اب کسی ناتخ کے آئے کا بھی احتمال نہیں ، ایسے مالات میں تم کو کف دے فوف کھ نے کی کوئی وجہ نہیں وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بھاڑ سے ہاتھ میں تم کو کف دے وقعہ میں اور منعم حقیق کی ناراضی سے ہمیشہ ڈرتے رہوجس کے ہاتھ میں تم ہری نجاح وفلہ حالوں وروزیاں ہے ، کویاف الا سخت و هم واحد شون میں اس پر مشنبہ کردیا کہ آئندہ مسلم تو م کوکفار سے اس وقت تک کوئی واحد شون میں اس پر مشنبہ کردیا کہ آئندہ مسلم تو م کوکفار سے اس وقت تک کوئی دینے میں دینے کوئی میں نہ موجود ہے۔

ائن م افعت کے معنی مید بیل کدائل کے اخبار وقصص بیل پوری سی بی اور بیان بیل پوری تا جیراور تو انین داد کام بیل پورا تو سد داعتدال موجود ہے جو تھا کن کتب مالیقہ اور دومرے ادبیان ساویہ جیل محدود تا تمام جیس ان کی سخیل اس دین قیم سالیقہ اور دومرے ادبیان ساویہ جیل محدود تا تمام جیس ان کی سخیل اس دین قیم ہے کہ دی گئی ، قرآن وسنت نے حلت وحرمت وغیرہ کے متعلق تصیماً با اتعلیل جوا دکام دیئے ان کا اظہر روالیناح تو جمیشہ ہوتا رہے گالیکن اضافہ یا ترمیم کی مصنق مخبائش نبیل جیوزی مسب سے بڑا احسان تو بی ہے کہ اسلام جیس تعمل اور ابدی قانون اور خاتم الانبیا ، جیسا نبی تم کو مرحمت فر بایا ، حرید برال طاعت اور ابدی قانون اور خاتم الانبیا ، جیسا نبی تم کو مرحمت فر بایا ، حرید برال طاعت واستقامت کی تو نیل بخشی ، روحائی غذاؤی اور و نیوی نفیتوں کا دستر خوان واستقامت کی تو نیل بخشی ، روحائی غذاؤی اور و نیوی نفیتوں کا دستر خوان تم تمہارے سا کی تعامل کے سامان مہیا فرائ درگر تا سفاجت تمہارے اس عاملی میں اور دین کا انتظار کرتا سفاجت فرمائے اس عاملیم جو تفویض اور شیم کا مرادف ہائل کے سوامتجولیت اور نجات کا حرب اسلام جو تفویض اور شیم کا مرادف ہائل کے سوامتجولیت اور نجات کا حرب اسلام جو تفویش اور شیم کا مرادف ہائل کے سوامتجولیت اور نجات کا

كونى دوسرا ڈریچینس ۔ آھی

اورای روزمیدان عرفات ہی میں ججۃ الوداع کے موقع پرناقہ قصوی پرسواری کی حالت میں جبہ الوداع کے موقع پرناقہ قصوی پرسواری کی حالت میں جب کہ ہزاروں ہزار جانباز وجاں نثار صحابہ رسول اونٹی کے اردگرد موجود تھے، جو خطبہ دیا تو خطبہ کے تمام ہوئے کے بعد تھم خداوندی یا ایباالرسول ملغ الآیۃ کی پوری پوری تعمیل کی حاضرین سے تھمدیق جا ہے ہوئے مایا۔

هَلُ بَلَهُ هُتَ: كيامِي فَتِهِ كردى ، يَعْن وى الله جوقيامت تك كتمام بندگان فداك سئة تمام شعبهائة زندگى سے متعنق كمل بدايت نامد بي مصيصاً يا تعليما كائورى -

قَالُوا نَعَمُ: سب في جواب وياب تك آب عنها ديار

آپ نے حق ادا کردیا، آپ نے سارے احکام پہنچادیے، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ و سال کے العد حضور صلی اللہ علیہ و سال کی طرف انگلی اٹھائی اور تین مرتبہ فر مایا۔

الله من السله من السله من السله من الله من الله من الله من الله كواورو، التدكواورو السالله كواورو، جوامانت توقع مير بسير دكتمي مين في بدول كي خيانت ك ب وكم وكاست بينيادي، بحركار تبليغ وحي البين شاكر دول يعنى حضرات محابه كوسير دفر مات بوئ فرمايا -

الافليبلغ الشاهدالغانب: خبروارجوجاؤ، جائية كرجوحاضر بيل وه عاسين كويجيادي-

لیمن امانت الہید، لیمن وحی خداوندی جس طرح میں نے تم تک پہنچادی اب بیر بارگران تم پر رکھا جار ہا ہے ، کیوں کہتم ''العلماء ورثۃ الانبیاء'' لیمنی علمہ انبیا کے وارث

ہیں، کے سیح مصداق ہو گئے ہوخواہ تم کو مجھ ہے قر آن اور صدیث کی زیادہ آیات پہنی ، خواہ ایک بی تریادہ آیات پہنی ہوں اس کو میری طرف سے اب تم دوسروں تک کوئی و ، اس کو میری طرف سے اب تم دوسروں تک پہنی و ، بلغوا عسی و لو آیة ، اور جس طرح میں امتد کی اس امانت کاحق اوا کر کے قارغ ہوا تم بھی اس امانت کاحق اوا کرو ، یعنی میری شان ظاہری اور شان باطنی ہروو کے جائے ہو کرمیر ہے سے وارث بن کرد وت و بلنے میں لگ جاؤ۔

چنانچ دعفرات سحابدرضی الله عنهم نے حق ادا کیا اور جس طرح قرآن دهنور صلی الله علیه وسلم کی آخر حیات مبارکہ بین کمل ہوا ، ای طرح سنت کی روایت کا آخر عبد سحابہ تک سلسلہ جاری رہا جس سحائی نے ہزار صدیث تی تھی اس نے بھی روایت کی اور جس نے ایک حدیث تی تھی ، اس نے بھی روایت کی ، جب کل سحابہ دیا ہے رخصت ہوگئے تب معلوم ہوا کہ اتن سنیں ہیں ، تو جس طرح قرآن عہد سحابہ میں جع کیا گیا ای طرح سنت کوتا بعین کے عہد ہیں جع کرنا شروع کیا جا سکا۔

اورای کے ساتھ تح بیف الغالین اورائتال المبطلین اورتاویل الجالمین کی بھی ابتداء ہوگی اوراب نہ توت علمی رہ گئتی ، اور نہ وہ قوت مملی اور نہ وہ قوت فاعلہ موجود تھی ، اور نہ ہی اس قوت قابلہ کا وجود تھا، لہذا اب نہ کتاب ہے استغناء ہوسکتا تھا نہ مدرسہ ہے۔

اس لئے مابعد کے لوگ بوجہ تصور شرائط واوصاف مذکورہ مدرسہ و کتاب کے محت جونے کے مدرسہ اور کتاب ہی کے ذریعہ پورے طور پر بیہ خدمت انجام دے سکتے تھے، سکھنے اور سکھائے میں زبانی ہی طریقہ کو ذریعہ بنا کر بیہ خدمت پورے طور پر انجام دینا ان کے لئے عادۃ ناممکن تھا۔

لبذاب جانه ہوگا اگر بد كہا جائے كەمدرسەد كتاب كو ذر بعد بنا كر كامل وكمل تبليغ

چٹانچہ کتب دینیہ صدیث واصول صدیث وفقہ واصول فقہ اور عقا کدیمی تصنیف ہوئیں ،اوران کی تدریس کے لئے مدارس تقمیر کئے گئے۔

ای طرح نسبت سلسلہ کے اسپاب کی تفقیت کے لئے بیجہ عام رغبت ندہونے کے مش کے نے ضافقا ہیں بنا کیں الفقیت کے کہ بغیران کے دین کی حفاظت کی کوئی صورت نہتی ، پس یہ چیزیں وہ ہو کیل کے سبب واقی ان (بعض) کا جدید ہے کہ وہ سبب خیرالفرون میں نہتی ، اور موتو ف علیہ حفاظت دین مامور بہ کی جیل پی یہ اقبال کوصور تا (نئی ایجاد) اور بدعت جیں ، لیکن حقیقۂ بدعت نہیں بلکہ است اور) حسب قاعدہ شرعیہ مقلعہ الواجب واجب واجب جیں۔

غورانس ف درکار ہے کہ کیا وہ تعلق مع انقد و تدین علم وہم علی اور توت حافظہ جس جس جس خیر القرون کے بعد ہی منصنا کی واقع ہوگئی تھی ، اور الل ہوا اور عقل ہرستوں کا غلب اور تدین کی مغلوبیت کا ظہور ہونے لگا تھ اور بھی وہ ضرورت حادث تھی، جس نے تصنیف و تالیف اور کتابی تعلیم وغیرہ کے ایجاد کرنے پر مجبور کی تھا، کیا وہ چودہ سوبرس گذر جانے اور کتابی تعلیم وغیرہ کے ایجاد کرنے پر مجبور کی تھا، کیا وہ چودہ سوبرس گذر جانے اور عہد خیر القرون سے استے بعد کے باوجود بے شہر شروفتن کے حدوث بالفاظ ویکر الل اہوا و عقل پرستوں کے بے پناہ غلب اور تدین کی افسوسناک وخطرناک مغلوبیت خصوصاً فی زمانا مرتق و متزائد ہونے کے اب وہ خیر القرون والاتعلق مع اللہ وقدین علم وقیم اور توت حافظہ لوث آیا ہے، اور کیا وہ الل اہوا کا غلب اور تدین کی مغلوبیت نہیں رہی کہ اب وی نے رہائی تعلیم وغیرہ کی ضرورت نہیں مغلوبیت نہیں رہی کہ اب وین و تصنیف اور کتا نی تعلیم وغیرہ کی ضرورت نہیں مغلوبیت نہیں رہی کہ اب وین و تصنیف اور کتا نی تعلیم وغیرہ کی ضرورت نہیں مغلوبیت نہیں رہی کہ اب وین و تصنیف اور کتا نی تعلیم وغیرہ کی ضرورت نہیں رہی کہ اور کیا وہ ایاں ابوا کا غلب اور تین و تصنیف اور کتا نے تعلیم وغیرہ کی ضرورت نہیں مغلوبیت نہیں رہی کہ اب وی تو تو تین و تصنیف اور کتا ہے تعلیم وغیرہ کی ضرورت نہیں مناز وی اور اب ان کی بغیر تعلیم و تر بہت ممکن ہوگئی ہے؟

کیا با وجود قرب عبد نبوت اور با وجود نسبتاً علم ونبم وقوت ما فظاوتدین زیادہ ہے زیادہ ہوئے کے اور کم ہے کم تدین کی مغلوبیت کے اس وفت تو زبانی تعلیم وتربیت اور کرناامرمطلق کی کما حقد تعمیل اورسنت کی اعلی ورجه کی تحمیل ہے اور صرف زبانی طور پر ناکانی ہونے کے سبب ناقص تبلیغ ہے۔

حضرت مولانا تفانوی وعظ السرور میں فرماتے ہیں۔

ج نتا چاہیے کہ بعد خیر انظر وان کے جو چیزیں ایج دکی کئیں (وہ ایسی چیں کہ ان کا سبب دامی بھی جدید ہے اور وہ موتوف علیہ ہامور بہ کی چیں) کہ بغیر ان کے مامور بہ کس پرتبیس ہوسکتا، جیسے کتب دینیہ کی تصنیف وقد وین اور مدرسول اور خانقا ہول کی بنا کہ حضور کے زمانے جی ان سے کوئی شے (جمیع اجزاء) موجود خیمی ، (گوان کی جمل موجود تھی) اور سبب دامی ان کا جدید ہے اور نیزیہ چیزیں موتوف علیدایک مامور بیکی جیں۔

تنصیل اس اجمال کی بیدہ کہ بیسب کو معلوم ہے کہ دین کی تفاظت سب کے فرمسفروری ہے، اس کے بعد سیجئے کہ ذمانہ فیریت نشانہ بیں دین کی تفاظت کے لئے وس تفاخد بیش سے کسی شے کی ضرورت نہتی آجمانی مع القد یا بلفظ آخر المبت سلسلہ سے بہ برکت حضرت نبوت سب اشرف تھے بقوت حافظ اس قدر تھی کہ جو پچھ سنتے تھے، ووسب لفش کا مجر بہوج تا تھا نہم اسی عالی پائی تھی کہ اس کی ضرورت بی نہتی کہ سبت کی طرح ان سے سامنے تقریب کریں، ورئ کی ضرورت بی نہتی کہ سبت کی طرح ان سے سامنے تقریب کریں، ورئ ہوگئے اوھر اہل ابوا اور عقل پرستوں کا غلب بوا، تدین مغلوب ہوئے لگا، پس علی عالی ہوئے اور اہل ابوا اور عقل پرستوں کا غلب بوا، تدین مغلوب ہوئے لگا، پس علی عالی اس کی واقع ہوئے کہ دین کی جوئے کا بوا، پس ضرورت اس کی واقع ہوئی کہ دین کی تجریب ابتراؤ تدوین کی جائے (اصل اس کی زمان فیریت نشان بیس موجود تھی کہ با جزاؤ دین کی تدوین کی جائے (اصل اس کی زمان فیریت نشان اصادیت بھی کاملہ بھی جاری تھی ہوریکا تھا، اور پچھ احداد بیٹ بھی کاملہ بھی جاری تھی ہوریکا تھا، اور پکھا اصادیت بھی کاملہ بھی جاری تھی ہوریکا تھا، اور پکھا اصادیت بھی کاملہ بھی جاری تھی ہوریکا تھا، اور ان کی تعلیم کاملہ بھی جاری تھی ہاری تھی ہاری تھی ہاریاقل)

ضرورت بوری ہونے پراس کو لغو سمجھا جائے اور اگر وہ قید مب متم اور کھل کھل شرق ہو، نہ اس کوسنت کا ورجہ دیا جائے گا نہ واجب کا علماً اور نہ کھلا ، عملا ہے کہ نہ تا کہ واصرار ہو، نہ تدائی واجتمام اور نہ الترام مالا بلزم مثل ور نہ وہ مطلق عملاً شرقی اپنے اطلاق سے فارج ، وج سے گا ، اور تغییر شرع لازم آجائے گی ، اور عمل کو بدعت وضلالت بنادے گی جس سے احتر از واجب ہے ، اور اگر وہ قید سنت ہے ، تو اس میں دوام مع الترک احد یا جائز ہے اصرار جائز ہیں۔ لان الفرق بیھ ما بین

اور بیابھی خوب واضح رہنا چاہئے کہ جب کسی عمل کا مفاسد نہ کورہ بیس ہے کسی مفسدہ کے لیوق کیوجہ سے بدعت ہونا متعین ہو چکا ہوتو پھر اس عمل کا ایک بار کرنا بھی بدعت ہوگا ، تا وفتیکہ وہ عمل بد بیئت کذا سید فہنا وخار جا ہمرا عتبار سے نسیا منسیا اور بے نام ونشان نہ ہوگیا ہو ، ان سب امور کے دلائل کتاب ہذا کے پہلے جھے ہیں مفصلاً نہ کور بیں۔ فلیر اجع المیه

الغرض مدرسه وكتاب، تصنيف وتايف اور كتا لي تعليم وغير دسنت بي بين ، اور كارا نبياء بين خارج ازسنت نبين \_

حضرت مولا نافلیل احمد صاحبؓ برابین قاطعه ص: ۸۱۷ پر جواب انوار ساطعه فرماتے ہیں۔

مولف نے جومثال امر لائق کی دی ہے، بالکل ٹلط ہے، مداری ہندوستان کے طرز آئیکی حدیث کا خلاف زمان فخر عالم سلی اللہ علیہ وسلم وقرون سابقہ ہوتا بالکل غلط ہے، دوسری مثال تقییر مدرسہ کی ہے ہیں کم فہنی ہے صغہ کہ جس پر امکا خلا ہے، دوسری مثال تقییر مدرسہ کی ہے ہیں کم فہنی ہے صغہ کہ جس پر امکاب صفہ طالب علم وین فقراء ومہاجرین رہے ہتے مدرسہ ہی تو تفاتا م کا فرق ہے، البذا اصل سنت وی ہے، ہاں تبدل بیئت مکان کی ہوگئی سو بیئت مکان کی

حفاظت وبقائے دین ممکن نہ ہو، اور اب اتناز ہانہ گذرنے کے بعد کثرت جہل وغفلت وفتن وشرور کے باوجو کم اور کیا وفقلت وفتن وشرور کے باوجو دمکن ہوجائے گی ، یااس کی ضرور ت اور زیادہ موکد ہوگی ، اور کیا وہ طریقہ جومتو ارقاسد فاعن سلف و کا برأعن کا بر چلا آر ہا ہے اس کو ترک کرنے یااس سے اغماض کرنے اور اس کو خل ف اصل اور خلاف سنت قرار دیے ہے تر آئی وین نہیں بقاوت قالت وین کا تصور مشکل نہ ہوجائے گا۔

اور کیا اس متوارث طریقه پرعمل کرتے چلے آنے والوں کو مخالف اصل اور تارک سنت نه قرار دیتا پڑیگا، پس تقاضائے عقل ودین ان کی ضرورت واجمیت کونشلیم کرنا اور ہر قیمت پران کو باقی رکھنا بلکہ ہر طرح ترقی کی جدوجہد میں عمرعز پر کو وقف کردینا اور ای کو اصل طریقه اور کارانہیا ہے جھنا اور ہرگز ہرگز خلاف اصل اور خلاف سنت نہ جھنا ہی ہے۔

شریعت مطهره کے مشہور وسلم قانون المطن بجری علی اطلاق، کو پیش نظرر کھا جائے تو صاف طور پر واضح ہے، کیفس تبلیخ سنت اور کارا نبیاء ہے اور وہی اصل ہے، خواہ کسی امر مباح سے مقید ہو، قید زبانی ہو یا قید تحریری خروج وگشت کی بیئت سے مقید ہو یا مدر ساور خانقاہ کی جیئت ہے، مطلق اور نفس تبلیغ سنت ہے، نہ مض زبانی تبلیغ سنت ہے، نہ مض تقریری وغیرہ۔

جب مطلق تبلیغ سنت ہے تو بیسنت خواہ کسی مہاج قید سے مقید ہوگی ادا جوجا نیکی ،البتہ بیامر محوظ رکھنا ضروری ہوگا کدوہ قید کو مکروہ ندہونہ لعید نہ لغیرہ۔

لینی اگر وہ قیدامورانظامیہ بیس ہے ہوتو نداس کو ضروری سمجھا جائے ، ند دین ، ندکسی اور جائز اور مناسب صورت کی موجودگی بیس اس کا انتظار اور تو تف کیا جائے ، اور نداس کوکسی دوسرت صورت ہے افضل سمجھا جائے ، اور کسی دوسری صورت ہے

مطلق ہے جس بیت پر مناسب وقت ہو بنانا جائز ہے" اہمطلق یجری عی اطلاقة" بال يحيد كفار وغيرامورممنوعه لاحق نه مووس پس بنا يحكم كه خود امرجائز اور ضروری ہے کہ بار باراس کا بنانا مشکل ہے، اس کسی دجہ سے میت السی تبین، كيونكدىيات شت باورتغيرصورت كاجوب موده باطلاق نعس ابت ب اورصرف فحو ومعاني واوب بيرسب بإشارة انص سنت بين ، اورعلوم فلسفه بوجه مناظره اور رفع تشكيكات اورعقا كد فلسفد داخل موسة عقه (ال كي بقدر عاجت تخصيل) سوريجي بارشاد نخر عالم كے تف عندالحاجت چندہ لينااور رغبت ولا في اور اللهاراس كا كريح يض كرنا عين سنت ثابت بالحديث ب السوس كهمولف كواس فقدر بهي علم نبيس ، الرمظكوة كوجهي تمام و كي كرسجه ليتا تو كفايت كرانا ، كمر بال اس كيسيد تا بوت كيدش جوبغض مدارس وينيد كاسب بي كلمات مے معنی کہال رہا ہے، اور قرط جہل عزید بران ، اور درست ہے کہ مدارس سے شیطان کو سخت تینا ہے، السوس کد مولف نے سررے فکوک اس کے بیان نہیں کئے اس کے سیند میں خراش رہ گئی ، اور ہم کو بھی اس کلام فضول پر بیتحریر ا جى لى اس واسطى تصلى يرشى كدمولف كالخيظ دوبالا جوجائ كديدامورسنت لكل آئے ، مدارس اور اس كے خالفين كا حال اس آيت سے خوب تكاليا ہے۔

تُحَوَّدُ عِ اَخْوَجَ شَعْكُا أَهُ الآية پس كيا فا برتفيير كرول، به شك تحوز علم والا جو نما ہے كه دارس كے سب امورسنت بيس، قرون ثل شربس موجود شفي بصراحة و دلالة ،اورعلم فرض عين وين كا ہے اور تعليم بھى فرض ہے، اوراس كى تخصيل بيس شارع كى وہ تا كيدات بيس كركى اونى بريمى تفق بيس، اورجس و ربيد شروعہ ہے جميم مكن بواس كاكرنا فرض ہے اگر اس بيس پھوزيا دات بھى حسب زمانہ كى جاوے سلت اور مطلوب فى الدين اور با مورس اللہ تى الدين با موكان

یددین البی کی روشی جوعالم میں خصوصاً ملک بند میں پھیلی ہوئی ہے وہ سب
اس کی برکت ہے، اس زبانہ میں اگر کمی کوسنت کے مطابق زندگی گذار نے کیلئے نمونہ
کی تلاش ہواور دین جنفی کی تبلیغ واشاعت، جمایت وفصرت کی ممل طور پر رسول اور
صحابہ رسول کی سنت کے مطابق کرنے کی خواہش ہوتو خاندان ولی اللّٰہی کے نسبی
وروحانی فرزندوں علی الخصوص عالم بنیل بطل جلیل شہید نی سبیل الله حصرت مواد نامجمہ
اس عیل وہ والوی اور قطب علی امام ربائی حضرت مواد نا رشید احمد گنگوری اور جیت
الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مواد نامجمہ قاسم صاحب نافوتوئی ، عارف کامل
عالم ربانی حضرت مواد ناخلیل احمد صاحب سہار نپور تھیم امامت مجد والمملت حضرت
مواد نا اشرف علی صاحب تھ نوی اور ان حضرات کے قدم بے قدم چلنے والے خلفاء
متوسلین ومعتقدین کی فروات مقد سہاور ان کی مج ہدا نہ کارناموں اور عمی وحملی خدمات

ہے، اللہ ہمیں بھی تصیب کرے۔ آمین

علم حدیث وتصوف کوجس قدراس خاندان سے فروخ ہوا ہے، کہا بیل بھی لکھ

کرآ دی بھی یہا کراس مقدار کے ساتھ چھوڑا نے کہاس بزار برس کے اندرکوئی
دکھلائے تو سہی می ل ہے انشاء اللہ کوئی قابونہ پائے گا، بیدہ خاندان ہے جس
بیں اولیا وتو یہ م جماعت ہے، ورنہ اس جماعت کے اعلیٰ فرد بیں اقطاب
ومجدد ہونا اللہ نے اس خاندان کا حصد رکھا ہے۔ انہی بلفظہ الشریف اس
خاندان کے کارنا موں کو بھے کیلئے حالات اور تاریخ پرایک سرسری اوراجمالی
فاندان کے کارنا موں کو بھے کیلئے حالات اور تاریخ پرایک سرسری اوراجمالی

حضرت شاہ ولی القد صاحب محدث و الوی مدرسدرجمید میں پارہ سال تک تعلیم وتدریس میں مشغول رہ کرتے ہیت اللہ کیلئے تشریف نے گئے ، اور حرمین شریفین میں محدثین ومش کے سے فیض حاصل قرما کر ۱۱ الده میں مراجعت قرمائے دہلی جوئے اور پھر تعلیم وتدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے ، طلبہ کی جوئے اور پھر تعلیم وتدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے ، طلبہ کی کثر ت ہوئی ، اور بہت زیادہ جموم ہوا ، ایک طرف آ ہے بہت ہی بیش بہا تصانیف مثلاً جن اللہ البائد ، ازالة الحفاء عن خلافة الحنيا و ، ترجمه قرآن برنیان فاری وغیرہ کہ ایو ورسری طرف با کمال اور ماہر علیا و تیار کئے ، جن میں آپ ماری وغیرہ کراوی معزت شاہ عبدالقاور میں صاحب مصرت شاہ عبدالقاور صاحب محضرت شاہ عبدالقاور صاحب مصرت شاہ عبدالقاور میں صاحب مصرت شاہ عبدالقاور میں صاحب مصرت شاہ عبدالقاور میں صاحب مصرت شاہ عبدالقاور صاحب مصرت شاہ عبدالقاور میں صاحب مصرت شاہ عبدالقی صاحب قدس صاحب بھر میں اللہ البرائر ہم بھی شامل ہیں۔

دین کی تعییم و بین کی تعلیم و بیان علماء نے ہر دور بیس بردی بردی درسگا بیں قائم کیس بعض بندوستان میں اس وقت بھی موجو و تھیں مشلاً علاقہ اور دھ کامشہور ومعروف مدرسہ نظ میہ جوفر کام کھنو میں قائم تھا، مگر حضرت شاہ ولی اللہ کی درسگاہ کو جومر کزیت حضرت مولانا محمدامياس صاحب كاندهموى ايك خطرك جواب يس فرمات بيل د بوبندی حضرات کا سسلداد برے اس آسان نے نسبت رکھتا ہے جس کام نام خاندانی ولی اللبی به حضرت موادنا رشید احمه صاحب گنگوی اور حضرت مولانا محمرقاسم صاحب لوراند قبورجم اس آسان كآ فيأب و ما بتاب بين ، و يوبند ك روح روال یمی حضرات ہیں ،ان حضرات نے مسلک اور عقائد اور ہرگلی جزئی یں انہاع سنت اور احیائے سنت میں اینے اگلوں او پھیموں کے لئے تموند چھوڑا، بدوہ خاندان ہے،جس خاندان میں اولی مرام کثرت ہے ہوئے ہیں، جنکے تغش بردارعام طور ہے اور پاء کرام ہیں ، جن کی محبت و تفش برداری کا صلہ الله تعالی کے یہاں سے والایت ہی ہے، اور صرف والایت ہی تہیں وین کے اندرقهم بيدا موج تاسبه اورشر بيت كي شناخت ادر محرصلي الثدعديد وسلم كي محبت لنشيس موجاتي به اكريية مفرات دنياش الى يدرگارند چور كئ موت تونزاع كاموقع تفاءاس وقت مندوس ن ش جو بكهدد بنداري باور فيروبركت جاري ہے وہ سب آمیں حضرات کی یا دگار ہے، فلسفہ اور منطق وغیرہ وغیرہ وہ عنوم جو ظاہر مینوں کے بہال ترتی کے اعلی صوم میں ، ان کے بہال لوٹدی کی برابر وقعت رکھتے ہیں، ان لوگوں کے کمارات ان کے خدام بیس دیکھو، ان کے کمالات ان کی تصانیف میں دیکھوراس خاندان کے افراد مجمی مجمی کوئی ند كوئى جرت مكدمديندكى كرت علي آئ بير، جس زماند بي جوكوكى مكه مدینے شل چلا گیا ہے وہ اسپنے علم میں اپنے زید میں اسپنے تقوی میں وہاں کے ر بنے والوں وہاں کے آئے جانے والول علی مبارک ومتاز رہا ہے، حضرت مواد تأخليل احمد صاحب رحمة الله عليه كوحضرت حسن رضي الله عندك روضدمبارک کے یاس جگہ دے کرحق تعالی شاند نے اظہار مرتبت فر مایا

حاصل ہوئی وہ کسی کوحاصل نہیں ہوئی۔

اس درسہ کا نام دھمیہ تھا،آپ کی وفات کے بعد آپ کے بو صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب آپ جگہ تعلیم و قدریس ہیں مشغول رہے، اور ہید درسہ ان معبدالعزیز کے دور ہیں بھی اس مدرسہ شاہ عبدالعزیز کے دور ہیں بھی اس مدرسہ کو زیر دست مرکزیت عاصل رہی ،آپ نے بھی قرآن دسنت کی تبلیغ و تروی کوشعار ذیر گی بنایا بقیر عزیز کی اور ق و کی عزیزیہ آپ کی جل استعلمی کی شاہ کار ہیں۔
مشیعوں کے مقابلے میں 'متحف اشاعشریہ' کلھ کر جمت تمام کردی ، دوسری طرف میں بوے بوٹ یا کمال شاہ کرد تیار کئے ،ش ہ عبدالقد دراور شاہ رفیع الدین صاحبان نے قرآن شریف کے اردور جے فرمائے ، چوشے سب سے چھوٹے صاحبز ادے حضرت شاہ عبدالذی صاحب ان کی تبلیغی میں معموران کی تبلیغی شاہ عبدالن کے تبلیغی معموران کی تبلیغی میں کامرکزی ہے۔

سب بھائیوں کے بعد اس الے بعد اس اللہ علی حضرت شاہ عبد العزیز نے وفات پائی ،ان

کے بعد ان کے نوا سے حضرت شاہ محمد اسی قل صاحب نے مدرسہ ش ہ عبد العزیز ، ک

گرانی فرمائی ، چند عرصہ کے بعد حضرت شاہ اسحاق اور حضرت مواد نا شاہ یعقوب
صاحبان نے مکہ معظمہ کو بجرت فرمائی ، اب اس امانت کے ایمن حضرت شاہ عبد الغنی
صاحب مجددی محدث اور حضرت شاہ احمد سعید صاحب مجددی محدث ہوئے ، یہ
صاحب مجددی محدث اور حضرت شاہ احمد سعید صاحب مجددی محدث ہوئے ، یہ
حضرات ایک طرف مدرسہ میں درس ویڈ رئیس کے ذریعہ علوم ظاہری کی تبلیغ تعلیم
کرد ہے ہے تو دوسری طرف خانقا ہوں میں مندار شادہ ہدایت پر بیٹھ کر سے صوفی اور
شخ تیار کرد ہے ہے۔

تيرجوي صدى كاوسطى زمان تفاعلم وجنر فضل وادب كي لخاظ ي برامعمورز ماند مانا كي ،اس وقت شهرد المي حضرت شاه عبدالعزيز ك فيض علاء وفضاا ءاورا بل كمال كا مرجع ومركز بنا بهوا نفاء كفر كفر تعليم وتعلم اورعلوم وفنون كاجرجا نفاخا ندان ول النبي کے فیض یا فتہ علیاءا دباء، شعراءاور حکماءعلوم وفنون کی خدمت میں منہمک وسر گرم شھے۔ اس عهد كم على عروج كاكيا كهنا ،حضرت شاه عبدالغي صاحب محدث ،حضرت شاه احد سعید صاحب محدث، حضرت مفتی صدرالدین صاحب آزرده صدرالصدور، حضرت موانا نارشیدالدین خال صدر مدرس مدرسه علوم مشرقیه واوران کے خاص شاگرد حضرت مولانا مملوك العلى صاحب نالوتوى وحضرت مولانا قطب الدين صاحب مصنف "مظا برخت" وعفر مولا نا محد اساعيل صاحب شهيد ، مولانا نذير حسين صاحب محدث ، مواد نافضل حق خيرآ با دي ، مرزا غالب بصبح الملك داغ د بلوي ، شيخ محمد ابراجيم ذوق اور حكيم مومن خال وغيره وغيره وغيره سيتكرول علاء وفضلاء جمع تنف اورعلم وادب ك خدمت میں مرکزم ہے۔

اگریز ہندوستان کے ایک بڑے جصے پر بادواسطہ یا بانواسطہ قابض ہو پکے سے ، عالمگیراعظم می الدین اور گزیب کی قبائے اقتدار پارہ پارہ ہو پکی تھی ، اوراس کے لکڑوں کے مزید تھٹے ، عالمگیراعظم می الدین اور گزیب کی قبائے اقتدار پارہ پارہ ہو پکی تھی ، اوراس کے لکڑوں کے مزید تھٹے ، سکھانوں کا عرصہ حیات تنگ ہور ہاتھا ، سے ، سکھانوں کا عرصہ حیات تنگ ہور ہاتھا ، پنجاب اس وقت سکھوں کے زیر حکومت تھا ، پشاور سے لے کر رہنگ تک ان کی مسلم بنجاب اس وقت سکھوں کے زیر حکومت تھا ، پشاور سے لے کر رہنگ تک ان کی مسلم آزار روش جاری تھی ، شہر لا ہور راجہ رنجیت سنگھ کا پایئے تخت تھا ، لا ہور کی تمام بڑی بوی مساجد میں گھوڑے بند ھے ہوئے سے ، اور سامان حرب رکھا ہوا تھا ، قرآن مجید کی مساجد میں گھوڑے بند ھے ہوئے شے ، اور سامان حرب رکھا ہوا تھا ، قرآن مجید کی

علانیہ بے حرمتی کی جارہی تھی، شعائر نذہبی کی روز مرہ تو بین کی جارہی تھیں غرض مسلمانوں پر ہراعتبار سے زوال وانحطاط طاری تھا، سندیارہ بیں آگریزوں نے دہلی پر حمدہ کیا، مغل بادشاہ شاہ عالم کوگر فقار کیا، اور زیرحراست اور جنتا ہے قید و بندشاہ عالم سلطنت سے ایک من بانا معاہدہ کر کے دہا کر دیا، اس معاہدہ کی روسے دہلی کی مغلیہ سلطنت و بلی اوراطراف دہلی تک محد ودہوکررہ گئے تھی۔

فد جی حالت طک ہندوستان کی نا گفتہ ہتی ،شرک و بدعت وجہل کی تاریکی ، ملک پر مسلط بھی ، قبر پرتی ، قبار پرتی ، آبا و پرتی ، قوند نو نکا بھوت پریت ، آبا و پرتی ، قوند نو نکا بھوت پریت اوبام پرتی ، مسلمانوں کا شعار زندگی بنا ہوا تھا، شاعری ، موسیقی ، مرغ بازی ، تیتر بازی ، تیتر بازی ، بٹیر بازی ، تینک بازی ، تاش ، گنجفہ ، شطر نج ، بین عام مسلمان خاص طور پر امراء اپنا وقت ض کع کرر ہے تھے، شراب خواری اور قمار بازی عام تھی بیواؤں کا نکاح بہت زیادہ معیوب سمجھا جار ہا تھا، تصوف کی اصل صورت سنج ہو پھی تھی ، جہالت عام تھی ۔

ان تمام اسلام و تمن معتقدات و نظریات وافعال سیسی و فربی کے مقابلہ اور اصلح تیار کرنے کے اصلاح کے لئے نہیں وروحانی دود مان ولی النبی نے سیابی اور اسلح تیار کرنے کے لئے دوکار خانے یا و تمن کے بلغار سے محفوظ رہنے کے لئے دومضبوط قلع تیار کئے ، اک کارخانہ و تلحہ مدرسہ تھا، اور دوسرا کارخانہ و قلعہ خانقاہ چنانچہ نبردا آزما تیار ہو ہو کر فکنے گئے ، اور اسلح ذھل ڈھل کر تیار ہونے گئے تجملہ ان کے ایک سیابی حضرت شاہ عبد العزیز کے مرید اور فیض و تعلیم یافتہ حضرت سید احد رائے بریلوی اور دوسرے عبد العزیز کے مرید اور فیض و تعلیم یافتہ حضرت سید احد رائے بریلوی اور دوسرے سیابی حضرت عادف باللہ شاہ عبد الرحیم کے بریو ہے ، مجد دوقت حضرت شاہ ولی اللہ سیابی حضرت عادف باللہ شاہ عبد الرحیم کے بریو ہے ، مجد دوقت حضرت شاہ ولی اللہ سیابی حضرت عادف باللہ شاہ عبد الرحیم کے بریو ہے ، مجد دوقت حضرت شاہ ولی اللہ

کے بوتے حضرت شاہ عبدالعزیز کے سجتیج اور حضرت شاہ ولی اللہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالغنی کے فرزند ارجمند بطل جلیل، عالم نبیل حضرت مولانا محمد اساعیل الشہید تھے۔

پدر تحترم اورعلم وصل وزبد وتقوى ميسائي نظيرآب اعمام في ايخ خاندان کے اس ہونہارچشم وچراغ نوجوان پر اپنی ساری توجہات صرف فرمادیں، قانون مثیت ایز دی قانون توارث افتاد طبع، تربیت، ماحول، ان جمله عناصر نے ل کر حضرت مولانا اساعيل الشهيدكواييز زبانه كاعديم المثال إنسان بناديا ،قوت حافظ بهي حیرت آنگیز تھی، چنانچہ بہت تیزی کے ساتھ تمام علوم متداولہ سے مالا مال اور با کمال ہو گئے ، نہایت کامیاب واعظ بھی تھے ، اور اعلیٰ ورجہ کے مفتی بھی ، بہترین من ظر بھی تنے، اور دقیقہ شناس متکلم بھی شیریں بیال مقرر بھی ہتھے، اور قابل و فاضل مصنف بھی ماہراحکام دامرارشریعت بھی تھے اور واقف وعارف رموز حقیقت بھی ،اس کے ساتھ اعلیٰ درجہ کے بوہ بھی تنے اورا یک بہادر سیاہی بھی، ماہر تیراک بھی تھے اور ایک ایجھے شہ سوار بھی ، پھرای میدان میں گھوڑے کے سائیں بھی تھے اور عام مجاہدین کے خادم مجمی، نیز و باز ، تیرانداز ، اور نبوث میں ماہر اور نشتی باز بھی ، حضرت سیداحمہ صاحب رائے بریلوی سے مرید ہوکر انھیں کی معیت میں اشاعت اسلام اور اعلاء کلمة الله کا بیر واٹھایا امر بالمعروف اور نبی عن المنکر میں مشغول ہوئے۔

ایک طرف مواعظ حسنداور موثر تقاریر سے ملک میں تہلکہ بر پا کررہے تھے، شرک وبدعت کی تاریکیوکودور کر کے توحید کا غلغلہ بلند کررہے تصاور سنت کے تور سے معمور کررہے تھے تو دوسری طرف تحریر وتصنیف سے فاسد خیالات وعقا کد ، مشرکانہ

وج المانه اعمال وافعال كي اصلاح فرمار بي سخير، چنا نيج تقوية الايمان شرك كي اصلاح کے سئے تحریر فرمانی اور جس سے یک لخت لاکھوں کی اصلاح ہوئی، ایساح الحق الصريح بدعت كي اصلاح كے لئے صراط متعقم اور عبقات طريقت وحقيقت كي اصلاح کے لئے ادرمنصب امامت نبوت وولایت کی حقیقت بیان کرنے کے لیے تحج ریر فرمائی ، آپ کے برتا ثیروعظ ونصیحت ہے سینکٹر ول شرف ہداسلام ہوئے ،ایبا شعلہ نور بن کر حیکے کہ جس کی تابش اور امعات سے ظلمت کے بردے بھٹ مجئے جس کی ضیابیزی سے ملک کا گوشہ گوشہ منور ہوگیا، آپ کے دعظ ویٹد کے انداز شیریں اور براثر، حق افروز اور باطل سوز تقریروں سے ہزاروں مردوز ن ہدایت پاپ ہو گئے ،شرک کی تاریکی ں حیبٹ کئیں ، بدعت کے خرمن میں آگ لگ کئی ، سیکروں جیکے ویران ہو گئے ، وو دوسو رتد يول ف ايك ايك دن من تائب موكر نكاح كيا، بزارون بيوائين جورهم منود مين مبتلا ہوکرا پنی جوانی پررور ہی تھیں اورافسوس کررہی تھیں نکاح ٹانی پرآ مادہ ہو کئیں اس رسم بدکومٹا کرآپ نے سوشہیدوں کا تواب حاصل کیا ،تقریباً پچاس ہزارا مام باڑے آپ کی تبلینی کوششوں سے تو زے محق۔

آ فآب بدایت شخص قاطع شرک شخص، اور قامع بدعت شخص، سیجے دین اسلام کو خرافات ورسومات شركيه وبدعيه بالمائده مندواندكوج سے اكھاڑ كرياك وصاف كرنے یں تن من دھن کی بازی نگا دیء چنانچے شرک وبدعت اور جہالت کی تاریکیاں دوراور كافور مون لكيس اورتو حيدوسنت كى بنياد يؤى

یورے ملک میں گھوم گھوم کراور پھر پھر کرمجاہدین تیار فرمانا شروع کئے، لاکھوں علاء اورغير علماء كواشاعت اسلام اوراعلائك كلمة اللدك لئة تياروآ ماده كرليا ، مجابدين

کے تشکر کی تیاری کا اہتمام ہونے لگا،اور جہاد پر بیعت لی جانے گئی، پھر جہاد وحریت ك والهائد جوش مين آكر، الله ورسول ك عشق مين سرشار موكرا علائ كلمة الله ك جذب میں مست ہوکرسیف وسان ہاتھ میں نے کر لاکھوں مجاہدین کو ہمراہ لے کر بنجاب كى جانب ٢٨٠ ما حكوسكمول سے جہاد كے لئے رواند ہو كتے ، تعامير ، ماليركو ثلد، ممدوث، بھ ولپور، حبیراآ باد، سندھ، خان گذھ، درہ وصاؤر درہ بولان ہوتے ہوئے کپتین کینچ وہاں سے فندھار سے کابل کابل ہے درہ خیبر کے راستے سے پنجاب میں واقل ہوئے ، ایک مدت تک دشمنان اسلام سے برسر پرکارر ہے،مشقتیں برداشت فرما تمیں مصیبتیں جسینیں، بہت ہے شہروں کوفتح کیا، ہزاروں دشمنان اسلام کوفی النار فر ما کر با لآخر اس<u>ر ۱۸ اح</u>ر مطابق ۱۳۳۸ م کو بالا کوٹ کے مقام براعلائے کلمیۃ انتداور جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے کفار تا ایکار کے ہاتھوں جام شہادت نوش فر ما کرزندہ جاوید ہو گے اور جریدہ عالم پراینا دوام ثبت فر ما گئے ، خدا کی راہ میں تن من وحن لٹا کرایے ہی لہو ہے اپنا نام زندہ کر گئے ،اورتو حید وسنت کی تتمع اپنی قربانی ہے روش كركيَّة كه جس كي روثني اقصائے عالم ميں آج تنك پھيلي ہو تي ہے،اوران شاءاللہ رہتی دنیا تک تھیلتی رہے گی۔

ورنديهال كل كلي مستريقي خواب نازيس شهر عنديب فيدوح جن يس بجعونكدي - - &

زندہ کرجاتے ہیں دنیا کوبیمرتے والے ان مراحل سے گذرتے بین گذرنے والے رحمها للدرهمة واسعة

بناكردندخوش وسيح بخاك وخوان فلطيدن خدارهت كنداي عاشقان ياك طينت را

جیب کہ اور بیون کیا گیا ہندوستان کا دارالخلافہ دیلی اس زمانہ میں معدن فضل وکمال تھا، ججۃ اللہ البالغہ شیخ التیوخ حضرت شاہ ولی اللہ محدث قدس سرہ کے لگائے ہوئے شرت شاہ دیل تھا، ججۃ اللہ البالغہ شیخ التیوخ حضرت شاہ دیل اللہ محدث داب وبارآ در درخت اپنی بہار پر تھے، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوگ کی وفات ہو چک تھی الیکن ان کے سے جانشین اور نواے حضرت مولانا میں محدث دہلوگ کی وفات ہو چک تھی الیکن ان کے سے جانشین اور نواے حضرت مولانا میں وہم اسی ق صاحب مرجع خلائق سے ہوئے تھے، مثاہ محمد یعقوب اور حضرت مولانا ش و محمد اسی ق صاحب مرجع خلائق سے ہوئے تھے، یک دونوں حضرات مولانا میں مجاز مقدت کو جمرت فرمانیکا عزم فرمالی اور

روان ہو گئے ،اوران صاحبول کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ عرب کوروانہ ہوا۔

دبلی میں اندھیراچھ گیا، اب اس دبلوی فانقاہ اور مدرسہ کی یادگار میں حضرت شاہ عبدالعزیز کے شا گروحفرت شخ ابوسعید کے صاحبز اوے علوم ضاجری وباطنی میں شہرہ آفاق، زبدۃ العلم، و والعسلی ومشہور ومعروف فقیبہ فیشی ابن ماجہ بنام انجاح الحاجہ حضرت شاہ عبدالنی صاحب مجدوی قدس سرہ اور حضرت مولانا رشید الدین دبلوی تلمیذ حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگرہ حضرت مولانا مملوک علی صاحب دالوی تلمیذ حضرت مولانا مملوک علی صاحب نا لوتوی رہ گئے ہے۔

حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب محدث اور حضرت مولانا ممنوک علی صاحب
نا نوتوی سے خودان کی صاحب اور عضرت مولانا محد لیعقوب صاحب نا نوتوی اور
بیتیج مظہر العلوم حضرت مولانا محد مظہر صاحب نا نوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد
صاحب گنگوبی اور حضرت مولانا محد قاسم صاحب نا نوتوی نے علم حاصل کیا ، تمام عوم
وفنون میں تو حضرت مولانا محملوک علی صاحب، سے اور حدیث حضرت مولانا شہ وفنون میں تو حضرت مولانا محملوک علی صاحب، سے اور حدیث حضرت مولانا شہ عبد الغنی صاحب، کے اور حدیث حضرت مولانا شہ عبد الغنی صاحب، سے اور حدیث حضرت مولانا شہ عبد الغنی صاحب، سے اور حدیث حضرت مولانا شہ

الشهيد في الجنة ومن قاتل فوق ناقة وجبت له الجنة و لايعصله النبيون الا يدرجة النبوة.

اس کے بعد آ تھ سومجاہدین رہ گئے تھے جوسر صدی کو ہستانی علاقہ کو پناہ گاہ بناکر اگریز و سے برسر پرکارر ہے، اور آزادی کی جدوجہد میں مھروف رہے آپ کے بعض پیر بھائی مثلاً حضرت مولانا کرامت علی جو نپوری اور حضرت مولانا سخاوت علی جو نپوری دور حضرت مولانا سخاوت علی جو نپوری حضرت سیدصاحب کو بہت محبوب تھے، حضرت سیدصاحب نے اپ ان دونوں محبوب مریدوں کو ضعمت ضلافت نے نواز کر بلادمشرقیہ کی اصلاح اور تبدیغ واشاعت اسلام کے لئے مقرر فر مادیا، ان دونوں بزرگوں نے جو نپور کو تعلیم و تبلیغ کا مرکز بنایا، حضرت مولانا کرامت علی نے مدرسہ کرامت یہ اور حضرت مولانا سخاوت علی مرکز بنایا، حضرت مولانا کرامت علی نے مدرسہ کرامت یہ اور حضرت مولانا سخاوت علی مرکز بنایا، حضرت مولانا سخاوت اللہ علی ہے مدرسہ کرامت اور حضرت مولانا سخاوت علی مرکز بنایا، حضرت مولانا کرامت علی ہے مدرسہ کرامت ا

دوسری طرف حضرت مولانا کرامت علی صاحب نے بنگال کی طرف تبلیغی جدد جہدشر دع فرمائی ،آپ کی تبلیغی کوششوں کے نتیجہ میں کئی لا کھ غیر مسلم دولت اسمام کے مشرف ہوئے اور حضرت مولانا سخاوت علی نے مدرسہ کی بنیاد ڈال کر تعلیم دین کا جوسلسلہ شروع فرمایا تو اپنے مرکز سے سینکڑوں ،فراد کوعلم دین سے آراستہ کر کے خدمت اسلام کیلئے تیار کیا۔

سیرت سیداحدشہ پدیش مولا نا ابوالحسن صاحب ندوی کیستے ہیں پورب میں آپ (سیدصاحب) کے خلفاء مولا نا کرامت علی اور مولا نا سخاوت علی صاحب جو نپوری نے تبلیغ و ہدایت کے فرائض انجام دیئے، اور بڑی کامیا فی حاصل کی بزاروں جانوروں کو انسان بنایاء آج بھی آپ کے اثر ات اطراف میں موجود ہیں۔ گل ہو چکا تھا، انگریزوں کی سیاست ملک ہند پر پوری طرح حوی ہو پھی تھی ،اسلامی روایات ایک ایک کر کے رفصت ہور ہی تھیں اسلامی تہذیب اور علوم فنون کے زوال صور تیس نمودار ہو پھی تھیں ، بطی کی پیٹیمر صلی القدعلیہ وسم کے لگائے ہوئے باغ کو ویران کرنے کی کوشش ہیں دشمن بی بیٹیمر صلی القدعلیہ وسم کے لگائے ہوئے ،ان اقوام کی تقلید کرنے کی کوشش ہیں دشمن بی نہیں دوست نمادشمن بھی لگ گئے ہے ہے، ان اقوام کی تقلید اختیار کی جارہی تھی ، جن کو اسلام سے عداوت اور بانی اسلام سے عزاد تھ، طرز محاشرت اور انداز نشست و برخاست ہیں ان قدیم یا جدید فلاسفروں کی انہاع کی جارہی تھی ، جواملاح کے پردے ہی تخریب کے دریے تھے۔

ملک مندوستان میں بدوی اور بدعقیدگی کے گویا روزاند فع مختر عدخیالات جزواسلام بنائے جارہے متھے، کسی طرف نیچربیت کا غلبہ ہور ہاتھا، کسی طرف اعتزال اورانحاده ہریت کا کہیں رنض رکشیج کاز ورتھا،تو کہیں طرح طرح کی بدعات ورسومات كا غلبه نها ايك جانب عدم تقليد كيميل ربي هي ، تو دوسري طرف قرآ نيت اور مرز ائيت كا نتے پررہاتھا، کسی طرف سے عیسائی یا در یوں کی طرف سے بورش تھی تو کسی طرف سے آربیساجوں کی بلغار تھی ،قریب تھا کداسلامی تغییمات خودمسلمانوں کے لئے اجنبی اورلا ہے بن کررہ جائیں ،حکومت انتہائی شدت ہے زندگی کے اس لطیف جو ہر کواال اسلام کے ذہن ود ماغ سے محوکرنے کی کوشش میں مصروف تھی ، مسلم ' یا کی تعلیمی واجتماعی حیات کمی کا شیراز منتشر ہو چاکا تھا، انقلاب کے بعد جس مشکش ہے عام طور میر مفتوح قومیں دو جار ہوتی ہیں اور جوز بنی اضمحلال دیرا گندگی ایسے ونت میں رونما ہوتی ہان تمام مشکلات سے صد ہا سال حکومت کرنے والی قوم کے افراد بھی مامون نہ تنے ، ایسے ظلمت آگیں دور میں بارگاہ نبوت کی وہ امانت لینی کتاب دسنت کا سلسلہ

حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگر دحضرت مولا نامفتی صدرالدین صاحب اور قاضی احمد الدین و نجانی بھی ہیں۔

وحمهم الله وطاب لراهم اجمعين

مغل بادشاہ شاہ عالم کا انتقال ہو چکا تھا، اور جہاں پنا قطل سجاتی سراج الدین بہادرشاہ ظفر تخت نشین ہو کچکے تھے، اگریزوں کی جانب سے اس بادشاہ کو اختیارات سے اور زیادہ سبکدوش کردیا گیا تھا، حدود مملکت بھی اب کانٹ چھانٹ کرصرف شاہی قلعہ اور شہرد الی تک محدود کردیتے تھے۔

کسی دور بیں علوم فنون کا کتنا ہی چے جا اور اہل کمال کا کتنا ہی از دھام کیوں نہ ہو، تو می وطی تقمیر بغیر سیاسی تو ت دشوار ہے، وہ زمانہ آ چکا تھا کہ اہل علم گوشہ فیمن اور ہجرت کرنے پر مجبور ہور ہے تھے، یکا کیسا کا اچے لینی عام ایک قیامت دونما ہوئی، اور اس نے سیاسی تو ت کے ساتھ ساتھ اسلامی شعائر اور تہذیب ومعاشرہ کو تد وبالا کردیا، اور اس کے بعداور کچھ موادہ ایک طویل نونی داستاں ہے۔

آخری مخل بادشاہ قلل سبحانی سراج الدین بہا درشاہ ظفر کو گرفت رکر کے رنگون لیجا کرفید کر دیا گیا، اور وہ وہیں چھ سات سال قید بیس رہ کرہ کے اچھ جنت کو سدھار ہے، اور ان کے جسد کورنگون ہی بیس سپر و خاک کر دیا گیا، شاہ ولی اللہ اورش ہ عبدالعزیز کی یادگارش ہ عبدالغنی محدث، اس ہنگامہ ہے مثاثر ہوکر مدینہ منورہ کو ہجرت فرما چھے شخصے۔ انتاں سال سات اتب مذاب میں مال ہتا ہے ایک المال سامہ محصور میں اس سال ہم کا سک

انقلاب این ساتھ بزاروں تاہیاں لاتا ہے اور چھوڑ جو تاہے یہاں بھی یہی ہوا تعلیم گا ہیں ختم ہو کیں مسجد میں مسار ہو کیں ، خانقا ہیں لٹیں ، آبادیاں و ریان ہوئی اور دبلی کی مرکزیت ختم ہوگئ، ہار ہویں صدی ہجری ختم ہور ہی تھی ، سلطنت مغلیہ کا چراغ متوسط، کا بٹی وافغانستان کے بل دمتفرقہ میں ایک تھا بلی کی گئی ،اور گردہ در گردہ طلبہ گنگوہ آئے گئے، جوملوم ظاہری وہاطنی سے مالا مال اور فنون شرعیہ سے با کمال ہو کر اپنے اپنے وطن واپس ہوتے۔

تین سوے زیادہ طالبان علوم با کمال ہو کرمتفرق بلاد میں تھیلے اور اش عت علوم دین میں مصروف ومشغول ہوئے ، انھیں میں سے پیچاسوں علوم باطنی کی جمکیل كر كے خلق اللہ كے ارشاد واصلاح ميں منہك ہوئے ،حضرت امام ربانی نے تحرير كو بھى اشاعت دین کا ذر بعد بنایا ،متعدد کتب تصنیف فر ما نمیں ، نتا وی جاری فر مائے جن ہے عقائد واعمال کی خوب خوب اصلاح موئی اور آج تک مور ہی ہے، آیت من آیات الله قاسم العلوم والخيرات حضرت مولانا محمه قاسم صاحب نا نوتوي بهي أيك طرف علماء وصلحاتیار کرنے میں مشغول ہوئے ، تو دوسری طرف وعظ ویذ کیراور بحث ومناظرہ کے ذر بعیدتن کی تا نمیداور ند بهب باطله کی تر دید فر مانی شروع فر مانی ، آریوں اور عیسائیوں یا در بول سے کامیاب من ظرہ فرمائے ،اور جہال بھی کسی تسم کے فتنے اعمنے کی خرسی بینج كرمة بله كيا، فرجي ميلول اورمباحثول بين اسلام اورمسلمانون كي نمائندگي كريم مخالفین اور اعدائے اسلام کے دلوں میں دین البی کی دھاک ہٹھا دی۔

خالفین اسلام کے اعتر اضات وشبہات کے جواب میں بجیب وغریب اور نا در تصنیفات اور تحریریں شائع کیں ، ایسے ایسے مسکت اور دیمان شکن جوابات دیئے کہ مخالفین اور اہل باطل کی زبانیں خاموش اور ہمتیں بہت ہو گئیں ، اور وہ فرار ہوئے پر مجبور ہو گئے ، حضرت مولا ناکی نا در تصنیف ت آج بھی اہل اسلام کے قلوب کو تو کی اور مخالفین اسلام کے قلوب کومرعوب کرنے میں اکسیر کا تھم رکھتی ہیں اور انشاء اللہ تا تیام روایت جوعمائے را تخین بسبی وروحانی ، دود مان ولی اللّبی کے سینو میں ود بیت رکھی گئی تقی ، د ، بلی مے ختفل جوئی۔

اس کوآ فات ساوی اور حوادث ارضی ہے بچا کر اپنے سینوں میں چھپا کر لے جانے والے اور جہل ولائلمی کے اس ما حول کوعلوم فنون کی روشنی سے تابنا ک وتابدار بنائے والے مروان حق کوش اور حق کیش کون تھے؟

ان بزرگون بین قطب عالم ، امام ربانی حضرت مولانا رشید احد گنگویی اور قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی مظهر العلوم جامع علوم خاهری وباطنی حضرت مولانا محمد مظهر صاحب نا نوتوی اور قطب النگوین والارشاد مدر المدرسین ، استاد الاساتذه ش وعبد العزیز ثانی حضرت مولانا محمد بیقوب صاحب نانوتوی قدس انتداس ارتم شفه -

ان ہزرگان ملت نے کمتب ولی اللّٰہی ہے علوم وفنون شرعیہ کے استکمال کے بعد شخخ العرب والعجم قد وۃ العارفین حضرت حاجی امدا داللہ صاحب تھا تو کی قدس سروسے بیعت ہو کرراہ سلوک طے کیا ، اور تو ت علمیہ کے ساتھ قوت عملیہ میں بھی کا مل ہو گئے ، اور اشاعت دین بیمن اور اعلائے کا ممۃ انقد میں دل وجان سے مشغول ہو گئے ، یہ حضرات نظا ہراور باطن دونوں کے جامع تھے، بیک وقت مدرسہ بھی تھے اور خو تقاہ بھی ، چنا نچہان کے کار خانے میں جومشین تیار ہوتی تھیں وہ مدرسہ اور خو نقاہ دونوں کی حامل ہوتی تھیں۔

حضرت تطب عالم امام ربانی مولانا رشیداحد کنگوبی قدس سره افاضد ظاہری دباطنی پیس مشغول ہوئے ، حق تعالیٰ کے نیبی فرشتوں نے منادی پھیردی ادر ہنداور اطراف ہند، برما، سندھ بورب وبنگال، پچتم دو پنجاب، مدارس ووکن، برار دمما لک

قيامت رڪيس گي۔

ساختا ہے مطابق کے کہا ہے تیا مت خیز ہنگا ہے بین ان دونوں محمدی کچھار
کے شیروں نے سیف وسنان ہاتھ میں لی، اور اپنے محتر م شیخ حضرت حاجی اور اللہ صاحب مہا جرکی اور چپا و بیر حضرت حافظ ضامن شہید کی معیت میں شہشیرزتی اور جباو فی مبید ہوجائے کے فی مبید ہوجائے کے فی مبید ہوجائے کے فی مبید ہوجائے کے اور آخری مغل بادشاہ ظفر بہاورشاہ کے قید ہوکر رگون بھیج جانے کی وجہ ہے اس سلسلہ کومنقطع کروینا پڑا حضرت حاجی صاحب تو مکہ معظمہ کو جرت فرما گئے اور ان دونور، برگوں کی گرفتاری کا آرڈر ہوا، حضرت نا نوتو کی ہاوجود وارنٹ گرفتاری اور تلائی موجود ہوتے ہوئے گرفتاری کی آرڈر ہوا، حضرت نا اور کی ہوجود وارنٹ گرفتاری اور تلائی موجود ہوئے ہوئے کہ اور اہام رہائی مول نا گنگونی گرفتار ہو گئے، چھ

سامینا همطابق کے ۱۸۵ و تحریک آزادی کے ناکام ہوجائے کے بعد جب کہ عکومت انگریزی نے مسلمانوں پر بالخصوص جماعت علی و پر بے بناہ مظالم تو ژکر جان وال ہرطرح سے برباد کیا ،اور منتمانہ جذبات میں ان بے چاروں کومردہ کردیا تو ایسے نازک وقت میں ان بے چاروں کومردہ کردیا تو ایسے نازک وقت میں ایسے ہمت شکن فتنوں کے آندھی اور طوفان میں ان علم رواران کتاب وسنت اور وقت کے نباض مقدس بزرگان ملت نے پوری ش ان علم برداران کتاب وسنت اور وقت کے نباض مقدس بزرگان ملت نے پوری ش رف نگائی کے بعد حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ ہوا کا رخ بلٹ چکا شرف رف نگائی کے بعد حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ ہوا کا رخ بلٹ چکا ہے، بقول حضرت مولا ناحسین احمد دی گئ

اس ونت ونت کاسب سے اہم فریضہ بیہ کداسان می تہذیب اور اسلامی علوم وفنون کی اشاعت اور اعلامے کلمۃ اللہ کے لئے مسلمانوں کے زندہ رہنے اور ان کے

دلوں سے خوف و ہراس اور احساس کمتری دور کرنے کے لئے اور ان کے دلوں کو از سرنو اسل می مرکز بعنی مدارس اور از سرنو اسل می مرکز بعنی مدارس اور خانقا ہیں قائم کی جائیں ، اور مقدس اسلاف کی مقدس سنت کے احیاء اور بقاء کا سامان کیا جائے ، اگر اسوفت تھوڑی سی خفلت ہرتی گئی تو حکومت اسلام یہ کی طرح فد ہب اسلام اور سیح عقیدہ و ممل بھی بہت جلد ہند وستان سے دفصت ہوجائے گا۔

اورالی آزاد درسگا ہیں قائم کرنی جا ہیں کہ جومسلمانوں کی سی اور واقعی ندہبی رہنمائی کریں ،علوم السند مغربیا ورفنون اجنبیہ سے بچتے ہوئے عموم شرعیدا ورفنون دینیہ کی علمبر دار ہوں۔

بخاری وزندی کی روحانیت بھی پیدا کریں، اور ابوصنیقہ وشافی کی نورانیت بھی ،اشعری ہاتر یدی اور رازی وغرالی تحقیقات کا بھی دلدادہ بنا کیں، اور جنیہ وشیالا کے علوم کا بھی شیدا بنا کیں، اتباع شریعت کا ذوق وشوق سنت نبویہ کاعشق اور طریق صوفیہ صوفیہ صافیہ کا ولوں پیدا کریں اسلام کی اندرونی محافظات اور کی شایت ونصرت کا جوش پیدا کریں اور خانفین اسلام کے حملوں کی مدافعانہ تقریری وتح بری قوتوں کا ملکہ بیدا کریں اور خانفین اسلام کے حملوں کی مدافعانہ تقریری وتح بری قوتوں کا ملکہ بیدا کریں ۔ اور مدرسوں میں بیٹھ کر حقائی ومعارف، دقائق و تفقہ کا درس دینے والے بیدا کریں ۔ ایک طرف قال ابدا کریں ۔ ایک طرف قال انداور قال انرسول کی صدا بلند جوتو دوسری طرف قال ابوصلیفہ قال سیمویہ قال ایک اواز آئے۔

بقول فخر الأماثل حضرت مولانا قاری فحد طبیب صاحب مبتهم دار العلوم و بویشد "انسانی دل در ماغ کی تغییر اور اس کی وائی تو توں کی نشونما وارتفاء کا واحد ذریعه تعلیم وتر نبیت ہے۔ بید وضیحت، وعظ وتلقین اور تذکیر وموعظمت بلاشهرنا فع اور سنجالنے کو جو ضروری سمجھا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بغیراس کے منبطنے اور پنینے کی کوئی دوسری صورت نتھی'' انتحیٰ

چنانچہ ایجانی مطابق کے ۱۹۸ میں کے شینہ اسلامی ہندگی تاریخ کا وہ مبارک وسعیدون تھا کہ جس دن ارض بطیاب جو بحر ڈاخر چلا تھا اس کا چشمہ ہندوستان میں سرز مین دیو بند میں جس دن ارض بطی ہے جو بحر ڈاخر چلا تھا اس کا چشمہ ہندوستان میں سرز مین دیو بند میں کھوٹا ، اور غلم وعر فال اور رشد و بدی کا پو والگا دیا گیا، یعنی شیخ العرب والعجم حضرت ہی کھوٹا ، اور امام ربانی قطب عالم حضرت گنگوہی کے ایما وتوجہ سے حضر ت قاسم العلوم والخیرات مولا نامحہ قاسم صاحب نا نوتو کی کے مقدس ہاتھوں سرز مین ویو بند میں ایک مدرسہ کا افتتاح ہوگیا، جو بہت جلد شجر ہ طوئی بنا اور دار العلوم دیو بند کے نام سے ساری دنیا میں مشہور ہوا ، اور جس کی شاداب شاخیں دئیا ہے اسلام کے علمی چسنتان کا طرہ اشیاز بن گئیں ۔ اصلها فابت و فو عہا فی السماء

دارالعلوم دیوبند کے قیام کے چھ ماہ بعدای سال رجب ۱۲۸۳ مطابق کا ۱۸۱ مطابق کے ۱۸۱ مطابق کے ۱۸۱ مطابق کے ۱۸۱ میں ایک کمتب کی شکل میں ایک مدرسہ کی بنیاد پڑی، جو جار سال کے بعد، بعدوصال حضرت مولانا مملوک العلی نا نوتوی کے شاگرد اور بینیج، حضرت مولانا مملوک العلی نا نوتوی کے شاگرد اور بینیج، حضرت مولانا کا گنگوتی کے بم استاد اور تلمیذ خلیفہ مظہر العلوم حضرت مولانا محد مظہر صاحب نا نوتوی کے نام پراعلی تعلیم کے لئے "درسہ مظاہر علوم" حضرت مولانا مظہر صاحب قدی سرو کے استاذ فخر المحد ثین بخاری کے استاذ فخر المحد ثین بخاری شریف کے ابتمام میں قائم ہوا، حضرت مولانا محد قاسم صاحب کے استاذ فخر المحد ثین بخاری شریف کے بلند پایہ اہر حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سیار نیوری کی خاص مر پرستی ہیں ہے جنستان علوم شؤ ونما پاتا رہا ، اور آج تک

ضروری ہیں۔ بیکن ان سے ذہن نیس بنایا جاسکتا۔ یہ چیزیں ہے بنائے ذہن میں صرف روحاتی انبساط اور شکفتگی اور وسعت بیدا کرسکتی ہیں۔ اس لئے کسی قوم کے ذہن بنانے اور دل وورغ کوکسی خاص سائے میں ڈھالنے کے لئے صرف تعلیم ہی ایک موٹر اور پائیدار ذراید ٹابت ہوئی ہے۔ سئل تعلیم کی اہمیت اور اولیت کا انداز وصرف اس ایک بات سے ہوسکتا ہے۔ کرش تعالی ش نہ لے فد فت کا مسئل اللہ کر تخلیق آوم کے بعد سب سے پہلے جس مسئلے کی طرف توج منعطف فر مائی اور وومسئل تعلیم تھا"۔

پھر حق تعالی کا بلاواسط تمامی انبیاء کامعلم ہوتا اور بعثت انبیاء کی غرض وغایت صرف تعلیم وتربیت ہونا ٹابت کرنے کے بعد فر مایا کہ:

" بلکداس پاک گروه کے آخری فردا کمل محرصلی الشعلیہ وسلم نے نبوت کی اس بنیادی غرض وغایت ( تعلیم و تربیت ) پر اپنی تفدیق ان الفاظ سے شہت فرمادی کہ انبی بعث معلما یعنی بی بھیج بی گیا ہول معلم بنا کر اور بعث لا تشم مک ارم الاحلاق لیمنی میرے بھیج جانے کی غرض وغایت ای تکیل اظال ہے۔

جرة مي جل كرفر ماياك"

'نبہر حال مقام نبوت سے لے کر بارگا والو بیت تک تعلیم و تعلم کا یک غیر منقطع نظام ہے جو مختلف صور تول سے اپنے آپ کو نمایاں کرتا رہا ہے، جس سے بید واضح ہے کہ بارگا و الی کی جو توجہ اور از لی عنایت نیز انبیا و بلیم السلام کی جو عطوفت وسی مسئلہ تعلیم و تربیت پر منعطف رہی ہے وہ کی اور مسئلہ کے جھے علوفت وسی مسئلہ تعلیم و تربیت پر منعطف رہی ہے وہ کی اور مسئلہ کے جھے میں نہیں آسکی ہے۔۔۔۔۔۔۔ اگر کے ۱۸۵ء کے انقلاب پر دینی نبض شناسوں نے میں نہیں آسکی ہے۔۔۔۔۔۔ اگر کے ۱۸۵ء کے انقلاب پر دینی نبض شناسوں نے قوم کے دل ود ماغ کی تقییر کے لئے تعلیمی مداری کا سلسدہ جاری کر کے قوم کو

تھے، دارالعلوم دیو بندگی صدارت تدریس پرسب سے پہلے فائز ہوئے، اسی زمانہ میں حضرت نانوتو ی وحضرت گنگوہی کے خلیفہ شنخ البند مصرت نانوتو ی وحضرت گنگوہی کے خلیفہ شنخ البند مول نامحمود حسن صاحب دیو بندی دارالعلوم میں مدرس شنے، بید حضرات ایک طرف قوت علمیہ میں با کمال شنے، جامع علوم قوت علمیہ میں بھی با کمال شنے، جامع علوم ظاہری وباطنی شنے، معلم بھی شنے اور مرشد بھی۔

بنائے دارالعلوم کے دسویں سال ۱۹۹۱ھ میں آبت من آبیات الله الشرف اولیہ ء
ج مع الحجد وین تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی نوراللہ مرقدہ
دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے ہی سال دارالعلوم کا آخری جلسہ دستار بندی منعقد
ہوا، حضرت امام ربانی قطب عالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ نے اپنے
دست مہارک سے حضرت تھا نوی کے سر پر دستار فضیلت رکھا خوشاہ ہ سرکہ جس کا تاج
دوعامہ بنا جو حضرت امام ربانی کے مبارک ہا حتوں رکھا تھیا۔

علوم قاسمیہ ورشید میہ و یعقو ہیہ ومحمود میہ سے سینہ معمور کر کے دار اِلعلوم و یو بند سے
نکلے، دومر تبہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے، ساتھ ہی سماتھ قبلہ و کعبہ شخخ
العرب والعجم حصرت حابق امداد اللہ صاحب تفانوی مہا جرکی قدس سرہ کی زیارت اور
بیعت کی بھی سعادت حاصل کی۔

دوسری بار چیر ماہ شیخ طریقت کی محبت میں رہے، بیت اللہ کی مجاورت اور حرم شریف میں ذکر وشغل وعبادت کے انوار وبرکات سے کندن اور مالا مال ہوکر اور منجانب شیخ خلعت خدافت سے سرفراز ہوکر بامداد اللہ الاعلی، چشتی، صابری، امدادی رنگ میں جواس زمانہ میں صبغة اللہ اور ججة الدفی الارض تھا، بہتمام و کمال مصبغ ہوکر اور جیج کمالات اوصاف باطنی ہے مشرف ہوکر مراجعت فرمائے، ہندوستان ہوئے، سيكے بعد ديگرے حضرات اولياء القد خليفه حضرت كنگوى حضرت مولانا خليل احمد صاحب حضرت اقدس الحاج حافظ عبدالعطيف صاحب وخليفه حضرت تق نوى حضرت مولانا اسعد القد صاحب وخليفه حضرت مولانا خليل احمد صاحب حضرت شيخ الحديث مولانا محمد ذكرياصاحب دامت بركاجهم نشوونما پار ہاہيم

پھر البہ بارے ہیں جہۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے مبارک ہاتھوں مدرسد الغرباء قاسم بالعلوم جواب جامعہ قاسم بدرسہ شاہی کے نام سے ملک میں روشناس ہے مراد آباد میں قائم ہوا، جس کے اول مدرس حضرت نانوتوی کے تکمید رشید جامع محاسن صوری ومعنوی حضرت مولانا سید احمد حسن صاحب قدس سرہ امروہی ہوئے۔

حضرت مولانا محد قاسم اور مولانا رشید احمد صاحب قدس سرجا کے شیئر ہے رفیق کا ران کے استاذ زادے اور ہم استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتو گ تھے جو اپنی جامعیت علوم ناہرہ وباطنہ کے سبب شاہ عبدالعزیز ٹانی تشکیم کئے جاتے گرفتارانسانوں کو قد بہب اسلام کاشیدائی بنارہے ہیں اور علمی عملی ضطیوں کی اصداح کررہے ہیں، آپ کے فیض یافتہ اور خلفاء اسلاف کے قائم کردہ اور خود قائم کردہ بڑے بڑے علمی چمنستانوں اوراداروں کی سریر تنی قرمارہے ہیں۔

آب كى بى خلف مشل حضرت مولايا قارى محمد طبيب صاحب وارالعلوم ويوبند، حضرت مولانا اسعدالله صاحب مظاهر علوم سهار نيور، حضرت مول نا محرحسن صاحب امرتسری مدرسدا شرفیدا مرتسر جواب نتقل موکر نیاد گنبد لا مور ملک یا کستان میں ہے، حضرت مولانا خيرمحمر صاحب جالندهري خيرالمدارس جالندهر جواب ملك باكتنان ننتقل ہوکر ملتان شہر میں ہے حضرت مولا نا احتشام الحق تھا نوی اور حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب تف نوی مدرسه! شرف العموم ثندٌ والله با رسند هد ملك يا كسّان ،حضرت مولانا مسيح الله حال صاحب مدرسه مفتاح العلوم جلال آبا دضلع مظفر تكر حضرت مولانا شاه عبدا بغنی صاحب مدرسه بیت العلوم سرائے میرضلع اعظم گڑھ،حضرت مولانا شاہ وصی الله صاحب فتح وري ثم الدا باو مدرمه وصية العلوم فتح و روالها ، و،حضرت مولا نامفتي محمد شفيع صاحب دیو بندی مدرسه دارالعلوم کراچی ملک یا کشان حضرت مولا تا اطبرعلی صاحب مدرسة شرقى بإكستان ميس ،حضرت مولانا ابرارالحق صاحب مدرسه وعوة الحق مروو كي \_ غرضیکه ہندوستان و یا کت ن کے تمام بڑے بڑے مدرسوں کی سر پرستی فرما کر ہزاروں تشنگان وطالبان علوم کوسیراب فرمایا اور فرمار ہے ہیں۔

ووسری طرف مندارشاد و مدایت پر بیشی کر مجموعی طور پرلا کھوں کروڑوں کوشرع محمدی اور دین البی سے روشناس فر مایا اور فر مار ہے ہیں حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی خلیفہ حضرت تھا ٹوی کتاب'' تجدید اور ولی النبی مکتب فکر کے تحت قائمی ورشیدی علوم ومسلک کے سپچ تر جمان بن کر فاہر ہوئے ، اور حکیم الامت ہوکر امت محمد میسی صاحبہا الف الف السلام والتحیة کو امراض روحانی سے شفایا ب کرنے اور دولت فاہری و باطنی سے مالا مال کرنے میں مشغول ہو گئے۔

شبر کا نپور میں مدرسہ جامع العلوم کی بنیاد ڈ ال کر چودہ برس تک علوم وفنون کی غدمت کی ، پھراس کوتر ک کر کے خونقاہ امداد میرتفانہ بھون بیس تو کلاعلی اللہ بیٹھ کر خلق الله كي بدايت وارشاد امر بالمعروف ونبي عن المنكر بين مشغول ومنهمك هوي، كروڑول انسانوں كى مدايت موئى ،آپ كے فيض عميم سے تو آج دنيا كا كوشہ كوشہ معمور ویرنور جو چکا ہے،قر آن وسنت، فقہ وتصوف کون ایسافن ہے علمی وحملی، واعلی وخارتی ملکی ولی ، خاتلی دبیرونی ، خاہری اور باطنی زندگی کا کون ایسا شعبہ ہے کہ جس میں ایک زبر دست واقر ذخیرہ نہ مہیا کیا ہو، جن کی تعداد ہزار ہے بھی متجاوز ہوگئی، ایک طرف مندارشاد وہدایت پر بیٹھ کر بزاروں طالبان خدا اور تشنگان معردنت کی باطنی اصلاح اوراخلاق کا تزکیه کرے قلوب کومصفی وجلی کیا جو باطنی فیض سے سیراب ہوہوکر ملک اور اطراف ملک میں منتشر ہو گئے ، اور آپ کے خلفاء ومریدین اور خلفاء کے خلفه ءومريدين مِن ال قدر وسعت ہوئی كه كوئی شهر وقصيه خالی ندر ہا،اور تا ہنوز فيوض وبركات كاسلسله جارى اى ب

تو دوسری طرف ملک کے دور نزدیک بلاد وامصارین پینی کر اپنے کلمات طیبات اور مواعظ حسنہ ہے کم کردہ را ہول کودین محمدی کی دعوت دی اور ایک عالم کواللہ تعالی اور اس کے دسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کاعاشق اور گرویدہ بنادیا ، آپ کے مواعظ وملفوظات خواہ سفریس ہول ہے یا حضر میں قلمبند ہوکر آج بھی دہریت اور الحادیث ایک طرف کلام یاک کی تفسیر کی جلدیں تیار ہوئیں، دوسری طرف احادیث نبویے کے سے مجموع ترتیب یائے، تیسری طرف فقدون وی کا سرمایہ جمع ہوا، چیتی طرف عم واسرار وحقائق کی مدوین ہوئی، یانچویں گوشہ میں تصوف کے اصول بمع كئے گئے جواب تك جمع نبيس ہوئے تھے،ان شران كان احوال وكيفيت ير كفتكو كي في جن كے نہ بجھنے ہے بيسويں تتم كي محرامياں راويا تنس ہيں ، ا یک اور ست بیل مولا ناروم کی مثنوی کے دفتر کھولے گئے جن کے سیر دصد یول ے حقائق ووقہ کن کے خزانے ہیں ، عوام کی طرف توجہ کی گئی تو زندگی کی روح کا سرائے گایا گیاء ان کی شادی اور بیاہ کے مراسم کی اصلاح کی گئی، نیک وصالح بیبول کے سئے بہشتی زیورکاس ون کیا حمی بھول کے لئے ان کی تعلیم وتربیت کا سامان کیا عمیا مرسین کے قواعد وضوابط کے نقشے بنائے ، واد دہش اور قرید وفروشت ادر معامل ت کے ویلی اصول مجھ کے اور وین کی تعلیم بیس شریعت کی وسعت دکھائی میں جس میں مسلمان کی بوری زندگی ولاوت ہے موت تک سا کئی حوام مسلمان رہبرں کے لئے مواعظ کی سینکٹر وں مشعلیں جاب روشن کی سننس اور بيبيول شبرول بل چر پراكراكر ففلت كي نيند سے چونكاي كيا، علاء فغہاءاور محققین کے لئے بوادرونوادراور بدائع کے سلسلہ قائم کئے گئے ، مدت کی ہند شدہ راہ جوائمہ جہتم مین کی خطاؤں کے استدراک کے لئے رجوع عن النظام كاعلان كي تقى وه "ترجح الراجج" كينام سے كھولى كى اور اپنى بر فلطى وخطاء كا على رؤس الاشها واعلان كيا حمياء تاكرة كنده مسلمانول ك المي تفوكر كاباعث نه ہے ، تو تعیم مسلمانوں کے شکوک وشبہات کا جواب دیا محمیاء باطل فرقوں کی تر دبید پیس رسائل ککھے گئے ، اخلاق واعمال اور حقوق عب دی وہ اہمیت ظاہر کی مگی اور ہزاروں مسلماتوں کوان کی وہ تعلیم دی گئی جن کومسلمان عوام کیا خواص بھی

تصوف" كمقدمه يل فره ين جن كويتغير يسر ذكر كيا جار باب-ايك طرف اشخاص كي تلقين ومدايت بهي جوربي تقي متو دوسري طرف تدوين فن ترتيب اصول تخقيق وسائل ، تاليف رسائل ، اصل سلوك عصفا من كوكتاب وسنت اورسلف صالحین اور اوریائے کاملین کی تشریح وتو منبع ہے ملا کر و کیلینے کے کام بھی ہور ہے تھے، ایک طرف خطب ومواعظ اور تقریر و تحریر کے ذریعہ موام کے خیال ت کی اصدح کی کوشش کی جاری تھی ، دوسری طرف روشبہات، دفع فکوک، رفع اوہام کے لئے بورا سلسلہ قائم تف اور مولانا کی ذات مقدی سالكين كى ظاهرى وباطنى شربيت كى أيك اليى درسكاد تقىء جس شرب راه ك مشکلات کوللمی وفعی طریق سے بتایہ اور سکھایا جاتا تھا ، اور ایک ایسی مسند چھی تھی ، جہال شریعت وطریقت کے مسائل پہلوبہ پہلوبیان ہوتے تھے، جہال تغییر وفقہ وحدیث کے ساتھ امراض قلب کے علاج کے نسخ بھی بتائے جاتے تھے، جو کتاب وسنت میں موجود ہیں عبودیت وبندگی کے اسرار اور اتباع سنت کے رموز بھی سکھائے جارہے تھے، جہال جس تلم سے احکام فقبی کے آنا وے نکل رب تھائلم سے سلوک وطریق کے مسائل بھی شائع ہور بے تھے،جس منبر ے نماز روز ہ کے وز کو ہ کے فتھی مسائل واشگاف بیان کئے جار ہے تھے ای منبر ے سلوک وتصوف کے رموز وامرار بیان کئے جارہے تھے۔

اللدتعالى نے اس صدى بيل اس كام كے لئے حضرت عكيم الامت مجدد الملات مرشدى ومولائى مول ناشاہ اشرف على عليه الرحمه كا انتظاب فرمايا اوروه كام ال سے ليا كيا جو چندصد يوں سے معطل برا اتھا۔

اس کے علاوہ زمانہ کا تقاضا تھ کہ اس کے مقتضیات نے جوثی ضرور تیں پیدا کرر کھی ہیں، وین کی تفاظت کے لئے ان کا بندو بست بھی کر دیا جائے ، چتا نچہ رسم الله اوربيده شان تجديد تقى جواس صدى بيس مجدد وقت كے لئے اللہ تعالى الله تعالى

این سعادت بردر بازو نیست تا نه بخشد خدائے بخشدہ انجان المت حدیقی میں استاد الکل انتصل بزرگان المت اور رہنمایان دین اور ناصران المت حدیقی میں استاد الکل حضرت مولانا مملوک العلی صاحب نانوتوی خم الد بلوی کے نواسے اور اول معدد المدرسین دارالعلوم و یو بند، شاہ عبدالعزیز تانی حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی کے بھائے، شیخ العرب واقیم حضرت عدجی الدادالله صاحب نی نوی مها بزگی اوراه م د بانی حضرت مولانا گنگوہی ہردو کے خلیفہ سید المناظرین عالم ربانی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب البی خور میں مولانا خلیل احمد صاحب البی خوری خی سہار نپوری جی ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور میں اسیخ در شیتے کے ماموں خلید و برادر زادہ حضرت مولانا مملوک العلی صاحب نانوتوی وفلیفہ حضرت مولانا مملوک العلی صاحب نانوتوی معظرت مولانا مملوک العلی صاحب نانوتوی حضرت مولانا مملوک العلی صاحب نانوتوی سے تعلیم حاصل فر مائی۔

پھر منگلور، ریاست بھوپال، سکندرہ، بریلی اور دارالعلوم دیوبند بیں پھیس برس تک تدریس علم دفع رسانی بیس مشغول رہنے کے بعد وصال استاذ محترم مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور بیس صدرالمدرسین اور سر پرتی کے منصب جلیل پر فائز ہوئے اوراکتیس سال درس وقد رہیں اور خدمت صدیث رسول کی خدمت انجام دینے بیس مصروف رہے ہیں اکتیس سالہ مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور کی صدارت ونظامت کے دور بیس ایک طرف تقریباً بیارسو سالہ مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور کی صدارت ونظامت کے دور بیس ایک طرف تقریباً بیارسو ایسے علماء تیار کئے جو بدایت یاب نہیں بلکہ دوسروں کو بادی بنانے والے ہوئے۔

حضرت مولانا حافظ عبداللطيف صاحب صدر مدرس وناظم مدرسه مظاهر علوم اور حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب كامليوري صدر مدرس مدرسه مظاهر علوم وخليقه تحكيم بھلا بیٹھے تھے، اصول ضوابط اور آ داب کی وہ تربیت فرمائی گئی، جو دین ہے تقریباً صدیوں سے خارج کیا جاچکا تھ۔

اور پھراپنے بعدا بنی روش پرتعلیم وتربیت کے ڈیڑھ سو کے قریب ہو زین کو چھوڑا جوان کے بعد بھی ان کا مول بیل مصروف ہیں اس حلقہ فیض بیں علیاء بھی واشل ہوئے تعلیم یافتہ بھی ، عوام بھی غرباء بھی ، امراء بھی ، یوے بوے عہدہ دار بھی ، زمیندار بھی ، تا جراور سودا گر بھی ، اور مفلس وقلاش بھی ، اس ہے اس وائر ہ کی وسعت کا اندازہ اب بھی کیا جا سک ہے۔

بدارس پرخور سیجے ، دارالعلوم دیو بند بھی ، مظاہر علوم سہار پیور بھی ، دارالعلوم عمدوہ
جمی ، یہاں تک کہ سہلاعلی گڑھ کا لج اور موجودہ مسلم یو نیورش بھی اور سینکٹروں
مدارس جو ہندوستان جس جگہ جگہ بھیلے ہیں ، جغرافیا کی حیثیت سے خور سیجئے تو
مرحد سے لے کر بنگال مدراس ادر گجرات بلکہ تجاز افریقہ اوران تمام ملکوں تک
جہاں جہاں ہندوستان بھیلے ہیں ان کے اثرات بھی ساتھ ساتھ بھیلے ہیں راقم کو
ہندوستان کے دور در از علاقوں میں جانے کا اتفاقی ہوا گر جہاں گیا یہ معلوم ہوا
کہ وہ روشی وہاں پہلے سے پہنی ہوئی ہے اور کوئی نہ کوئی اس روشنی سے جمداللہ

ال تعلیم وتر تیب، تصنیف دتالیف، وعظ وتبلیغ کی بدولت عقا کد حقہ کی تبلیغ ہوئی،
مسائل میحد کی اشاعت ہوئی، دین تعلیم کا بندوبست ہوا، رسوم و بدعات کا قلع قمع
ہوا، سنن نبوی کا احیاء ہوا، عافل چو کئے، سوتے جا گئے بھولوں کو یاد آئی، ہے
تعلقوں کو اند تعالی سے تعلق بیدا ہوا، رسول کی مجت سے سینے کر مائے ، اور اللہ ک
یا دسے دل روشن ہوئے اور و فن جو جو جرسے خالی ہو چکا تھا تھرسے شیل جنیداور
بیطای و جیلائی اور سے دردی اور سر ہندی بزرگوں کے خزانوں سے معمور ہوگیا،

میں حضرت موما نا محمد الی س صاحب کا ندھوی اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب دامت برکاتبر بھی شامل ہیں،آب کے لگائے جمنستان علم کافیض بلاواسطاور بالواسطہ پورب پچھم، تر دھن ہرطرف پہنچا ہوا ہے ملک ہندو پاکستان کا کوئی ضلع ایسا نہیں جہال اس مدرسہ کے فیض کی نہر جاری نہ ہو، جس کی پچھ تفصیل مدرسہ کی رودادوں سے معلوم ہوسکتی ہے۔

دوسری طرف صی سته کی مشهور کتاب سنن ابی داؤد کی شرح بذل المجهو دلکه کرده احراف المجهو دلکه کرده احراف کی شرح بذل المجهو دلکه کرده احتاف کیست ایر بدعت کی تروید میں ناور کتاب برابین قاطعه تصنیف فرمائی ،جس میں عجیب وغریب فقهی اصول مکه کر رہتی دنیا تک سے مسلمانوں پر،حسان عظیم فرمایا جس کا شکریة تا تی مت ادانبیس ہوسکتا، بدایات الرشیداور مطرافة الکرامة نایاب تصانیف رفض و شیع کی تروید میں فرمانیں سراسی برایات الرشیداور مطرافة الکرامة نایاب تصانیف رفض و شیع کی تروید میں فرمانیں کیسی۔

مدرسة مظاہر علوم سہار نپور جی درس وقد رکیں اور خدمت حدیث رسول اور تعییم و تبلیغ جیں اکتیس سال مشغول رہ کر مدینہ منورہ شرفیا امتد کو ججرت فر مائی اور بلدۃ الرسول جیں خدمت حدیث رسول اور بدایت وارشاد ختی الند جیں خیر عمر تک مشغول رہ کر فرالہ اللہ اکتوبیس الله تحیینیوا کے مصداق ہوکر جوار سول جی جین جین آفریں کے میروکر کے جنت البقیع جی نواسد رسول سیدنا حضرت حسن کے مزار مقدس کے پہلو میں جگہ حاصل کی ۔ رحمہ الشدرجمة واسعة

سائے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ مطابق کے آیا مت خیز ہنگا ہے سے خزال ویدہ چن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجاز اور وہران ہونے کے بحد سے اب تک کے و نیا ہیں تھیے ہوئے لاکھوں کروڑ وں ایمان وعرف ان اور دین علم سے تکمین اور ماکھول معلمین ومبلغین کے دوح فی اور ویٹی جدا مجد شیخ الشیوخ حصرت شاہ دلی اللہ محدث وہلوی ہیں تو

الامت مولانا تفونوي اورحضرت شيخ الحديث مولانا زكريا صاحب كالمهطوي دامت بركاحهم اوررئيس المحتكلمين وسيلة المناظرين حضرت مولانا اسعدالله صاحب راميور ناظم مدرسه مظاهرعلوم وخليفه حضرت تهانوي اورحضرت مولانا زكريا صأحب قدوي بدرس مظا برعنوم، اورحضرت مولا تا محد منظور صاحب سب رنپوری مدرس مظا برعلوم، اور خویش حصرت حکیم الامت تی نوی حصرت مولا ناجیل احد تھا نوی مدرس مدرسد مظاہر علوم وحال مدرس مدرسه اشر فيه نيلا گنبدلا جور، (يا كنتان) برادر زاده وخليفه حضرت . تحكيم الامت تفانوي حضرت مولانا شبير احمد صاحب تفانوي اور حضرت مولاتا تاري سعيد احد صاحب مدرس ومفتى مظاهر علوم سهار نيور اور حضرت مولانا اشفاق الرحن مها حب کا ندهلوی مدرس مدرسه فتی ری د بلی اور حضرت مولا ناعبدالکریم صاحب بلواسه حضرت شه عبدالغي صاحب مهاجر مدنى، اورحضرت مولانا عبدالحق صاحب مدنى، مدرسان مدرسة الانتيام مدرينه منوره اورحضرت مولانا مولوي عليم التدصاحب ثانثروي مدرس مدرسة كنز انعلوم نانذه وضكع فيض آبا واور حضرت مولانا محمين صاحب ويوبندي مدرسه اسلاميه انباله عيماوُني ، اور حضرت مواذنا عبدالرحمن صاحب، اورنك آبادي مدرس مدرسه وسطانييه وكن اورحضرت مولانا سيدمير جهاب شاه صاحب مدرس مدرسه اسلاميه عدن كيمي اور حضرت مولا ناخمس الحق صاحب مدرس مدرسدا جزاره اور حضرت مولانا محد حايد صاحب مدرس مدرسه كالح بيبينا ور اورحضرت مولانا بدرعالم صاحب مدرس مدرسه والبحيل ضلع سورت اور حضرت مولانا محمد عادل صاحب كنگوبي مترجم حیدرآ یا دوکن اور حضرت مولانا فیض انحسن صاحب سہار نیوری وغیرہ بیسب آپ کے ای فیض یافتہ با کمال تلائدہ میں اس طرح بیعت وارشاد وافاضة باطنی کے ذرایعہ ہزاروں کومرید کیا، اورسلسلہ کو جاری رکھنے کے لئے بہت سے خلفاء چھوڑے ہیں جن

فېرست دودا د مدرسه يس ندكور بدارالعلوم كى صدس له زندگئ سے معلوم بواك

پی کی سوچھنیں مشائخ طریقت پانچ ہزار آٹھ سواٹھائی مرسین ایک ہزار ایک سوچونسٹھ مصنیفین ایک ہزار سات سوچورائی مفتی ایک ہزار پانچ سوچ لیس مناظر چھ سوچورائی محانی

ې رېزار د د سواڅه ی خطیب ومبعغ

دوسوا ثفاحي طبيب پيدا کئے

اورآ ٹھ ہزارنوسوچھتیں مدارس وسکات قائم کئے دولا کھ چوہتر ہزار دوسوچینتیس فٹاوے جاری کئے

علاء و ایو بندیش ایسے مشاہیر بھی ہوئے ہیں جواسینے اپنے وقت کے اہام ملت ''علم عمل کا نمونہ'' خواص وعوام کی رشد و ہدایت کا مرکز'' روایت حدیث'' رنگ تفسیر '' فقہ و درایت ہیں رائح''' اور ذاتی خدا پڑتی کے ساتھ دخلوق کے حق میں مر لی اخلاقی وصلح دین اور دوسرے قومی وہلکی امور ہیں مسلمہ طور پڑقا 'کرشلیم کئے گئے۔

پمفلٹ' وارالعلوم کی صدس نہ زندگی' میں اور تمثیل باون مشاہیر کا ذکر مع مختصر حالات کے کیا ہے۔ ہم اس مختصر صفون میں ان میں سے چند کے اساء گرا می نفش کرتے ہیں، جن کو ان حضرات کے مختصر حالات جانے کا شوق ہو وہ حضرت مولا تا محمد طبیب صاحب تنم وارالعلوم و یوبند کی حرتب کروہ رپورٹ' وارالعلوم و یوبند کی صدسالہ

MA.

یہ حضرات موصوفین و ندکورین بمزلد روص فی دویتی آباءاور پدر بزرگوار کے ہیں۔
ہم نے یہاں ان بزرگان ملت کے صرف تعلیمی وہلیفی حیثیت کا اجمالاً ذکر کیا
ہمان حضرات کے دیگر ذاتی فضائل اور کم لات اور محاس ومناسب کونظرا ندرا کردیا
ہے جس کیلئے دفتر بھی ناکا فی ہے مفصل حالات سے واقف ہونے کیلئے تذکرہ شاہ
ولی اللہ سیرت سید احمد شہید تذکرة الرشید، تذکرة الخلیل، سیرت اشرف اور اشرف
السوائح، تاریخ دیو بند اور تاریخ مظاہر اور ارواح علی شہ علیائے ہند کا شاندار ماضی
وفیرہ کا مطالعہ کرو۔

ان حکماء است، غلد مان نبی آخر الزمان صلی انتدعلیه وسعم نے مدارس اسلامیہ اور خوانق کے ذریعے دنیا کو ملک بندوستان میں اعجاز عیسوی کا منظر دکھلا دیا ہے، بڑے بڑے یہ ایک ان مدرسول اور خانقا ہول نے پیدا کئے۔

حضرت قاسم العلوم والخيرات كے جارى كئے ہوئے چشمہ بے پاياں سے ميراب ہوكراس مادرعلى كے گود بيں كيے كيے كو ہر بے بہا جلوه گر ہوئے ہيں، ال مدرسہ نے اس تھوڑى ئى عمر ميں اعلیٰ سے اعلیٰ كمالات ركھنے والے بزاروں علماء پيدا كئے جو كہ عمى وعمی اور روح نی واخلاقی كمالات ميں ايگاندروز گاراور اپنے اپنے اقطار ميں نہ ہى رہنما ثابت ہوئے۔

اس دارالعلوم نے نہ صرف ہندوستان کومنور کیا بلکہ ہندوستان کے باہرمشر قل مغربی پاکستان، یا جسم افغانستان، روس بشمول سائبیر یا چین، بر ہا، ملائیشا، انڈونیشیا عراق، کویت، ایران، سیلون، جنوبی افریقہ، سعودی عرب، سیام، یمن کوبھی پنیسٹھ ہزار سامت سوستا کیس فارغ شدہ طلباء کی شعاعوں سے جگمگادیا، ان مختلف دیار کے رہے والے افاضل کی اجمالی فہرست '' دارالعلوم کی صدرالہ زندگی ہیں اور مفصل کے رہے والے افاضل کی اجمالی فہرست '' دارالعلوم کی صدرالہ زندگی ہیں اور مفصل

زندگی کوملاظ کرے۔

مشر میر تن ان مذکور قالصدر بزرگول کے علاوہ چند بزرگ اور با کمال علاء میر میں۔ " نیخ البند حضرت مولا نامحمودالحسن صاحب و یو بندی " حکیم ال مت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تفانوی "

حصرت ولانا عبداللدصاحب المينهوي عطرت ملااعباهن متاخليب بالأمبر أرزاو والاب حفظ من مولان حد حسين صاحب امروجوي حضرت مول نامحد سبول صاحب بي گلوري حضرت مول تا تحديم تبيل الدين صاحب عينوي مدرد موده محدميان ماحب منسور انساري مراج كاال حضرت مواانا عبدأعلى صاحب وبلوى حضرت مولانا ابراتيم صاحب اروي حضرت موريا نوات محى الدين طال صاحب محضرت مولا ثا شبير احمد صاحب عثا في حضرت مود تا صديق المصاحب اليشوي مضرت مور اسيرفر الدين احدم حب مدت حسرت مو، نامنتی عزمیارتس ساحب عثانی حضرت مولانا فضل رقی صاحب ومترت موانا حافظ ميداكس ساحب امروبوي حضرت مولانا محدايرا بيم صاحب بلياوي الغرات الاستان الدامية والمساحب والمرات والمراق معرت مولانا واجد على صاحب جونيوري حطرت مورنا حبيب إس سه حب بني ويرندي حضرت مومانا الله صاحب امرتسري حريد والما من ما ما من من من وسل المن المن معرف موال من الخرافسين صاحب كيل في حفرت مول ناسيرم تعلى س ساحب يدري ك حفرت مولانا عبدالمن صاحب كافل يورى حصرت مول المجم مدان عداحب موري الحضرت مولانا سيف الرحن صاحب كاللَّيِّ حضرست مولانا سيد تحدا وبشاه ساحسب تشميري حضرت مولاناشاه وسي الدساحس فتجوري ثم الآيوي

حفرت مولانا شاه وارث سر ساحب لكفنوي حفرت مولانا اعزاز على صاحب ا

حسرت والأمفى كفايت المنصاحب عفتي أغلم بهند محضرت موانا معتى محمشف صاحب يريدن حضرت مولانا سيدحسين احمرصاحب مدفى مضرت مطاناته طيب مبتم والموديدية است وال حضرت مولانا عبيدالله صاحب سندهي حضرت مولاناعبداففورص حب مباجرماني حضرت مولانا محمد يجى صاحب حضرت مولانا محمدادريس صاحب كالمصوى حفرت مولانا عبدالرزاق صاحب بيدوري حفرت مولا ناغلام فوت صاحب بزاروي حضرت مولانا بدرسالم صدحب ميرتفي مبرجر مدفئ وحضرت مولانا مفتي محمود صاحب ( پاکستان ) حصرت مولا نامفتی عثیق کرحمن صاحب عثاثی ،حضرت موله ناسید محمد منت الله صاحب رحي في احضرت مودانا حفظ الرحمن صاحب سيوباري، حضرت مولا نا احسان الله فال صاحب تا جورنجيب آيادي اليريثراد لي دنيا ما مور، حضرت مو انا سیدمحدمیان صاحب و بوبندی ،حضرت مولا نا مظهرالدین بجنوری ایمه یثرا خبارالا مان د الى ، حضرت مواد نا سعيد احمد صدحب اكبرآ بادى، مولا ناش كنّ احمد صاحب عثم في سأبل ايرير عمر جديد كلكته، مفرت مولانا محمد يوسف صاحب بتوري، موادنا صبيب الرحمٰن صاحب بجنوري بسابق ايدينرمنصوراور نبوت بجنور وغيره حضرت مولانا حامد الانصاري فازيء

كثر الله امثالهم وسوادهم

مقدس بزرگان ملت کے پرخلوس ہاتھوں سے دارالعلوم و بوبنداور مظاہر علوم سہار نپور کی مشخکم بنیادوں کے فیض ہے سی ج ہاروں مدارس ہندو پاک کے طویل وعرض میں قائم میں۔ اور تمام ہندوستان بوستان علم بناہوا ہے۔ آج بھی عرب، بخارا، افغانستان، افریقہ جاداغرض کہ دنیا کے ہاکوشے سے طلباء ان مدرسول

ان کے علمی فیوش ہے دنیا کا گوشہ گوشہ میراب ہے۔اشاعت اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ کیا۔اوراس راہ میں اپنی جان عزیز کو قربان کرنے میں پس و پیش نہیں کیا۔ ان کی وجہ سے لاکھوں کا فروں نے اسلام قبول کیا۔ مرز ماندگی و ہریت ولا قرابیت کا اسکے مبارک ہاتھوں خاتمہ ہوا۔

امر با معروف بھی کیا ورنبی عن لمنکر بھی کیا۔ انہیں کی سعی اور کوشش وخدمت کیوجہ سے ہندوستان اسلامی حیثیت ہے دیگر مما لک میں مشہور ہے۔

سیدہ کامل دالم بیں کہ جنہوں نے جا بیس چ بیس برس تک جماعت اولی اور
تکمیراولی فوت ندہونے دی ۔ سفر میں ، حضر بیل ، راحت بیل ، مصیبت بیل قیام شب
اور تبجد کوضائع ندہونے دی ۔ سوتے جا گتے ، اٹھتے بیٹھتے ، حضور سرور کا کنات صلی اللہ
علیہ وسلم کی عادیّوں اور سنتوں پرعمل کیا۔ اور ادنی ادنی سنتوں کو اپنی زندگی بیل فوت
نہیں ہونے دیا۔ عرب بیل عجم میں جہال جہال النظے شاگر دمریدین اور مخلصین ہیں۔
مستد درک وفتی پر مامور ہیں۔ اور بڑے بڑے مرتبول اور مناصب جلیلیہ دیدیہ

میں آئے ہیں فارغ انتصیل اور سند یا فتہ ہوکر ملک کے ہر ہر گوشہ بلکہ می لک غیر عرب ،ش م، ایران ، افغانت ن ، مرقد، بخ را ، افریقہ اور مریکہ تک پہنچگر اسلای شجر کی حفظ طت و آبیار کی ، تجی تو حید کی تعلیم ،شرک و بدعت کے قلع قمع اور اپنے وعظ ولفیحت سے نقع پہنچ ہے میں معروف ہیں۔ ہندو پاک اور می لک غیر میں ان کے فیوش سے براروں بزار قائم و جاری ملمی چمنستانوں کے فضلا ، وکملاء کا اگر ذکر کیا جائے تو ان کی مجموعی تعدال ماکھوں سے متجاوز ہوگی اور نہ میمکن ہے نہ میشتم اور اتی اسکم تحمل ہیں۔ مجموعی تعدال ماکھوں سے متجاوز ہوگی اور نہ میمکن ہے نہ میشتم اور اتی اسکم تحمل ہیں۔ تاریخ شہر دے ،عمائے وقت کے ہیں تات اور اپنے مشاہدات تو یہ ہیں کہ اس

ولى اللهي نسبي وروحا ني علمي خانو ادوادرا كيمستفيض قندم ببرقندم جينيزوا ليطبعين تلامذه ضف و ومریدین نے جس قدر خدمت وین کی کے ہے کو گی اس کا نموند چیش نہیں کرسکتا۔ ان حضرات کی آگرمسا می جمیعه ند بهوتیس تو اس دورفتن و بنلا ، مین ملم دین کی شمثماتی جبوئی ر اثنی کا پید چین مشکل تھ ۔ ان حضرات کا وجود اللہ جل جل ۔ وقم احسانہ کی طرف ہے احسان عظیم ہے۔ ان حضرات کا تقدّل اور تفقہ فی الدین کا مس فی نصف النہار ورخشاں اور تاباں ہے۔ میرحضرات مقترائے زمانہ یا م باعمل ، باخدا اور انتباع سنت کے شیدائی تھے۔ان حضرات نے دین مصطفوی کی جوخد مات اب م دی ہیں اسکے لحاظ ہے تو بہ کہنا ہے ہوگا کہ ایکے علد وہ دین کہی کاسی ف دم دوسرا کوئی گروہ ہندوستان میں نهيل بهتبع سنت دشريعت ، قاطع شرك وبدعت ، دافع نظلمت ومعصيت محى سنت اور بادى طريقت بين منوندسف صالحين سركرده ابسست والجماعت، باطل كاصول وفروع کی نیخ کنی میں بےمثل ہم در ہیں۔اسلامی فضامیں کون ایسا ہوگا جونہیں جانتا كه في زمانتا مې حضرات علم ء اور السكے پيرونھيك راه راست شريعت بيضاء اورصراط

میں اسلام کا در دخا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیے محب اور تا بعد اریخے۔ خو ف سنت نبویہ نہ خود کوئی کام کرتے تنے نہ کسی کو کرتے ہوئے دیکی سکتے تنے۔ بلا خوف لومة لائم کلام حق فرماتے تنے۔ ان کی تصنیف ت انگی سوائح حیات اسکے ملفوظات اسکے فاوے اس پر شاہد عدل ہیں

فتم ہے خدا کے جاہ وجاؤل کی۔ بیہ ستیاں معمولی نہیں ان میں کا ہرا کی۔ فرد اسلام کا چکتا ہوا ستارہ ہے کہ جس کی جگمگا ہٹ اور چیک سے تمام دنیا منور اور روش ہوگئی۔ جس بدخواہ نے انکی طرف نظر افٹ کی وہ شرمندہ اور سرگوں ہوگیا۔ ان میں کا ہر ایک اسلام کا چیک ہوا آئی ہو ان نظر افٹ کی روشن نے سارے عالم کی گمرائی اور بدعت دصنائت کی ظلمت کو نیست و نا بود کر دیا۔ اور جس کی شعاعیں اور کر نیں جس مرز مین پر پڑیں وہ زمین سرا پانور بن گئی۔ کہ ظلمت و جہالت کا نام ونشان تک باتی نہ مرز مین پر پڑیں وہ زمین سرا پانور بن گئی۔ کہ ظلمت و جہالت کا نام ونشان تک باتی نہ مراج سے کہ ستان نظرستان میں ان کے مبارک قدم پہنچا اور جہاں بھی النے فیض کا چھیئنا پڑا وہ کفرستان نفرستان نہیں رہ گیاو ہاں اسلام کا نور بھیل گیا۔ بیوہ ہستیاں جی کہ دنیا پراگی اسلامی خدمات روز روشن سے زیادہ واضح ہیں۔ ان کی وجہ سے بہت سے گمراہ بھنکے اسلامی خدمات روز روشن سے زیادہ واضح ہیں۔ ان کی وجہ سے بہت سے گمراہ بھنکے ہوئے راہ یا ہوے۔

بہت بے دن دیندار بن گئے۔ چور چوکیدار ہو گئے۔ رہزن وڈاکوصوفی شب زندہ دار بن گئے فتق و فجور میں ڈو بے ہوئے متقی اور پر ہیز گار بن گئے ۔ انہیں کے فیض کا صدقہ ہے کہ آئے ہندوستان میں اسلام کا پر چم نہرار ہا ہے۔ ہر ہرشہراور قصبہاور گاؤں کی گلی گئی میں مسجد میں بنی کھڑی اور آباد نظر آ رہی ہیں۔ جدھر دیکھوا دھر سے اللہ اکبرکی صدا کیں بلند ہیں۔ ود نیوب پر فائز میں۔ اور ان کے جاٹار تخصین کی درسگاہوں میں قال القداور قال رسول اللہ کی پکاراور درس ومطاعہ ہے تو جمروں میں شغل ومراقبہ ہے۔

یہ وہ علاء تقائی ہیں جو عشق اہی اور عشق رسول میں مستفرق ہتھ۔ان کی زندگی کا مقصد سوائے اس کے چھے نہ تھا کہ اسلام کا وہ روش چراغ تیر وسوسال ہے روش ہوکر بالتہ اس کی تاریکیوں کو دور کررہا ہے اور اعدائے اسلام کی آتھوں کو خیرہ کر رہا ہے اس کی روشن میں ذرافرق نہ آت نے پائے۔ یہ برزگ اور بابرکت ہتیاں نہ ہوتیں تو کم از کم ہندوستان القداور اسکے رسول سلی القدعلیہ وسلم کے حقیقی نام یوا اور سنت نبوییلی صاحبہا اغد الف سلام وتحیة اور مسلک حقید سقیہ کا وجود تک نہ مانا کے معنوں میں وارث انبیاء ہیں انکا خادم بھی پیکا اور سیامسلمان ہے یہ حضرات عمق خدا کو سنت کی ہیروی اور صحیبہ کرام کی روش کی ہدایت و تلقین کرتے ہیں بینک حضور صلی القدعلیہ وسم کے سیح جاتیں ہیں۔

میدوہ اولیائے ربانی ہیں جو مفسر بھی تھے اور محدث بھی بفتیر بھی شے اور عارف کامل بھی مسلمانان عالم کے رہبر ومقتدا اور رہبر کامل بھی ، ان کے علم وفضل ، ہزرگ و پر ہیز گاری کی مثال اس زمانہ میں نہایت کمیاب ہے۔ انگی وجہ سے آیک عالم منور ہوا۔ اور ہزار ہا مخلوق نے ہدایت پائی اور گراہی سے بچی۔ آج ہندوستان وریگر مما مک میں جو پچیشر واشاعت علوم شرعیہ کی ہور ہی ہے اس میں بڑا حصہ ای جماعت مما مک میں جو پچیشر واشاعت علوم شرعیہ کی ہور ہی ہے اس میں بڑا حصہ ای جماعت کا ہے۔ یہ حضرات وین کے ستون ہیں۔ ان کتا ہی مسلمانوں کے لئے دلیل شاہراہ مشریعت نبوی ہیں۔

یجی نفوس قدسیداسلام کے نمونے اور اسکی صحیح صور تیں ہیں۔ان سے سینوں

اسلامی نونہالوں کی علمی و جنی تربیت کے لئے پورے ملک میں مداری دمکا تب کا جال بچھادیا۔ علوم نظلیہ و عقلیہ کی اعلی تعلیم تفییر، حدیث، فقد، اوب، معانی، منطق اور فلسفہ وغیرہ کے لئے بڑے بڑے مداری قائم کر کے جامع علوم فاضل اور کامل علاء تیار کئے۔ چھوٹے بچوں کے لئے قرآن شریف، نماز روزہ عبادت، معاملات، اور معاشرت کی ابتدائی تعلیم کیلئے مکا تب قائم کئے۔

معمرخاص وعدم مردول اورعورة ن اورعام ابل اسلام کی زمبی ودینی تربیت کے لئے مقامی طور پر اور ملک کے اپنے گوشے میں پہنکر مواعظ اور مذاکر ہ کے جلسے منعقد کئے جن میں اسلام کی حقہ ایٹ ورعقائمہ کے ولائل نقلیہ وعقلیہ بیان کئے۔ المال كي الهميت بتل في \_فضائل بيان مُنظِرٌ غيب وتر هيب جحسين وتقيح كي ، الل باطل کے اشکامات وشہرت کے جوابات وسینے مضامین رقیقہ سے قلوب کومتا اثر وزم کیا۔ عبليغ اسلام بھی فر مايا اور تبكيغ احكام بھی \_امر بالمعروف بھی كيا \_اور نہی عن المنكر بھی \_ سرور کا کنات صلی الله علیه وسلم کی سیرت پاک ،صی به کرام اور اولیائے عظام کے عشق ومحبت، جال شاری دفیدا کاری، فروغ دین کے لئے ان کی شفقت و داسوزی ، اور محنت و جفاکش کے تذکرے کر کے قلوب کونرم متاثر نے دارا درمستعد کیا لطف ومحبت کا برتا ؤ کیا مالی خدمت بھی کی۔ استفناء ہے بھی کام الیا۔ بدایا وتنی نف بھی قبول فرمائے۔ " تهها قدو التسحسابّوا" برعمل فرمايا ذائث دُنيث، دارو گير، زجر وتونيخ ، تهديدوتنميه، اور مطالبدوموا خذه سيبحى كام ليا

تصنیف د تالیف ،اجراء رسائل اورتحر برکوبھی تبلیغ تعلیم کا ذریعہ بنایا۔ عاجت مند مستنفیتوں کے جواب میں فتوے ارشاد فر مائے۔ بدعات ورسومات کی اصلاح کا ا پنی پاک اور بے لوث متصوفاند زندگی حق اور حقانیت کی ترویج اسلامی تغییرت کی اشاعت، شنن بدئی کر بینی بیل "و من احسس قبو لا مسمن دعا الی الله و عمل صالحا و قال انسی من المسلمین " کے پیکرمجسم بگرگذاروی اور "ادع السی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسمة و جادلهم باللتی هسی احسسن " کاچر بهاور تموند بگر مردی - ان کے فیوش و برکات سے برطبقه کے انسان خواہ و وعلاء بول یا عوام انتاس ، سب یکسان قائد واقعار ہے ہیں ۔

حضور صلی الندعلیہ وسلم کے شان ظاہری اور شان باطنی کے مظہر اور اسل ف
کرام کا سی خمونہ بکر قوت علمیہ اور عملیہ میں با کمال ہوکر بالکل انہیں کے طرز پر ان
بزرگان طمت نے جو دین الہی کتاب سنت کی خدمت کی ہے اس کے آثار صدورجہ
فمایوں ایں۔

بدوه انبي وعليهم السلام كے سيح چانشين وورثاء بيں جن كسينوں بيل بغيض نبوى تبلغ ودعوت كيا كيا۔ فاصد ظاہرى و بطنى نبوى تبلغ ودعوت كيا كيا۔ فاصد ظاہرى و بطنى كيا تحييا فيات الله واجس كي طرف "لعلك باحع نفسك ان كيا تحييا في اور "وها اكثر المناس و لو حوصت بمومين" وغيره لمدوس بين اور "وها اكثر المناس و لو حوصت بمومين" وغيره تصوص بين اشاره ه

دوسری طرف تفرید و تجرید توکل اور استفناء سے قلب معمور جوار جس کی ارشاد ربانی "اسما تند فر من اتبع الذکو و خشی الوحمن" اور "سید کومس یحشی" اور "امامن استفنی فانت له تصدی" و تحوذ لک فرص مثیریس میریس میریس اور "امامن استفنی فانت له تصدی و تحوذ لک فرص اول اندکرایک طرف

پیڑا اٹھایا۔ تقریم سے تحریر سے تھنیف وتالیف سے اصداح وتر دید فر ہائی۔ قرآن وحدیث سے ٹابت شدہ مجمج مسلک کے مقابلے میں کوئی فتنہ اٹھا۔ خواہ وہ مرزائیت کے رنگ میں ہوا۔ خواہ رافضیت وشیعیت کے۔ ارتد او یا بدعت کے فائد ببیت کے یا الی د دہریت کے رنگ میں پورالورامقا بلہ فر مایا۔ مہاجے اور من ظرے فریا ہے

دوسری طرف خانقا ہوں بی بیٹی جگر افاضہ کیا جی مشغول ہوئے بیعت وارشاد کا سلسلہ جاری فر مایا۔ جھاڑ پھونک دی تعویذ کے ذریعہ بھی قوم کی خدمت کی اصلاح وہدایت کے لئے جلسیں قائم فرما کیں۔ اذکار وہ شغال کی تلقین کی مسندار شاہ وہدایت پر بیٹھکر کتاب وسنت کے معانی نصوف وسلوک کے حقائق ودقائق ، علوم ومعارف ، باطن کے اسرار ورموز ہے آگاہ فر مایا تعلوب کا تصفیہ ویز کیے ، غیر اللہ سے تخلیہ اور انوار ذکر سے تجلیہ فرمایا۔ اپنی بے لوٹ متقیانہ و پر ہیزگارانہ سے تخلیہ اور کیمیں اثر صحبت ، توجہ وہمت یا طنی سے عوام وخواص کو زاہر ، تارک الدینا، راغب آخرے اور اشرحبت ، توجہ وہمت یا طنی سے عوام وخواص کو زاہر ، تارک الدینا، راغب آخرے اور صاحب نبیت بناکر صلحاء اولیاء اور صوفیان یا صفا کی جماعت تیار گی۔

اس راہ میں کلام اللہ اور کلام رسول اللہ کے الفاظ ومعانی کی ظاہری وباطنی کی تعلیم تفہیم اور تبلیغ واشاعت اور دین فائیمان کی دعوت کی راہ میں ان ، مورین من اللہ معلمین ومبلغین نے طرح طرح کے مصائب ، انواع واقسام کے آفات کا سامنا کیا۔ کیسے کیسے طعن و تشنیع برواشت کئے۔ جان ومال کے خطرات مول سئے تن من دھن کی بازی ذگائی۔ وطن عزیز کو بھی تزک کرنا پڑا۔ ہرطرح کے عیش وعشرت کو تزک کرنا پڑا۔ ہرطرح کے عیش وعشرت کو تزک کرنا پڑا۔ ہرطرح کے عیش وعشرت کو تزک میں افتار مونا جمونا بہن کر، معمونی اور توفی سوکھی کھا کر مونا جمونا بہن کر، معمونی اور تا بیات کی ماتھ معمونی اور تا عات کے ماتھ معمونی اور تا بیات کے ماتھ معمونی اور معاوضہ بر بھی محض دئیۃ للدنے بیت ہی زید وقنا عت کے ماتھ

ٹوئے ہوئے بوریا اور شکتہ چڑئی ہر بیٹھ کر انٹداور اسکے رسول کے ان دیوانوں نے امانت خداوندی دین البی اور کتاب وسنت کی حفاظت کی۔اور تبلیغ واش عت میں ہمہ تن متوجہ ہوئے۔

بھیک ما تک ما تک کر طلبا علم دین مہم نان رسول کوعلوم شرعیداور فنون ویدید سے
آراستہ و بیراستہ کیا۔ بالجملہ اللہ کے ان پاکہاز اور جانباز بندول نے سردھڑ کی بازی
لگا کررسول اللہ صلی اللہ سلیدوسلم کی امانت کی حقاظت اور اش عت میں انبیاء سے علیمم
السلام کی خلاشت اور ج نشینی کاحق ادا کر دیا۔

اور بتقاضائے وصف ٹانی امذکر کمال توکل اور استغناء دین وعلم دین کی شرافت وعظم سے احترام فرمایا۔ دین وعلم دین کا شرافت وعظمت کو برقرار رکھا۔ مخلوق کی خوشا مداور تصدی سے احترام فرمایا۔ دین وعلم دین ویل سے محفوظ رکھا۔ مطلوب بننے کی کوشش کی ۔ طالب بننے سے پر ہیز کیا۔ نہ خواہ مخواہ کسی کے چیچے پڑے نہ ور بے ہوئے اور نہ لیٹے نہ چیٹے ۔ اوراس ارشاد نبوت کے مصداق بیغے۔

عن عدلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل الفقيه ان احتيح اليه نفع وان استغىى عنه اعبى نفسه (مشكوة) حفرت على رض الله عدوا يت ب كفر ويارسول المدسلى الله عليه وسلم في به بخض وه فقيد أن الدين ب كدا كراس ك پاس افتي ن ال في كل (طلب فام كي كئى) تواس في به پار اور الكراس سند به بروائى برقى كئى أو اس في به بها اور الكراس سند به بروائى برقى كئى أو اس في بها بيانس كو بهرواه ركه من عن عكومة عن ابن عباس قال حديث الناس كل جمعة مرة فان ابيت في مدر تين فيان اكثرت فنالاث مرات و الا تمل الماس هذا

کا کتات کا کوئی ذی حیات بشرطیکه حیات کی پچھ بھی رمتن اس سے اندر ہوتار کی اور ظلمت میں رہنا ہرگز گوارہ نہیں کرتا۔اور تار کی ہے متوحش ہوکرروشن کی طرف بھا گئے کی کوشش کرتا ہے۔

اس طرح مقبولان بارگاہ ربانی اور چشمہارے فیوض غیبی وروحانی جب عالم تورانی ہے نکل کر اس عالم ظلم نی میں بامرالی برائے ہدایت گراہان وادی صلالت . وتعبيه خفتگان خواب غفلت نزول اجلال فرماتے ہيں تو ايک خاص نور مدايت اور ضیائے برکت ان برگزیدگان عالم القدس والجروت کے ساتھ اس عالم ش آتا ہے اور ان نفوس قدسید کا نورنسبت مع الله دنیا کے کوشے کوشے میں پھیلتا ہے۔ اور اپنی اپنی قابلیت واستعداد کے موافق تمام قلوب بنی آ دم میں اسکا اثر پہنچتا ہے۔ اور کوئی اس ے محروم نیس رہتا ہے۔ اور ظلمت معصیت وغفلت میں بھٹکتے پھر نیوالوں کو اپنے تاریکی میں رہے کا احساس ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں فطرت کی پھی بھی رمق ہوتی ہے جس ك خبر "كل مولود يولد على الفطوة" (الديث) شردى كي بهاورخارجي اٹرات کے بردے میں بالکل پوشید انہیں ہوئی ہوتی ہے تب خود بخو داورخوا و تخواہ تمام سليم الفطرة دلول بين طلب حق كاجوش اورز بالوں برطلب حق وہدا بہت كاخروش ظاہر ہونے لگتا ہے اور ہر مخص خواب غفلت سے بیدار ہوکراسے نقائص علمی اور مفاسد علمی پر متنبه اور خبر دار ہونے کی کوشش میں لگ جاتا ہے حتی کدا کروہ نور انھی بہاڑ کے کھوہ مِي عزات نشين ہوتا ہے تو کھوج لگا لگا کر طالبین وہاں پہنچتے ہیں ہاں جوشقی از ی اور مردہ قطرت ہی ہوتو وہ اس سعادت کی برکت سے بہرہ ورنہیں ہوسکتا۔ ادر بے

چنانچاس طرح ہماری آنکھول نے دیکھا کہ یہ دارتان و جانشینان انبیاء جہاں

القرآن ولا الفينك تنانى القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم سربهم فتملهم ولكن الفت فاذا امروك فحدثهم وهم يشتهونه الح(رواه البخاري)

حفرت ابن عہاس رضی النہ عند فر ماتے ہیں کہ لوگوں کے سے سخصر ف جمد، جمد کو حد بیٹ بیال کیا کرو۔ اگر اس بر راضی شہوتو ہفتے ہیں دومر تیہ، اگر اس سے ذیادہ محت کرنا چاہو۔ تو ہفتے ہیں صرف تین مرتبہ بیان کرو۔ (اس سے ذیادہ مت کرنا) ور شراؤگ قر آن (وحد بیٹ) سے بیڑار ہوجا کیں ہے (اور سبب تم بنو کے )اور دیجھو فہر دارایہا بھی مت کرنا کہ لوگ تو اپنی ہاتوں ہیں مشغول ہوں اور تم ان کے سامنے وطف کہنا شروع کردو۔ جس سے ان کی ہات کہ جائے اور تم ان کے سامنے وطف کہنا شروع کردو۔ جس سے ان کی ہات کہ جائے (اس طرح کردے اور خواہش ہاتی تم خاموش رہا کردے جب لوگ خواہش کریں تب شروع کردے اور خواہش ہاتی ہوگی تم کردو۔ وہ بھی ایرا موقع ہو) تو ہوگھی ختم کردو۔ وہ بھی ایرا موقع ہو) تو ہوگھی ختم کردو۔ اور خواہش ہاتی ہوگھی ختم کردو۔

جس طرح وہ اشیاء کہ آفاب اوران اشیاء کے درمیان کوئی پر وہ ہوتو ان اشیاء تک درمیان کوئی پر وہ ہوتو ان اشیاء تک نوشات فور آفاب کے پہنچانے کیلئے معنی وجین آئینہ واسطہ بنجا تا ہے۔ بید مقدس حضرات فیوضات غیبی ، برکات روحانی بخصیل سعادت و ہدایت و جملہ کمامات بشریت میں حق سجانہ اور اسکے بندوں کے درمیان واسطہ بنا ہے گئے اور جس طرح جب مہر منبر طلوع ہوتا ہے تو ظلمت شب دیجر بائکل معدوم اور کا قور ہوجاتی ہے اور جر جگہ نور آفاب عالمین ب اس طرح بہنج جا تا اور سرایت کرج تا ہے کہ سوائے اس مکان کے کہ اس میں کوئی منفد اور روشن دان نہ دو کوئی مکان کوئی موقع اس کی روشن ہے محروم نہیں رہتا۔

اور جس طرح جب ٽور اور روشني کا وجود ہوتا ہے تو از روئے قانون فطرت

برگزنمیرد آنکددلش زنده شد بیشق نی شبت است برجر بیدهٔ عالم دوام ما
 برگزنمیرو نیج سراس بادگیرد نیچ چراخ مقبلان برگزنمیرو

یہ شہنشاہ رب العزب جلت قدر دند کا جدایا ہوا چراغ ہے اور خود خدائے قدول نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے اسکی لوکسی قانون فطرت اور البی حکمت کے اتفاضے ہے جہے ہو ہو کیا ہوا ہے اسکی لوکسی قانون فطرت اور البی حکمت کے تقاضے ہے جہی تو ہو سکتی ہے ۔ ایک جگہ ہے دوسری جگہاس کی روشنی نظر آخ ہو ہو سکتی ہو سکتے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرتا ناممکن ہے ہیں طرح اس چراغ کی روشنی کا بجھ جانا خدا کی شم ناممکن ہے۔ چودہ سوسال سے ہیں طرح اس چراغ کی روشنی کا بجھ جانا خدا کی شم ناممکن ہے۔ چودہ سوسال سے بے اس طرح اس جراغ کی روشنی کا بجھ جانا خدا کی شم ناممکن ہے۔ چودہ سوسال سے بے اس طرح اس جراغ کی روشنی کا بجھ جانا خدا کی شم ناممکن ہے۔ چودہ سوسال سے خوان خرائی ہوئی کے ذریعے شہرشہر میں اس کے ذریعے شہرشہر خدا سے دو ان اخبیاء نے حدارت اور خانقا ہوں اس کے ذریعے شہرشہر

فلاصدید کدان جانشینان انبیاء نے مدارس اور خانقا ہوں ہی کے ذریعہ شہر تصبہ تصبہ کا وسے تاہم کا وسے کا منا التداور دین کو فروغ وسے کی جد جہد اور کوشش کی اور کررہے ہیں۔ خصوصی اصداح بھی اور عمومی اصلاح بھی اور عمومی اصلاح بھی اور کررہے ہیں۔ خصوصی اصداح بھی اور عمومی اصلاح بھی اور عمومی اصلاح بھی کی۔ اور کررہے ہیں۔

فی الحقیقت یمی حضرات انبیاء علیم السلام کا کام ہے اور بے شک مقد س جماعت علاء ہی کو بعد انبیاء علیم السلام تمام جماعتوں اور مدارس اور خوانق کوتمام ذرائع "بلیغ پرفضیلت، شرف اور برتری حاصل ہے۔ فسط و بسی لھے شم طو ہسی لھے وسیحو اللّٰہ تعالیٰ سوادھم واحثالہم.

آیات قرآنیداور احادیث نبویداور اجماع امت محدیثام اور علائے کے علو

الله رہے تجرید و تفرید و تو استفناء کا دائمن شہوڑا۔ ایک جگہ جے رہے۔ گوششین رہے جگر تخلوق پر وانہ واراڑاڑ کرائی خدمت میں پہنچ کی رہی۔ اور ان مامورین میں الله الجوری رہی۔ اور ان مامورین میں الله الجوری رہی۔ اور ان مامورین میں الله الله و بات الله کی جھے بھی رمتی ان کے الله و بات الله کی جھے بھی رمتی ان کے الله و بات بات و رکزی رہی ان واروین وطالبین میں الله و اور ان کے تصح وموعظت کا اثر قبول کرتی رہی ان واروین وطالبین میں خواص بھی ہوتے اور عوام بھی مرد بھی عورتیں بھی، جدید تعیم یا فتہ بھی اور گنوار بھی، گویا میں رہنے والے پر والے اڑاڑ کرآ آ آ کر ان آ کر ان آ کر کر ان کر ان کر ان آ کر ان آ کر ان کر دول کو تھی تھی ۔ اور وہ مضطرب اور بیتا ہے ہو ہوکر دوڑ سے چلے آ رہے خوشا کہ بردا شت کرتے۔ و بھے و ہے جاتے ، نکالے جاتے مگر روتے گڑ گڑا کر معافی فی بردا شت کرتے۔ و بھے و ہے جاتے ، نکالے جاتے مگر روتے گڑ گڑا کر معافی فی خوشا کہ یں کرتے۔ پڑے دیے دیے وار در چھوڑ کر برگز نہ جاتے۔

بیشان تقی مدرسدگی اور بیشان تقی خانقاه کی اور ہے اور برابرسلیل قائم ہے در میان بین ندفتر قاواقع ہوئی نداختلال اور ندخلاء بلکہ بوما فیومامر تقی ومتزا کد ہے۔

الغرض بیعم اور بیعلاء بیده ارس اور خانقا بین خداوند جل وعلاشانه اوراس کے بہر آخرالز مال صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش بہا امانت کے محافظ بیں۔ بینا صرائان وین سبین اور عامیون شرع متین وار ثان انبیاء علیہم السلام اس کی حفاظت وحمایت کا مقدس فریفند انجام و بے رہے ہیں۔ امانت البیہ ونبویہ کے ان قلعوں یعنی مدرسوں اور خانقا بوں کو اس مقدس جی عت نے اپنے خون جگر سے تیار کیا اور بینی ہے اس اور خانقا بوں کو اس مقدس جی عت نے اپنے خون جگر سے تیار کیا اور بینی ہے اس راہ میں بینی کے ان مقدس خاد مان اسلام کی قربانیاں دی جی کی ان مقدس خاد مان اسلام کی قربانیاں دا میں بینی بیس کے ان مقدس خاد مان اسلام کی قربانیاں دا میں بین کے ان مقدس خاد مان اسلام کی قربانیاں دائیگاں جاسکتی ہیں۔

سنیں گے ان ہے واپسی کے بعد مجاہدین کوخبر دار کرینگے۔ آبیت کے الفاظ میں عربی ترکیب کے اعتبار سے دونوں احتال ہیں ( کمال فی روح المعانی وغیرہ)

حضرت شاه عبدالقادرصاحب لكصة بي ك

برقوم بیں سے جا ہے بیضے وگ تغیر کی صحبت بیں وہیں تا کہ علم دین سیمیں اور
کچھلوں کو سکھا کیں ۔اب بیغیراس دنیا بیل موجود نیس کیکن عمر دین اور میں وموجود
ہیں طلب علم فرض کفایہ ہے اور جہاد بھی فرض کفایہ ہے۔البتہ اگر کسی دنت امام
کی طرح سے نفیر عام ہوجائے تو فرض بین ہوجا تاہے جوک بیل میں صورت
تقی ۔اس لئے جیجے رہنے والوں سے باز پرس ہوئی ۔ والشما علم ۔ابوصیان کے
نزویک بیر آب جہاد کے لئے نیس رطلب علم کے بارے بیس ہے جہاواور
طلب علم کے آبات بیس مناسبت ہے کہ دولوں بیس شروح فی تسمیل اللہ ہاور
دولوں کی فرض احیا واور اعلاو دین ہے ایک بیس تکوار سے دوسرے میں زبان
دولوں کی فرض احیا واور اعلاو دین ہے ایک بیس تکوار سے دوسرے میں زبان

تفقہ فی الدین بنفسہ وذائد خیر ہے۔ اور دنیا بھر کی تمام خیرات وحسات کے حصول کا ذریعہ واحد ہے کیونکہ فقہ کے معنی ہیں۔ عوم شریعت بصلوۃ بصوم ، نکاح اور معامل ت غرضبکہ تمام ، ہی مسائل دین کا تفہم۔ اور اس کا ثمر ہ ہے زبد فی الدنیا، ورع وقع کی بخوف وخشیت ، تواضع وعبدیت اجتناب عن الشبهات اور اکثر عمل صالح وعبدیت اجتناب عن الشبهات اور اکثر عمل صالح وعبدیت دکھیا ہے اور عالم ایک شمونہ وشل کائل اور عنوان جمیع مکارم اور قائداور رہنما کی حیثیت رکھیا ہے اس کوتی تعالی شمور وانبیا ، جس فرمایا ہے کہ

فاسئلوا اهل الذكو ان كتم لاتعلمون اگرتم كونكم بين توعكم دانون سے پوچھو۔ علم حق تعالى كى كى ل قدرت اور بدليج صفات كى معرفت كى طرف رہنمائى مرتبت رفع منزست اورشرف وعظمت پردال بین بلکه عندالعقلا عجمی افضیست علم وعواء مسلم ہے۔

قرآن وحدیث کے مطاحہ کر نیوالوں پر بیخنی نییں کہ اللہ سبی نہ اور اسکے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے تعلم و تفقہ فی الدین کی کس قدرتا کیدفر، فی ہے اور اس پر کتناز وردیا اور ابھ راہے سور و توبہ میں ارش وفر، یا۔

موکیوں نہ نکلا ہر قرقہ میں سے انکا کیے حصہ تا کہ تفقہ ( دین کی سمجھ ) حاصل کریں تا کہ خبریبنچ کیں اپنی قوم کو جب لوٹ کر آ کیں ان کی طرف فلولانفرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينداروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون.

گذشتہ رکوعات میں جہاد مین گفتے کی فضیلت اور نہ نگلنے پر ملامت تھی ممکن تھا کوئی سجھ بیٹے کہ بمیشہ ہر جہاد میں تمام مسلمان کوئکٹنا فرض میں ہے۔ اس آیت میں فرماد یا کہ نہ بمیشہ ضرور کی ہے نہ مصلحت ہے کہ سب مسلمان ایک دم جب د کے لئے لئک کھڑے ہوں۔ مناسب بیہ ہے کہ قبیلہ اور ہرقوم میں ہے جو جماعت آپ کے ہمراہ لئے۔ باقی موگ دوسری ضرور بیت میں مشغول ہوں اب ہگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بند مناسب ہوں تو ہرقوم میں سے جو جماعت آپ بند کئی سے جو جماعت آپ بند کشن فیس جہاد کے سئے تشریف لے جارہ ہوں اور واقعات اور واقعات میں سے بند کشر کردین اور ادکام دینیہ کی مجھ حاصل کر گئی۔ اور والیس آگر اپنی باقیما نہ وہ کومزید کردر کردین اور ادکام دینیہ کی مجھ حاصل کر گئی۔ اور والیس آگر اپنی باقیما نہ وہ کومزید معمر وقتی ہوں اور والیس آگر اپنی باقیما نہ وہ کومزید معمر وقتی اور وقتی ہوں ہوں اور وقتی ہور وقتی ہور ہو جہاد میں نہیں گئے حضور کی خدمت سے مستفید ووق افر وز رہ تو بو قیما نہ والی جو جہاد میں نہیں گئے حضور کی خدمت سے مستفید ہوگر دین کی با تیں سیکھیں گے۔ اور مجاد میں نہیں گئے حضور کی خدمت سے مستفید ہوگر دین کی با تیں سیکھیں گے۔ اور مجاد میں نہیں گئے حضور کی خدمت سے مستفید ہوگر دین کی با تیں سیکھیں گے۔ اور مجاد میں نہیں گئے حضور کی خدمت سے مستفید ہوگر دین کی با تیں سیکھیں گے۔ اور مجاد میں نہیں گئے حضور کی خدمت کی باتیں

كرتاب جس كى وجه سے عالم كا قلب حضرت حتى كى جيت سے لبريز اور اجلال ہے معمور ہوج تاہے اور اللہ سے ڈرنے والے بھی وہی ہوتے ہیں جواللہ کی عظمت وجلال، آخرت کی بقاء ودو، م اور و نیا کی بے ثباتی کو بچھتے میں اور اپنے پروردگار کے احكام وبدايات كاعلم حاصل كر ع مستقبل كي فكرر كھتے ہيں۔ جس ميں يہ بجھ اور علم جس درجه كا موكا اسى ورجه ميس وه خداس ورساكا جس ميس خوف خداشيس وه في الحقيقت عالم كبلانيكاستحق نهيس \_اس كوسورة فاطريس ارشا دفر مايا \_

"الما يحشى الله من عباده العلماء" الله عدد رق وي إلى ال ك بندول میں جن کوعلم اور مجھ ہے۔

اور الله تعالى في السيخ كلام ياك مين الل علم كوبعير اورسميع سے تشبيه وي اور جائل کواعمی اور اصم لینی اند عصاور بہرے سے۔اور دونوں کے درمیان مساوات کی تَقَى قُرْما كَي سورة يهوو بيل قرماياً للشال المنفو تليين كالاعسمي و الاصبم و البصيو والسميع هل يستويان مثلاً وونول فريتول كي مثال اند صاور بهرك "اور د کیمنے اور سننے والے ' جیسی ہے کیا دونوں برابر ہیں۔

سورهٔ فاطر میں فر مایا

ومنايستوي الاعمى والبصير ولا البطبلميات ولاالنبور ولاالنظل ولاالحروروما يستوى الاحياء ولا الاموات

اورنيس برابر بيل اندها اور و يكھنے والا ـ اور ند برابرين تاريكيان اورنور، اورند براير بين ساي

اورلو\_اورشدام بين زندعاورم وب

اس آیت پاک میں حق تعالی شانہ نے علم کو بینائی اور نورا ورسا ہداور زندگی ہے تغییددی ہے اورجهل کواند سے بن اور تاریکی اورلو، اور موت تشیدوی ہے۔

چنانچیجس طرح ظل نافع اور حرورض ربرا برنہیں۔اسیطر ح احیاء بنورالعلم یعنی عالم اور الله سے غافل قلوب والے مرد ہے یعنی جاہل بر ابرتہیں۔ انہوں نے اللہ کو محلاد یا توانشے ان کوجھی محلاد با۔ انہوں نے اللہ کی تافر مانی کی تو مقد نے ان کے قلوب کومر دہ کر دیں۔ بہذا نہ وہ وعظ ونصیحت ہے متاثر ہوتے ہیں اور نہ انتہ ورسول کی تغلیمات سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔اور مثل اندھے کے ہیں کہ نہ تو وہ تورعلم ہے روشتی حاصل کر سکے۔اور نہ دہ نافع ادر ضار سے تذکراور عبرت حاصل کر سکے۔

برخلاف اس کے على ورباني انار الله بعد رجم کے سینے اللہ کے فضل سے کام البي كالفاظ ومعاني كالين ومحافظ بين

سورة عنكبوت مين ارشا وفريايا

بلكه يقرآن توصاف صاف اور دوش آيتي بي ببل هو آيسات بينيات في

ان لوگوں کے سینول میں ہیں جن کوعم دیا گیا۔ صدور الذين اوتوا العلم

چنانچہ بیدحفرات کلام البی کے نور سے مستنیر ہوکر ایٹے وین کامل میں ہوئے عقل اللي تام مولى مكارم م متحل محاس وعامد مناقب وفضائل مع متصف وتجلي موت \_

سورة رعديين فرمايايه

اولوالالباب

کی جوملم رکھٹا ہے یہ کہ جوآپ کے رب ک افمن يعلم امما انزل اليك طرف ہے نازل کیا گیا۔ حق ہے تو وہ مثل من ربك الحق كم هو اعسمن انسما يتذكر ال محض کے ہے جو کدائدها بے صیحت تو عقل والے بی حاصل کرتے ہیں۔

اس آیت باک میں اللہ تعالی نے ارشاد قرمایا کہ تذکر صرف اصحاب عقول

0++

ونا فرمانی پر ملامت کی۔اور کفار ومنکرین کے کفروا نکار پرز جروتون فخر وائی۔

حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرات علیء کے رفع درجات اور بلندی مراتب کی خیر

دية بوع سورة مجادله بين فرمايا۔

يسوفع الملَّه الله ين آمنو المسكم الشعَّاليَّامْ شايمان والوكان والورايمان والورايم الناوكون

والذين اوتو العلم درجات ١٥٠٥/١٥٥ كتوهم دين مطابعا جدب باندكر يا

حضرت ابن عباس رضی الله عنبهااس آیت کی تغییر میں فرماتے بیر که

للعلماء درجات فوق المومنين بسبعمائة درجة مابين الدرجتين مسيرة خمسا لة عام.

علیاء کیلئے موشین کے او پرس ت سوور ہے ہیں اور دو درجوں کے درمیان پانچ سوبرس کا فاصد ہے۔

اورحضرت ابن عبس بى سدروايت بفرماياك

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جاء ه اجله كوموت اس حالت بن آئ كروه علم كومون الله وهو يطلب العلم لقى الله ولين النبيين ولين النبيين عرف ايك ورج كا فرق بوگار اور وه الادرجة النبوة راوه الطبراني ورج نيوت ب

احادیث نبوید میں علم اورائل علم ،طلب علم تعلیم ، بیوت تعلم تعلیم ، اسباب و قررائع تعلیم تصنیف و تالیف ، درس و تذریس کے فضائل اس کثرت سے جیس کرشار مشکل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا را بحد اور بصائر مستنیر ہ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور علی یکی صفت بیان قرمانی کے بیا اصحاب عقول کامد ہیں۔

اللهٰ اللهٰ اللهٰ مب العزت كے نز ديك كيا درجہ ہے على ء كا اور كيب شرف ہے اس مقدس جماعت كا كہ وحدانيت اور رساست كى گواہى و پنے والوں بيس اپنے اور مذ تك ابرار كے درميان حضرات اولوالعهم كا ذكر فر مايا۔

چنانچەسورۇ آل عمران مين فرمايا كە

شهد الله انه لا اله الاهو انتداغ واى دى الربات كى كرالله كرواكوئى والملككة و او لو العلم. معرودين اور الانكاف دى اورعم والول في دى ـ

چنانچہ طائکہ ابرار کے ساتھ علاء نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ انقد واحد ہے۔ لہذا انہوں نے خود بھی کامل جذبہ عبودیت سے واحد حقیق کے سامٹے سرنے زخم کیا۔ اخلاص کے ساتھ احکام البید پرعمل فر مایا۔ اور انقد کی ٹھیک ٹھیک عبودت کی اور کیا۔ اخلاص کے ساتھ احکام البید پرعمل فر مایا۔ اور انقد کی ٹھیک ٹھیک عبودت کی اور لوگوں کو الفذ ہی کی طرف التجا کی۔ لوگوں کو الفذ ہی کی طاعت کی دعوت وی۔ اور تمام امور عیں انقد ہی کی طرف التجا کی۔ اور اس پر تو کل کیا اور ہر آفت ومصیبت کے موقع پرصرف معبود تقیقی ہی کی پناہ جا ہی۔ اور اس مور کا رعد میں فر مایا

قىل كىفى بالله شهيدا بىنى ئىپ كىدىكى كەيرى رىمالت كى گواى كىلئے وبىينىكىم ومىن عىدە علم مىرے اور تىپەرے درميان الله كافى ہے اور وہ الكتاب، شخص كافى ہے جسكے پاس كتاب كالام ہے۔

چنانچہ حضرات عماء نے خود بھی رساست کا اقر ارکیا اور دوسروں کو بھی اقر ارکی دعوت دی۔ خود بھی جہاست کو ترک کیا۔ اور دوسروں کی جہاست ونادانی معصیت فوقیت کس درجه کی ہوگ

اورفر مایارسول الشعلی الشعلیدوسم نے

ان فصل العالم على العابد عالم كوب بد كفصل القمر ليلة البدر كرچودهو؟ على ساتو الكواكب ركمًا بــــ

عالم کو، بدیرالی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ چودھویں کا چاند تمام ستاروں پرفضیلت رکھتا ہے۔

اس حدیث پاک میں عالم اور عابد کو چا ند اور ست تشبید دی گئی ہے کہ جس طرح چود ہویں کا چاند جب اپنی پوری تا ہائی کے ساتھ جلوہ ریز ہوکر آسان پر معمودار ہوتا ہے تو دنیا کی تمام مخلوق اس سے مستنیر ہوتی ہے اور اسکی روشنی ہر جگہ پہنچی ہے جس سے دنیا فی کدہ اٹھاتی ہے ۔ گرست روخود تو اپنی جگدروش اور منور ہوتا ہے گراس کی روشنی سب جگدروش اور منور ہوتا ہے گراس کی افیضان اتفاعام نہیں ہوتا کہ اس کی روشنی سب جگہ پہنچے اور سب فاکدہ اٹھا کیں۔ اور فرمایار سول اللہ علیہ وسلم نے

عالم کی فضیدت عابد پرستر درجہ ہے اور ہر
درجول کے درمیان ستر برس تک گھوڑے
کی مقدار ہے اور بیاس لئے کہ
شیطان لوگوں کیلئے بدعت ایجاد کرتا ہے تو
عالم اپنی عمی بصیرت سے بچھ لیتا ہے اوراس
سے رو کتا ہے اور عابد اپنے رب کی عبادت
کی طرف متوجہ رہتا ہے نداس بدعت کی
طرف توجہ رہتا ہے نداس بدعت کی
طرف توجہ کرتا ہے نداس کو پنجانا ہے۔

فصل العالم على العابد سسعون درجة مابين كل درجتيس حضر الفرس سبعين عاما وذلك لان الشيطان يبدع البدعة للناس فيبصرها العالم فيهى عها العابد مقبل على عبادة ربه لايتوجه لهاولا يعرفها عداء انبیاء کے وارث ہیں۔ میری امت کے میں علاء مثل بنی اسرائیل کے انبیاء کے ہیں اوگول میں سب سے زیادہ درجہ نبوت کے قریب اہل علم اور اہل جہاد ہیں۔ بروز قیامت ترینگے۔ انبیاء پھر علاء پھر شہداء قیامت کرینگے۔ انبیاء پھر علاء پھر شہداء قیامت کے دن عدہ کی روشنائی مشہدول کے خون کے ساتھ تولی جائیگی۔ مہیدول کے خون کے ساتھ تولی جائیگی۔ انبیاء برار ایک فیر ایک فیرار

ایک سیدر قام دین کاسیطان پر ایک مرا عابدون سے ایا دہ تخت اور بحاری ہے۔ المعلماء ورثة الانبياء اور علماء امتى كا نبياء بنى اسرائيل اور اقرب الناس عن درجة البوة اهل العلم والجهاد اور يشفع يوم القيامة ثلاثة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء اور يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء (احيا غزالي)

فسقيسه واحد اشدعبلي الشيطان من الفعابد

جولوگ شیطان کے مکروفریب سے داخف نہیں ہوتے۔ شیطان آ سانی سے
ان کو گراہ کرسکتا ہے۔ گر جو ہوگ اس کے مکروفریب اور داؤں چیج سے داخف ہوتے
ہیں۔ نہ صرف میہ کدوہ خود گراہ ہیں ہوتے بلکہ دوسرول کو بھی گراہی سے بچ تے ہیں۔
ہیلوگ دہی عالم ہوتے ہیں جن کے قلب دو ماغ نور اللی کے مقدس روشنی سے منور اور
ایکے ذہان وفکر علم ومعرفت کی طافت سے مجر پور ہوتے ہیں۔

قره بارسول التدملي القدعليه وسلم في

فضل العالم على العابد عالم كوع بديراي بى فنيلت عاصل بيبي كفضل على الدناكم تبارك ادنى ورجه كفض يرجم كو به

فلاہر ہے کہ آنخضرت صلی املاعلیہ وسلم کو ایک اونی شخص پر جوفضیات حاصل ہے اسکا انداز ونہیں کیا جاسکتا۔ اس ہے سمجھاج سکتا ہے کہ عالم کو عاہد پر فضیات اور سوم بدكة تخضرت صلى الله عليه وسلم في فرهايا كه

"المنظر الى وحه العالم عبادة" يتى عالم كے چرے كی طرف د كھنا

آپ مید بات سنگررو پڑے اور فر ویا کہ مید بات صحیح ہے مگر نہ جھ جیسے عالم کے ویسے عالم کو دیکھتے ہیں تواب ہے نہ میرا منصب ہے۔ مگر یہ منصب مید خلف بن ایوب جیسے عالم کو حاصل ہے۔ مید بات سنگر پیرمرد بخارا ہے بلخ آیا۔ اور خلف بن ایوب کی مجلس میں کشرت ہے آنا شروع کیا۔ آخر الامر خلف نے بھی ایک دن وہی سوال کیا پیرمرد نے وہی جواب دیا۔ خلف اس بات کو سنگرز آرز روئے اور فر مایا بیر بات اسیطر ح ہے مگر نہ جمعہ جیسے عالم کی زیارت میں بی تواب ہے مجمد جیسے عالم کی زیارت میں بی تواب ہے مرد مفتاح السحادة)

اور قرمایار سول الندسلی الله علیه وسلم ف

يقول الله عزو جل للعلماء يوم القيامة اذا تعدعلى كرسيه لفصل عباده انى لم اجعل علمى وحلمى فيكم الا وانبا اريد ان اغفرلكم على ماكان فيكم و لا ابالى اورقرمايا في ملى الشعايد وسلم في

الله تعالى تيمت كے دن جب الي بندوں كو يہيئيس بندوں كے فيصلے كيلے كرى عدالت پر بيٹيس كے تو عدالت پر بيٹيس لے اپنا علم اور صم جوتم ميں ركھا تو محض اسمئے كہ ميں چاہتا ہول كہ جو دولت تمہار بسينوں ميں ہات كى بناء برتم كو بخشوں اور جھ كواس كى بناء برتم كو بخشوں اور جھ كواس كى بياء برتم كو بخشوں اور جھ كواس كى اورانىم امرانيم مرتبى ہے كو كى بوا

اور فر ما يارسول التصلى الله عليه وسلم ت

يبعث العالم والعابد فيقال قيامت كون علم اورعابد والول مبوت ك المحابد الدخل الحدة ويقال جائيًا كد جنت عن داخل المحابد الدخل الحدة ويقال جوب اورى أم سه كها جائيًا كد بحن عن قشفع عظم ارويها نتك كرة وكور كياء شفاعت كرك للناس بما احسنت الدبهم كيونكرة في الكواري الكواري الماس بما احسنت الدبهم

ا م الحدیث محمد بن اسلمبل بخاری کے ہمعصر اور امام محمد بن حسن شیبانی کے تعلیم اور امام محمد بن حسن شیبانی کے تعلیم ابوحف الکبیر بخاری کی خدمت میں ایک پیرم دآیا کرتا تھا۔ مگر پوچھت کی تھا۔ ایک مدت کے بعد آپ اس سے پوچھا کہ آپ اس کٹر ت سے میرے پاس کس لئے آتے ہیں؟ پیرم د نے عرض کیا کہ ہیں تین بالوں کیلئے آگی خدمت میں حاضر بوتا ہوں۔ جوآپ ہی سے میں نے تی ہیں۔

اول بيكة تخضرت ملى الله عليه وسلم في مايا به كه العالم و المتعلم في الاجوسواء عالم اور معلم اجريس برابريس مدوم ميكة تخضرت ملى الله علم الفرمايا به كم

ان مجلس العالم ينزل فيه ينزل على ينزل

يسعث الله العباديوم القيامة ثم يبعث العلماء ثم يقول يامعشر العلماء اني لم اصع علمي فيكم لعلمي بكم ولم اضع علمي فيكم لاعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم.

يروردگارى كم قيامت كے دن اينے بندول كو مبعوث فرما نمينكم فهرعلاء كومبعوث فرما نميتكم فجر فرما کیتے اے جماعت علوہ میں نے تہمارے اندرعكم ركعاتوتم كوجان كرركعا تنبهار يسينون م علم اسلنے نہیں وو بیت کیا کہتم کو عذاب وول\_جاؤيل في من م كو بخش ويا"

صاحب مفاح السعادة في بحواله الحيل مقدس فرمايا كدائلد تعالى تيامت ك ون على و من قطاب قرما تي كر "يام عشو العلماء مناظنكم بربكم فيقولون ظننا ان ترحمنا وتغفرلنا فيقول اني قد استودعتكم حكمتي لالشراردتيه يبكم بل لخير اردته بكم فادخلواني صالحي عبادي الي

اے جماحت علی وتمہارے اپنے رب کے ساتھ کیا گمان ہے؟ علیاء جواب دیکھ كداے مارے دب! مارا كمان يے الم كدائے مروم كريكے اور مارے مناہول کو بخش دیکے جناب باری کیانب سے ارشاد ہوگا کہ دیشک میں نے تمهار بينول هل اين عم اور عكمت كوود بيت كيا بي تووه تبهار برساته مس شرك اداده كيس بكرتمبارے ساتھ فيري كا اداده كيا ہے ہيں تم ميرے تیک اور صالح بندول بیل داخل جو کر میری رضت کے ساتھ میری جنت بیل

حضرت على كرم القدوجهة كاارشاد ب

العالم اقتصيل من الصائم القاتم المجاهد واذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمثه لا يسدها الاخلف منه

بعض تھی وفر ماتے ہیں۔

اذا مبات البعالم بكاه الحوت في الماء الطير في الهواء ويفقد وجهه ولاينسي ذكره

جب عالم مرجاتا بي تو محصيان ياني بين اور مرتدے ہوا میں روتے ہیں۔ اور اسکے چبرہ کو مناش كرتے إلى اورا ملكة كركونيس بعولتے۔

ب شك عالم ك لئ آسانول اورزين

ک تمام مخلوق حتی که پانی میں محصیاں

استغفار كرتى ميں۔

عالم أفضل بي بميشدون كوروز وركھنے والے اور

رات بهرعمادت كرنيوا لے اور الله كى راه بس جهاد

كرنيوالي اورعاكم جب مرجا تاب تواسلام

مل ایک دخند پیدا جو جاتا ہے اس دخنہ کوسوائے

اسكے ہے چانشين كوئي بندنبيں كرسكتا۔

جناب رسول الله ملى الله عليه وسم فرمايا

ان العالم ليستغفرله من في المسموات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء

اورفرمايا

اذا مررتم بريساض الجنة فارتبعوا قالوا يارسول الله ومساريساص الجنة قسال مجالس العلم

جب تم جنت کی کیار یوں پر گذرو تو جہ لیا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول الله جنت كى كياريال كياجي فرمايا كعلم ى مجلسيں۔

اورفر مایا رسول النصلی التدعاییه وسلم نے

"فالعلماء شموس الله المشرقة في ارصه يزيلون الجهالة

العلماء ورثة الانبياء لم يورثوا دينساراً ولادرهما ولنكتهم ورثوالعلم فمن اخذه اخذ بمحظه، وموت العالم مصيبة لاتجبر وثلمة لاتسناد وهنو بنجم طمسء موت قبيلة ايسر من موت العالم(الترغيب والترهيب)

کی موت ہے آسان ہے۔

اور قرما يارسول الله صلى الله عليه وسلم ن

ان مشل العلماء في الارض كمثل النجوم يهتدي بها في ظلمات البروالبحر فاذا النطمست النجوم اوشك ان تضل الهداة.

رائے سے بھٹک جا تمیں۔ (الترقيب والترهيب)

حضور رسول الله صلى الله عديد وسلم في علاء كو نجوم سے تشبيد دى۔ كيونك جس طرح ستارے اپنی روشن کے غیابہ بے ظلمات کوزائل کرویتے ہیں ہی طرح عدہ قلوب عامیین پر علم کا نور پہنچ تے ہیں۔اپن نورهم سے باطل سے حق اور فاسد سے محکے کومتن زومتبین کرتے ہیں جس ےان کے مبعین مدایت یا تے اورا کی مخالفت کرنے والے خائب وخاسم ہوجاتے ہیں۔

عه ءانبیاء کے دارث میں بیشک انبیاء دیناراور وراہم کا دارٹ نہیں بناتے لیکن ریدحفرات علم كاوارث بناتے ہيں ہى جس ئے علم حاصل كي ائے ابنا حصد بايا۔ عالم كى موت الى مصيبت يجسكى تلافى نبيس موسكتى ايك ايا رخنہ ہے چوبند نہیں ہوسکتا گویا ستارہ تھا جو ڈوب کیاایک پورے فاندا کی موت ایک عالم

ہے شک علاء کی مثال زمین میں مثل

ستاروں کے ہے کہ جس سے خشکی اور تری

کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی

ہے جب ستارے بے لور ہوجائے اور

ڈوب جاتے ہیں تو ہوسکتا ہے کہ لوگ سیج

فببذلبه للناس ولم ياخذعليه

طمعنا ولم يشتربنه ثمننا فذلك تستغفرله حيتان

البحر ودواب البرء الطيرفي

جوا السماء ورجل آتا ه الله عبليما فبحل بدعن عباد الله

واخذعليه طمعا وشرىبه

شمنا فذلك يلجم يوم

القيامة بلجام من نار وينادي

مناد هذا الذي آتاه الله علما

فبحل به عن عباد الله، واخذ

عليه طمعا واشترى به ثمنا

وكمذلك حصى يمضرع

الحساب(الترغيب)

والضلال وطلمات الغواية" یس علوء الله کی زمین میں الله کے حیکتے ہوئے آ فرآب ہیں۔ جہالت اور صلالت کود ورکرتے ہیں غوایت کی تاریکی کومٹاتے ہیں۔ اور فرما بإرسول التدملي الله عليه وسلم ت ال امت کے علما و دور جل ہیں ۔ ایک تو وہ عسلسمساء هسذه الامة رجلان إرجل آتاه الله علما

ے کہ انتد نے اسکوعلم ویار تو اس نے علم کو وكوں كے لئے خرج كيا اور اس علم كے ا ڈر بعیدے شدد نیا کی طمع کی اور شام کو د نیا کے موض بیجا تو وہ ایسا ہے کدائے لئے سمندر کی مجھلیال اور خطکی کے جانور اور جوا السماء کے برندے استغفار کرتے ہیں۔ اور دوسری فتم کا وہ عالم ہے کہ اللہ نے اسکو علم دیا۔ تو اللہ کے بندوں تک علم پہنچائے میں بخل کیا۔ونیا کی طمع کی اور ونیا کے عوض میں علم کو بیجا تو قیامت کے دن آگ کی نگام پہنائی جائی گ۔ اور منادی کرنے والا منادی کرتا رہے گا۔ کہ یہی وہ ہے کہ اسکو الله نے علم دیا تو اس نے بحل کیا اللہ کے بندول من اور ونیا کمائی اور ایها جی جوتا رہے گایہائتک کہ حساب سے فراغت ہو۔ اے اوز رضرورتو می کوجائے دور کماب اللہ کی
ایک آ بت کے لے تو یہ تیرے لئے سور کھت نماز
پڑھنے سے بہتر ہے اور ضرور تو میج کوجائے اور
ایک باب علم کا سکھ نے خواہ اس پڑ عمل کیا جائے
یا عمل نہ کیا حائے تو یہ تیرے لئے ایک بڑور
رکھت نماز پڑھنے سے بہتر ہے

يا اباذر لان تغدو فتعلم آية من كتاب البله خير لك من ان تصبلي مأة ركعة ولان تغدو فتعلم عمل به فتعلم يعمل به اولم يعمل به خير لك من ان تصلى الف ركعة

اور فرمایار سول النصلی الله علیه وسلم نے

من تعلم بساب من العلم جوفض عم كا أيك باب سيح له تأكد لمعملم الناس اعطى ثواب لوكول كقيم دي تواسكوس مديقول كا مبعين صديقا ثواب دياجا يَيُّكا

اور فرمایا رسول الشملی الله علیه وسلم نے

مامل رجل تعلم كلمة او كلمتين جس آدى نے الله ك فرض كى موتى چيزول اور شلاف اوار بعد او خدمسا مما فرض الله عزوج ال فيتعلمهن فرض الله عزوج الفيتعلمهن ويعلمهن الادخل الجمة عن الحرص الدخل الجمة

اورفرها يارسول التصلى الشعليه وسلم في

لباب يتعلمه الوجل احب الكباب (سند) آن أعة ير عزد يك يك بزار كوت المى من الف و كعة تطوعاً الله عن الف و كعة تطوعاً الله عن الف و كعة تطوعاً الله عن الله و الله عن الله و الله عن الله و الله و

ادر فرمایار سول التصلی القدعاید وسلم نے

اذا جاء الموت نطالب العلم وهو طالب علم كواكر طالب على اى كالت ميس على هذه المحالة مات وهو شهيد موت آج ئة وهشم يد موت اسب

علم اور طلب علم کی فضیلت اور اہمیت پرروشنی ڈالے ہوئے جناب نی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

طلب العلم فویصة علی کل مسلم علم کاطلب کرنا برمسلمان پرقرض ہے اور قرمایا

مس يسودالله به خيوا يفقهه جيك ماته الله به الراده قرمات بيس في الله بن السكود ين كاعلم اور جه عطاقر مات بيس.

اور فرما یار سول الته صلی الندعلیه وسلم نے

فصل العلم خيو من فضل العبادة علم كفنيت عردت كفنيت سي بهتر ب اور فرمايار سول التدعلي والله عليه والمراح التدعلي والمراح التدعلي التدعلي والمراح التدعلي التدعلي والمراح التدعلي التدعلي والمراح التدعلي والمراح التدعلي والمراح التدعلي والمراح التدعلي والمراح التدعل التدعلي والمراح التدعل الت

ہرشے کیلئے ایک مماد (ستون) ہے اور دین کا

ممادفقد (علم) ہے مفرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ

منرورایک گفری میں بیٹھوں اور نقہ ( یعنی وقیق

علم) حاصل كرول توجيح كو يوري ليلة القدر جاگ

كرعبادت كرنے سے زياده محبوب ہے اورايك

روایت میں ہے کہ پوری رات مجمع تک جا گ کر

كوكى بھى اينے كھرے نكلنے والا اكر علم كى

طلب میں اینے کھر سے لکا ہے تو ملا تک

مارے خوتی کے اپنا بازو اس کے لئے

عمادت سے زیادہ محبوب ہے۔

اور قرمایار سول الله صلی الله علیه وسم نے

لكل شئى عما دوعماد المديس الفقه وقال ابوهريره لان اجلس مساعة فبالمقيه احب الى من ان احى ليلة القندر وفي رواية احب الي من احيى ليلة الى الصباح اور فر مایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے منامن محتارج حرج من بيته فيي طبلب العلم الاوضعت لمه الملئكة اجتجتهار

بچھاویتے ہیں اورقرما بارسول الشصلي الشعليدوسلم

من سلك طريقا يلتمس فيسه عسلهما سهل الله بسه طريقا الى الجنة

افتىياركيا كدجس مصلم كي تلاش كرر بابوتوالله تعالى ال كيك جنت كاراسته مان فرادية بير.

> قال على القاري قيل الننوين للتعيم اذاالنكرة في الاثبات قد تفيد العموم اي بسبب اي سبب كان من التعليم والتعلم والتصنيف ومعارقة الوطن والانفاق فيه.

لعنى طريقا من تنوين تعيم كے لئے ہے اس لئے كركر واثبات من مجى عموم كومفيد

ہوتا ہے معتی سے ہوئے کہ کو لی بھی سبب اختلیار کیا۔خوا تعلیم ہویا تعلم ہویا تصنیف جو يامفارنت وطن مويا انف<sup>ق</sup> مو\_ محشی سہتے ہیں۔

"انفق على طالب علم او الشاء معهدا اوساعد على فهم مسئلة عويصة" يعن كسى طالب علم برخرج كيايا مدرسه جاري كيا- ياكسي مشكل مسكه بين مددي \_ اور قرما یارسول اند صلی اندعلید وسلم نے

> من غبدا الى المسجد لايريد الا ان يتعلم خيراً او يعلمهُ كان لهٔ كاجر حاج تاما حجَّتهُ.

اور فرما بإرسول الله صلى الله عليه وسلم في

من جناء مستجد هذا لم ياته الا لنخير يتعلمه اويعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله اور فرمایار سول التد صلی الله علیه وسلم نے

ماانتعل عبدقط ولاتحفف ولالبس ثوبا في طلب العلم الاغفرالله له ذنوبه حيث يخطو اعتبة داره اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

جومخص صبح كومجد حميا وراس كااراوه علم سيكين باسكهانے كے أورسوا كي خيين تواس كوايسے حاجی کے مثل اجر ملے گاجس کا حج تام ہو۔

جو ميري اس مسجد مين آيا ادر اسكا اراده مرف علم بی سکھنے یا سکھانے کا ہے "د وہ عابدين في سبيل الله كم متبديس ب

نہیں پہنائس بندے نے جوتا یا موز ویا کوئی كيرًا طلب علم مين عمريه كدالله تعالى اس کے گنا ہوں کو بخش دیتے ہیں جو نمی وہ اپنے محمر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے

ضايمايصنع

جس مخص نے کوئی ایسا راستہ (سبب اور تدبیر)

کا ایسہ قدوہ اور اہام ان کو بنادیتاہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے۔ ان کی سیرے کی اقتدا کی جاتی ہے ان کے افعال کی پیروی کی جاتی ہے ایک رائے پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ملا تکدان کی دوئ پر راغب ہوتے ہیں اور ایے یرول ہے ان کومس کرتے ہیں ان کی مغفرت كيليم برخشك وتر چيز (حتى كه) یانی کی محیداں زمین کے کیڑے مکوڑے تشکی کے چرند وورند دعا کرتے ہیں جبل کی موت میں عظم ولول کیلئے زندگی ہے ۔تاریکی میں المحمول كيلي روشى بالم اى ك وراليد بندے دنیا وآخرت میں اخیار کے مرتبے یاتے اور بلندورہے حاصل کرتے ہیں۔علم میں غورد فکر روزے کے برابرے اور علم کی مشغولیت قیام سے ہم پاہے علم بی سے دشتے جزتے ہیں علم ہی سے حلال وحرام کی شنا خت ہوتی ہے علم عمل کا رہنما ہے اور عمل علم کا بیرو ہے۔نصیب وروں ہی کوعظم کی تو نق میسر آتی ہے اور بد بخت اس مے حروم رہے ہیں۔

الاعبدا والزّين عندالاخلاء، يسرقمع البلمه بممه اقواماء فينجعلهم فى الحير قادة تقتص النارهم ويقتدئ بافعالهم، وينتهى الى رائيهم ترغب الملائكة في خلتهم وبناجشجتهنا للمسجهم ويستغف راهم كل رطب ويابسء وحيتان البحر وهو امة وسيساع البر وانعامه لان العلم حياة القلوب من الجهل مصابيح الابصار من النظليم، يبلغ العبد بالعلم مشازل الاخيار والدرجات العلى في الدنيا والاخرة، التفكرفيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الارحام وبه يعرف المحلال والحرام وهو امام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء

جوطلب علم میں اُکلا وہ جب تک واپس نہ ہوگا اللہ کے رائے میں ہے

جو مخص الله كيائے علم حاصل كرنے كے واسطے ينطياتو الله تعالى جنت كميطرف وروازه كلول ويت بين- اور فرفت ال كيلن ابنا بازو بجيادية بن اورآسان كفرشة اورسمندر اوردریا کی محصیال اس کینے دعا کرتے ہیں۔

عنم حاصل كرو-كيونكدلوجداللهم كاحاصل كرنا خشیت ہے اور طلب علم عبادت ہے علم کا لدا كروسيج عم كى الأش جباد بيد بعلمول كوعم سكصلا ناصدقه بمستحقون مين عم خرج يكرانا تقرب ب-اسليم كمعم هال وحرام كا نشان ہال جنت کے راستول کا مینارہے حنبائي كامونس بمسافرت مين رفيق بخلوت میں ہم کلام ندیم ، راحت ومصیبت کا متانیوال دشمنول کے مقابلہ میں ہتھیار، دوستوں میں زینت اورورنق ہے علم کے ذر بعید حق تعالی تومول كو رفعت وبلندى بخشاب اورنيكي

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع اور قر مایار سول الله صلی الله علیه وسلم في من غدايريدالعلم يتعلمه للله فتبح البلية ليه بنابنا الى الجنة وفرشت لدالملاتكة اكنافها وصلبت عليسه ملاتكة السموات وحيتان البحر

حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کفر مایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے تبعبل موالعلم فان تعلمه للله خشية وطبلبسه عبسانية، ملذاكرتمه تسبيح والبحث عنبهجهادتعليمهلمن لايعلمه صدقة بذله لاهله قربة، لانبه معمالم الحلال والنحرام ومنسار سيل اهل السجينة،وهو الانيسس في الموحشة والمصاحب في النغربة، والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والصبراء والسلاح على

يكى حضرت الوالدرواء قرمات إلى لان المعلم مسئلة احب الى

لان العلم مسئلة الحب الى من قيام ليلة

ضرور ہے کہ میں ایک مسئلہ کا علم حاصل کروں تو میرے نز دیک پوری رات قیام سے زیادہ محبوب ہے

ابن عبدالحكم فرماتے ہیں كہ

كنت عند مالك اقراعليه العلم فدخل وقت الظهر فجمعت الكتب لاصلى قال يا هذا ماالذي قمت اليه بافضل مماكنت فيه اذا صحت النية

میں حضرت امام ما مک کی خدمت میں پڑھ ر ہاتھا استے میں ظہر کا وفت آ " یا۔ میں نے نماز پڑھنے کی غرض سے کتابیں اسمنی کرنی شروع کی۔ امام نے فرمایا اے وہ جس چیز کیلئے تو اٹھ درہا ہے لیتی نماز (مراد نقل نماز ہے) اس سے افضل نہیں ہے جس میں ابنک تو تھا یعنی علم ہے بشر طبیکہ نیت سیح ہو۔

علم كاطلب كرناع وات نافعد سن الضل

امام شافعی فرماتے ہیں۔

طلب العلم افضل من النافلة

ہے(مظکوۃ)

جناب رسول المنتصلی الله علیه وسلم کے مید چندار شادات مبارک علم علاء اور تعلم کی فضیلت اور اجمیت میں ذکر کئے گئے اب چند مبارک ارشادات تعلیم وند رئیس بتصنیف و تالیف اور عدر سردرس علم ظاہری و باطنی کی فضیلت و اجمیت میں بھی سننا جا ہے

حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی القد عند فرماتے ہیں کہ میں حضورا قدس نی کریم صلی القد عدیہ میں حضورا قدس میں حاضر ہوا اسوقت آپ مبحد میں فیک لگائے ہوئے ہیئے تھے اور آپ پر سرخ چا در تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول القد میں حضور کے خدمت میں علم طلب کرنے کیلئے حاضر ہوا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا

مرحبا ہوطالب علم کو بیٹک طالب علم کو ملائکہ اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ پھر بعض فرشتے بعض پر چڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کدآ سمن دنیا تک بہتی جاتے ہیں۔اوراسلئے کہ وہ محبت کرتے ہیں اس چیزے جسکوطالب علم کررہا ہے۔ یعنی علم سے

الدنیا من محبتهم لما يطلب الرچزے جسكو صاحب مظاہر حق ص ٣٨ كتاب العم ميل قرماتے ہيں ك

، طالب العلم تحقه الملائكة

باجمحتها ثم يركب بعضهم

بحضاحتي يبلغو السماء

اس سلسلہ یں اتنی ہات بھی ذہن میں رکھ لینی چائے کہ علم کا دائرہ بہت وسیج
ہے اور بیا پنے بہت سے گوشوں پر حاوی ہے۔ اس لئے وہ حضرات جوتھنیف
وتالیف اور تعلیم وتعلم میں مشغول رہتے ہیں وہ بھی دراصل طلب علم میں ہی
مشغول ہوتے ہیں اس لئے ان کو بھی طلب علم اور تکمیل علم کا تو اب ماتا ہے اور
وہ اسی زمرہ میں شار کئے جاتے ہیں۔

حضرت ابوالدرواءرضي الله عندفر مات ہيں

العالم والمتعلم شريكان في الخيـر وصائر الباس همج لاخير فيهم

عالم اور متعلم دونوں خیر بیں شریک ہیں اور بقیہ تمام لوگ ٹاکارے ہیں۔ان میں کوئی خیر نہیں۔ والاحفتهم الملتكةحتي

يقوموا او ينحوضوا في

حمديث غيبره ومنامن عالم

يحرج في طلب علم مخافة

ان يموت او انتساخه مخافة

ان يـدرس الاكـان كالغازي

الرامح في سبيل اللُّه

حافظ منذريٌ فرماتے ہيں

فدكورة الصدرحديث معاذين حضورصلي التدعليه وسلم كابيارش وفركور بكر ومدارستد تعدل القيام يعنى علم كى درس وتدريس قيام يل كي برابر بــــ محفی اسکی شرح میں فراتے ہیں

تندريسس النعلم يساوي في الثواب قيام الصائم يتهجد قر ما بارسول الله صلى الله عليه وسلم في تنضر الله امرأ سمع مقالتي فبحفظهاو دعاها وبلعها من لم يسمعها

> اللهم ارحم خلفالى قلنا يارسول الله ومن خلفائك قبال المذين ياتون من بعدي يبرون احاديثي ويعلمونها الشاس مامن قوم يحتمعون عملي كتماب المله يتعاطونه

بينهم الاكانوا اضيافا للله

اورفر مایا که

یعنی علم کا درس دینا تو اب میں روز ہ دار کے رات کو قیام اور تبجد کے برابر ہے

تروتازہ رکھے اللہ اس آدمی کو جس نے ميرى بات سنى پس اسكويا دا ورمحفوظ كرليا اور جس نے نبیں سنا اسکو پہنچادیا

اے انڈدمیرے شلفاء پر رحم قرما۔ (راوی ابن مہاس كتة بيركه) بم لوكول في كبا يارسول الله آب کے خلفاء کون ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے بعد آئیتے اور میری احادیث کی روایت كرينك اوراكل لوكول كولعليم دينك بزقوم اور جماعت كتاب الشك (الفاظ ومعاني) كي آيس بي پاھنے پڑھانے ایک دومرے سے افذ کرنے کیلئے مجتمع ہوتی ہوت میں (اللہ تعالی ك اكرام كم متحق وق إن اور لما تكدر ثمت الكو كلير ليت مين (ان كيائي ده وواستغفاد كرت بين) جب تك كەيدادگ خود نداڭھ جائىل باددىرى بات مىل نە

مشغول جوجائي اورجوعالم بھي اس ڈرے كہيں جواس نے علم عاصل کیا ہے وہ علم مرنہ جائے فٹانہ موجائال كالرندجا تاريب علم طلب كرف (اسك رقائل عن بحث ورغور للركرف كيدع لكا جو تعالى اور ورس تدریس ہے تکن ہے) یا اس ڈرسے کہ کہیں علم محواور من روائد (لفاس كين اديمون كن كين مراكم الم لفل كرف كيلية لكاد (جسكوتصنيف وتاليف كمتية بين) تووه مشل اس عازی کے ہے اور مجاہد کے ہے جوفی سیسل اللہ نصرت دین کیلئے نیزه بازی اور تیراندازی کرتا ہے۔

> وناسخ العلم النافع له اجره اجر من قرأه اونسخه اوعمل به من ينعمده منابقي حظه والعمل به لهذا الحديث وامثاله وناسخ غير الناقع مما يوجب الاثم عليه وزره ووزرمن قرأةاونسخه اوعمل به من بحده مابقي حظه والعمل به لما تقدم من الاحاديث من سن سنة حسنة اوسيئة والله اعلم

این علم کے لکھنے کوتو اس کا اجر ملیگائی جب تک رتج ریر باتی رہے گا اسکے بڑھنے والول ؛ استخفل كرك ككھنے والول اس يرهمل كرنے والوں سب كا تواب اس ابتداء كيضة والكوبحي لمنارب كااوراى اوراس جيس احاديث كيوجه ساس جنك تحريه بي إن اسك يزعداس فل كرف ال يرعل كرف والوس كا محناه اس ابتداء لکھنے والے پر بھی ہوگا

ہے اور باعث بھیر خیر اور از دیا در زق ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ما اجتمع قوم في ببت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الاحفتهم السمائمكة ولنزلت عليهم السكية وغشيتهم الرحمة و فكر هم الله فيمن عنده

جو جماعت الله كي تحرول من سے كى تحريف مجتمع جو كر الله كى كتاب كى تلاوت كرتى ہے اور اسم اسكى درس وقد ريس كرتى ہے تو ملائكدر حمت اس كا احد كر ليتے ہيں ۔ اور ان پرسكين از ل ہوتا ہے اور رحمت اسمى الكو ذھائي ليتى ہے اور الله تعالى ان كا ذكر اپنے دربار ميں رہنے والے فرشتوں ميں كرتے ہيں۔

(سوت الله تشمل المساجد معاهد الدرس وكل امكة طاهرة نظيفة) ليني بيوت الله ما مداور مرايك پاك وصاف جگركوش ال ب اور يتلون كتاب الله عمراوي ب ايش و يفسرون معماه ويفسرون كلامه ويفهون مواميه "يش كتاب الله كمعنى كاشر محمل كرتے بيل اور اس كلامه ويفقهون مواميه " يعنى كتاب الله كم معنى كاشر محمل كرتے بيل اور اس كلام كي تقرير كرتے بيل اور اسكم مقاصد اور مراوات كو يحص بيل ور اور ملاحلى قارى بيوت الله كي تشريح بيل قرمات بيل

"والعدول عن المساجد الى بيوت الله يشمل كل مايينى تقربا الى الله يشمل كل مايينى تقربا الى الله تعالى من المساجد والمدادس والربط" يعنى حضور صى الله عليه وسلم في مساجد بين فرمايا بلكه بيوت الله فرمايا تأكه بيه براس مكان كوشائل بوجائ جوتقر بالى الله بنايا كيا بومساجد بول يا مدادس بويا خانقاه بور

حضرت انس بن ما لک سے دوایت ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا علم کو کما ب بیل اکھا کر وحضرت عمر سے بھی ایس عی مروی ہے اور فرمایہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے

جسنے اپنی تصنیف میں (برے تام یومف) کے ذکر کے موقع پر درور نکھا (مین صلی انڈعلیہ و سلم تھوا) تو برابر بمیشہ دانکہ اس کیلئے دعاواستغفار کرتے رہتے ہیں جبتک میرا نام اس کتاب میں رہتا ہے اور درود شریف اس میں موجود رہتا ہے (اس مدیث

لم تسزل السمىل شكة تستغفر له مادام اسمى فى ذلك الكتاب

مس صل علَّى في كتاب

باك سدري كمب ألف كاثبوت اوتاب)

محقی فر اتے ہیں کاس مدیث یاک بیس مسلمانوں کو جناب نبی کر میم صلی اللہ عليه وسلم زيادت تعظيم برابحارناميكه جب الخيسامني سيدنارسول الله صلى الله عليه وسلم كالسم شريف كذري ياآپ كى سى صفت كاذكر جوتو درود پر هيس اور تکھیں اور آپ سلی اللہ عدید وسم کی سیرت پاک کوا جلال اور احترام کے ساتھ مقرون کریں۔اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیرت معطرہ میں ہے کسی ذکر کے وقت صرف (ص) کا نشان ہنا وینا درود کے ثواب کو کم کردینا ہے۔ لېذامۇلفين زماندكواس حديث پاك كى روسے متنبه ہوجانا جا ہے اور زيادہ ے زیادہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم پرصلو قاوسلام کا ذکر کرنا ج ہے آپ کا ذکر اللہ کی عبادت اور رب کی طاعت ہے۔ دعائے مستخبات اور قول شیری ہے اور آب كا ذكر قلوب كى شفا يغموم وبهوم كود وركرنے والا ، باعث زوال عمير اور موجب نزول رحمت ہے۔ بندگان خدا کیلئے موجب سعادت اور عموم برکت

arr

ہوگا۔اوردرصورت موجودت ہونے کے اس کا بنیا در کھنا اور بنانا ضرور مسنون اور عنداللہ مقبول ہوگا۔البتی اللہ مقبول ہوگا۔البتی اور فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے

حضور صلی القدعایہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دوشخصوں کے بارے ہیں ہو چھا گیا۔ان ہیں ہے ایک عالم تھا جوالقد تعالیٰ کا فریضہ اداکرتا پھر بیٹھ جاتا اور لوگول کوخیر کی تعلیم دیتا۔اور دوسرافخص دن کوروڑ ہار کھٹا اور رات کوعباوت کرتا تھا تو آپ سلی القد علیہ وسلم سے بو مچھا گیا ان دونوں ہیں کون افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

فضل هذا العالم الذي يصلى المكتوبة ثم يجلس فيعلم المناس الخير على العابد الناس الذي يصوم المهار يقوم اللها كفصل على ادناكم الليل كفصل على ادناكم العلى قاري مرقاة ش قرمات بي

اس عالم کی جوسرف فرض نماز ادا کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے اور لوگول کو خیر کی تعلیم ویتا ہے اس عابد پر جو کہ دن کوروز ہر کھتا ہے اور دات بھر عہادت کرتا ہے فضیلت الیں ہے جیسی فضیلت میری تم میں کے اونی شخص پر اور يبي ملاعلى قارى (يندارسونه) پر لکھتے ہيں۔

التدارس قرأة بعضهم على بعض تصحيحا الالفاظه او كشفا لمعانيه ويمكن ان يكون المواد بالتدارس المدارسة المتعارفة ومحانية ويمكن ان يكون المواد بالتدارس المدارسة الفاظ كرفح كرف كيك المحانى قابراورواضح كرف كيك اورتدارس مراودارسة متعارفة بحى بوكت ب

والا أظهر انه شامل لجميع مايناط بالقرآن من التعليم والتعلم"

ين بهت زياده ظاهر بكر كر تدارس تمام ان چيزون كالعليم تعلم كوشائل ب جو قرآن سي تعلق ركمتي بين

حضرت مولا نا تحييم جميل الدين بجنوري فرمات بيل كد کون مسلمان جيل جانا كدهديث دسول ملى الشعفيدوسلم كاپر هناپر هانا عبادت باس وجه سے كدوہ بجائے خودوتی فير تملو سے اور اس وجه ہے بحی كدوہ قرآن جميد كي شرح نبوى ہے اور صديث شريف كا تدارس گويا بحسب المعنی قرآن جميد كا قدادت اور سراسر عبادت ہے اگر چه يہوت القد كامشہور ترجمه مس جد كميا جاتا ہے گركوئی جرائت كر كے كہرسكا ہے كہ اگر مس جد كے علاوہ كى اور مقام پركتاب القد كا قدارت بورگا تو و بال رصت اور سيكن كا نزول شهوگا \_ البقدا حسب اشتراك علت واطراق نفت بيوت الله كے لغوى منى لينا كتاب الله كے و شرف كے زياوہ مناسب ہے اور جب قدارت حدیث رسول كا تھم و یہ بنی ہے جيسا قدارت كتاب الله كا ( كمام ) تو ہر بيت خواہ ابتداء قدارت كتاب الله كے حزوشر في بنايا كيا بور ياسے بنائے جن قدارت اختيار كرايا بوضرور نزول رحمت وسكيد كاستى فال شاء اعطاهم وان شاء

منعهم واما هؤلاء فيتعلمون

الفقمه او العلم ويعلمون

البجناهل افضل وانما بعثت

من علم وعمل فذلك

يدعي عظيما في ملكوت

السموات

معلما ثم جلس فيهم

طرف اميد دارب اورحصول مقصد مثيت البی پرموتوف ہے لہذا اگر خدا جا ہے دے اور اگر نہ جاہے نہ دے لیکن سے دوسری جماعت فقدعكم حاصل كرربي باورج بلول کوعلم سکھاری ہے لہذا میہ جماعت اس جماعت ہے افضل ہے۔ اور میں بھی معلم ى بناكر بجيجا گيا جول اور پھر آنخضرت مسلى الله مليدوسكم خورجمي ان بي مين بين مح

> محدايال ازين منى خرنيست المركك كسلطان جبال باماست امروز حضرت عيسلى عليه دعلى مينا الصلوة والسلام ارشا دفر مات جيرا

جس نے علم حاصل کیا اور عمل کیا اور دوسرون كوتعليم دي تو وه ملكوت السموات

میں بڑے لوگوں کیلرے پکارا جائےگا

جوفض اے وطن اور شہر کو چھوڑ کرعزیز وا قارب سے جدا ہو کرعیش وآ رام پر لات مار کرمان باپ کی محبتون اور شفقتون ہے منھ پھیر کرغرضیکہ گھریار کی سب راحتیں ترک کرے ساری ضرورتوں کو قربان کرے حصول علم سے جذبہ سے سرشار ہو کر باہر نكلتا بهاور تلاش علم مين راه غربت ومسافرت برگامزن بهوتا به تو وه طالب علم ضرور عجابد فی سبیل الله کا مرجد حاصل کرتاہے جوثواب خداکی راہ میں جہ دکرنے والے کا ہوتا ہے وہ تواب اس طائب علم كوملتا ہے اس لئے كدجس طرح ايك مجامد سر سے كفن بانده کرمف اس جذب سے میدان جنگ میں جا تا ہے کددہ ضدا کے دین کوس بلند کر ہے خدااورخدا کے رسول کے ٹام کا بول بالا کرے۔

(النحيس) اي العلم والعبادة الزهد والرياصة الصبر والقباعة وامثال ذلك تدريسا او تاليفا اوغيرهما"

یعنی خیرے مرادعکم ہے اور عبادت اور زید اور ریاضت اور صبر اور قناعت اور انہیں کے مثل دیگر امور ، اور بی تعلیم دینا خواہ درس دید رایس کی صورت میں ہویا تصنیف وتالیف کی صورت عل یا ان کے علاوہ اور کوئی صورت ہو (جبیہا کہ مدارس اور خانقا ہول میں ہوتاہے)

حعرمت ابن مهاس رضي الله عنه فرمات ميس

تدارس العلم ساعة من الليل خير من احياتها"

تدارس علم ( ، بین نظرام یا میخ یا این تلانده کے اور اس سے محق کی کتاب اور تفم كذا قال على القارى في المرقاة) ايك كمرى بورى رات جاك كرعبادت كرفي -- 177-

صاحب مظاہر حق فرماتے ہیں کہ

اس تحكم ميں حصول مقصد كے لئے علم كالكھنا ليني تصنيف وتاليف اور ويني على كتابول كامطالعة كرنائجي داخل ب

حضورصلی لتدعلیدوسلم اپنی مسجد میں ووجلسول پر گذرے تو فر مایا که

دونول خير پر ميں ليكن ان ميں ايك ( يُكي یں) دوسرے سے بہتر ہے یہ جماعت

عباوت میں مصروف ہے خدا ہے وعا

کررہی ہے اور اسکی طرف رغبت کا اظہار

کررہی ہے (لینی حسول مقعد کیئے) خدا کی

كلاهما على خيرواحدهما

افيضل من صاحبه اما هؤلاء

فيدعون المله ويرغبون اليه

شرعید کے بڑھانے اور سکھانے میں مشغول ہوئے بیں ان پرخدائے ذوالجدال والكرام كى جانب سے بيال رحمت كے وروازے كھول ديتے جاتے جي ان ي القد جل علد شاند كى جانب سے سكينه كائز ول موتا ہے ان كے اندر خاطر جمعى اور در بطنى ودیت فرمائی چاتی ہے جس کی وجہ ہے ان کے قلوب و نیا کے عیش وعشرت راحت و مرام النبيرانيد ك خوف ور ذريت ياك وصاف موجات إلى اوروه مروفت ايخ خدا ہے واگا ئے رہتے ہیں۔ س کا نتیجہ اور اثر بیہ ہوتا ہے کہ ان کے تلوب نور البی کی مقدس وشن ع جُمُمًا شحت میں فرشتے ان کی عزت اور تو قیر کرتے میں اور فرط عقیدت ہسرت ہے، تکو چیر پیتے میں رحمت البی ان کو ڈھانپ میتی ہے ہروہ چیز جو \* ما وَ رِيسَا نَدر يا زَيْن كِاورٍ بِهِ العِنْ جِن وانس ملا تُكَدِين كدا سِينَ سورا خوں ميں جبوانتیال دریا اور سمندر میں رہنے والی مجھیلیاں ان کے سئے وعا ور استعفار کرتی میں عام کو ما بد پر ایس نصیات ، ن جاتی ب جیسی چودهوی کے جاند کوستارول پر ، اور سرا مركا خات سردار دول لم ني مرم جه ب رسول التصلي القد عليه وسلم كي فضيلت ايك ا دنی یر، ورا انت نبیا ، کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوتا ہے۔ خداوند قدوس اس جماعت کا تذکرہ جو درس وقد ریس میں مشغول ہوتی ہے ان فرشتوں کے درمیان كرتاب جواسك ياس موت بين مالم كي موت يك عالم كي موت قرار و يجاتي ب س کی ایست پا هائے کی مشغولی نفل نمی زے بہتر الکے گھڑی کی مشغولی بوری رات عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ (مدامستفاد من مظاہر من وغیرہ)

ا مقد الله إكما محكاله بعضامت وفضيات كالسرجاعت كى جوتعيم وتربيت اور تعلّم وتاوب على مشغول جولى بهار وركي ونتها بعظمت وفضيات كى اس طاهر ونظيف جُكداور مقام كى يعنى مدرسدا ورخانقاه كى جبال ميدمبارك اور مقدس مشاغل ای طرح طالب علم محض اس مقصد کیدے علم دین حاصل کرنے کے واسطے گھر سے نکلتا ہے کہ دہ اسپے نقس کی تمام خواہشات کوختم کر کے اور کر نفسی اختیار کر کے علم اللی کی مقدس روشنی سے ظلم وجہل کی تمام تاریکیوں کو دور کر دے۔ خدا کے دین کو سر بلند کر سے خدا کے دین کو سر بلند کر سے خدا کے دین کو تمام عالم میں پھیلائے اور رب العالمین جل شاند اور سید الرسلین خاتم الد نبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی حفاظت میں تن من دھن کولگائے اور شیطان و دریات شیطان کے مروفریب کا پر دہ چاک کر کے لوگوں کو اس سے محفوظ مرکھ کرا عدا واللہ کو ذایل وخوار کر ہے۔

البذاجب تک علم حاصل کرے گھروا پی نبیں آجا تا برابر میدان جہاد کا تو اب حاصل کرتار ہتا ہے اور جب تک علم حاصل کرکے گھروا پی آتا ہے تو اس ہے بھی و نیا میں علم و معرفت کی روشن پھیلانے نوگوں کو تعلیم دینے اور انسانی زندگی کو علم و عمل سے میں علم و معرفت کی روشن پھیلانے نوگوں کو تعلیم دینے اور انسانی زندگی کو علم و و وارث کا می کرنے ایک معلم اور مصلح کی حیثیت میں آتا ہے جس کی وجہ سے وہ وارث انبیاء کے معزز و مقدس لقب سے نواز اج تا ہے اور تحصیل علم کے ذبانہ میں اس کی اس ریاضت و مشقت، جا کہی و پریش نی کیوجہ سے ایسی ایسی بشارتوں اور انعامات سے دیاضت و مشقت، جا کہی و پریش نی کیوجہ سے ایسی ایسی بشارتوں اور انعامات سے فدائے قد وس کیجانب سے نواز الور سرفر از کیا جا تا ہے کہ جب ن اللہ!

فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لئے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اسکے گذرے ہوئے سارے گناہ معاف کردیتے جاتے ہیں بھالت طالب علمی موت آجانے پرشہادت کامرتبہ یا تاہے وغیرہ وغیرہ۔

ای طرح جونوگ مساجدا در مدارس پاکسی اور جگہ تدارس علم میں منہک ہوتے ہیں اور قرآن وحدیث کے علوم دمعارف سے استف دہ کرنے اور دوسروں کوعلوم دیدیہ

اختيار كئے جاتے ہيں۔

اور کیسی اہمیت وعزت ہے رب العزت کے دربار میں۔ مدرسین اور مدارس علم وصلاح کی۔ جنگی تمایت وحفاظت وصیانت کا قانون فطرت بھی تقاضا کرتا ہے اور يرور د گارعالم جل جل له وعزش نه بھي تقلم ديتا ہے۔

سورہ نے میں ارش دربانی ہے۔

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلمواوان اللهعلى نسمسرهم لقدير الذين احرجواهن ديارهم بغير حق الاان يتقبولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصبلوات ومستجد يمذكر فيها اسم الله كثيرا وليسصرن الله من ينصره ان الله لقوى عريز

اس يرتفسيري حاشيه ہے

عم بوان لوگول كوجن سے كافرارتے بيل اسواسطے كمان يرظلم بوا اور الله تعالى ان كى مدد کرنے پر قادر ہے وہ لوگ جنگو نکالا الے مھرول سے اور دعوی کچھ نہیں سوائے التنكے كدوہ كہتے بيل كەيمارارب القد بے اور اگر نه مثایا کرتا امند ان نوگوں کو ایک کو دومرون سے تو ڈھائے جاتے تھے۔ اور مدرے اور عمباوت فائے اور محبدیں جن یں نام پڑھاج تا ہے اللہ کا بہت اور اللہ مقرر مدت کرے گا اسکی جومد د کریگا اسکی۔ بيثك الندز بروست يحزور والايه

(ترجمة في البندوشاه عبدالقادرد الوي )

یعنی اگر کسی وقت اور کسی حالت میں کھی ایک جماعت کود وسری ہے النے بحر نے کی اجازت ندہوتو بیالندتھ کی کے قانون فطرت کی خلاف ورزی ہوگی۔

ال نے دنیا کانظام ہی ایسا رکھا ہے کہ ہر چنز یا ہر محص یا ہر جماعت دوسری چنز یا محض یا جماعت کے مقابلہ پس اپنی ہتی برقرار رکھنے کے لیے جنگ کرتی رے۔اگر ابیات ہوتا اور ٹیکی کوانٹ تعالی اپنی حمایت میں لیکر بدی کے مقابلے ی کمر اند کرتا او نیکی کا نشان زین بر باتی ندر بتا مددین اورشر برلوگ جنگ جن کی جرز باندیش کثرت رہی ہے تم محقدس مقابات اور یادگاری جمیشہ کے ليصفى بستى سيمنادسية كونى عيدت كاه انكيه فانقاه اسميد مدرسر محفوظ شدره سكا بناء على مروري مواكه بدى كى طاقتين خوا وكتى بى مجتمع موجا كي قدرت كيطرف الاستاك وتت الع جب يكى كم مقدس الهول سے بدى كے ملول کی مداقعت کرائی جائے۔اورحق تعالی اینے دین کی مدد کرنے والوں کی خود مدوفر مأكر اكلو وشمنان حق وصدافت ير غالب كرے اباشه وه ايها قوى ز بردست ہے کہ آگی ایا نت واہداد کے بعد ضعیف سے ضعیف چیز ہدی ہوی عا تنور ہستیول کو لکست دے عتی ہے۔

بہر حال اس وقت مسمانوں کو خالم کافروں کے مقابلے میں جہاد والال کی اجازت دينااى قانون قدرت كي تحت تعاـ

حضرت مولا ناخلیم جمیل المدین بجنوری قرماتے میں

حل تعالى ليلى آيت شي مسلم نول كو قال كي اجازت دينا ي جس مي جان ومال دونوں کا خرج ہے اس کے بعد قبال کے منافع بیان فرماتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبال میں میں متفعت ہے کہ اکی وجہ ہے عباد تکا ہیں اور مدارس دینیہ ڈھادیے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔اس سے مدیات واضح طور سے ابت ہوتی ہے کہ فل تعالی کے نزدیک مساجد ومعابد کیطرح مدارس دینیہ بھی نہایت ضروری الوجود اورمهتم بالشان ہیں جنکے حفظ دبقاء کے لئے جان ومال لٹا دیتا

ویں ، خت سخت تنظیفیں پہنچا کیں فقرو فی قد کا سامنا کرنا پڑا عیش وعشرت کوخیر باد کہنا ہرا تگروہ دین حق کے متوالے خدا کے بیچے بندے تعلیم سے ندر کے پر شدر کے اور فرض تبليغ وتعليم بمت وجوش وخروش سے اداكرتے رہے پس اسے ضرورى ادر مهتم باشان اور فرض قطعی کی مداوت برز انے میں اور بر جگہ بطرین فرض کفایہ بر تخص پر اشد ضروری ہے "ولت کن منکم" (الآیة) تدریس اِنعیم کوفرض فرماتی ہے 'فعلمو النفو" ( الله العنم المؤمر كرتى بي "ياايها الرسول بلغوا عنى ولمو آيه" "الا فِلْيِسِلْغِ الشَّاهِدِ الْغَالِبِ" "طلبِ العلمِ فريضة على كل مسلم" "الما شهاء العبي السوال" وغيره وغيره قرآن وحديث المضمون سه ماله مال أن ب بالجمعد درس وتدريس كے سلسله كو جارى ركھنا جرز مان بيس مسمانوں پر واجب ہے جن خوش نصیب مسلمانو ن کواپسی حکومت میسر ہوج ئے جوسسدر تعلیم تعلم کے ابقاء ى خود متكفل ہو۔ "فيط و بسىٰ لهم شم طوبيٰ لهم "ورجہاں حکومت کواس کی طرف التفات نه ہو دہاں بطور خورمسلمانوں کوسلسد کو باتی رکھنے کا انتظام واجب ہے اور بیا موتوف بتعادل وتناصر برتوريكي بمقتص ع "تعاونوا على البو والتقوى" واجب ہے اور ضروری ہے دوایا۔ اور اس تعاون کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ ایک یر ها تا ہے ایک چندہ دیتا ہے۔ ایک وصور کرتا ہے ایک جمع کر کے سی معرف میں خرج كرتا ب "وهلم حرا الى حدمات المدارس الاسلاميه وفقا الله واياكم" حضرت قاصنی شاء الله صاحب یانی یتی اینی نفسیر مظهری میس آیت "محتسب عليكم القتال وهو كره لكم" كتحت فرمات إلى ــ

جہادی فضیلت تمام نیکیول میں اس وجسے ہے کہ وہ اش عت اسلام اور بزایت

، روه سنام اسلام ہے اور جب مداری ویڈید کا ڈھادینا شعار کفر اور عندالقد ایس سنگین جرم ہے جس کی روک تھام کے لئے قبال فرض کیا جاتا ہے وان کا سنگ بنیا، رھنا بالبداجت شعاد اسدم اور مقتضائے ایمان و باعث رضائے رحمان جنل ومد شاند ہوگا۔ کو یاحق تق تی ال اپ وست قد رست سے مداری دیدید کا سنگ بنیا درکھتا اور اسکوکا نہ بنیان مرصوص بتا تا ہے۔

ای طرح آیت فدوره سے بیدیات بھی بخوبی واضح ہے کدورس مدیث سے لئے مکان وجمعوش کر بین ( ) کو مدر یہ کہتے ہیں امور دیبید دورشعار اسدام میں وافل ب جیسے صوامع ، و صفوات ، پھراس کے بعد حق تفالی فرماتے ہیں۔

المدين ان مكناهم في الارص اقامو االصلوة واتو الزكوة وامووا بالمعروف ونهوا عن الممكر

پس اے حضرات علوم دید کی درس و تدریس فرض ہے اسکے سنے کتب ساویہ نازل ہو میں ۔ ہزارول انبیا علیہم السلام مبعوث ہوئے جباد وقال کا اور پہم ، یا میں کفاری اس معالمے میں سنگ رہ ہوئے لیکن کیا، آگ میں ڈالا حلایا، ایڈ اللی دارالطلبہ بنانا اس وقت اس خاص حیثیت سے مب باقیات صلحات سے افضل ہے امید ہے کراہل اسلام اپنی اپنی استطاعت کے موافق اس موقع کو ہاتھ ہے۔ ہاتھ ہے۔ ہادر بالی طاق کیل وکٹر کے اعداد فرمائیں سے۔

والسلام على من اتبع الهدى العبد اشرف عى تعالوي

بے شک حضرت مولا نا اشرف علی صاحب سلمہ نے جو کچھتے مرفر مایا ہے نہایت مناسب اور ضروری ہے۔العبد عبدالرجیم عفی عنہ

> مولاناا شرف علی صاحب نے جوتر رفر مایا ہے حق اور صواب ہے۔ العبد بحود عفی عنہ

> > اورسبیل تصدانسبیل ص۲۹ رفر ماتے ہیں کہ

بعد حاصل ہوئے نسبت ہاضی کے، پڑھانے ، وعظ کہنے، کتا ہیں تصنیف کرنے میں پر کھرجر جنہیں۔ بلکہ علم دین کی ضدمت کرناسب عبا دتوں سے بڑھکر ہے۔ حقوق العلم ص ۱۵ بر فرماتے ہیں

اس میں تو ذراشبہ بیس کداس وقت مدارس علوم دینیہ کا وجود مسلمانوں کے لئے ایک ایس بڑی نعمت ہے کداس سے فوق متصور نہیں۔ دنیا میں اگر اس وقت اسلام کے بقاء کی کوئی صورت ہے تو بیدارس ہیں۔

حضرت مولا تأمیح الله صاحب دامت برکاتهم اصول تبلیغ ص ۴۹ پر فرماتے بیں تبلیغ اور امر بالمعروف میں ہمارے لئے ثمر ومقصود نہیں۔اصل مقصود رضائے حق ہے جہ کا طریق عمل اور سعی ہے اور جس کواس آیت میں حق تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے۔ خلق کا سب ہے پس جو محض ان کی کوشش ہے ہدایت پائیگا ہی کہ صنات بھی ان مجاہدین کی حسنات میں واخل ہو گئی اور اس سے زائدافضل علوم بلا ہر ہ اور علوم باطند کی تعلیم ہے (جنکا ڈرنجہ مدارس اور خاتفاہ ہیں) اس لئے کہ اس ہیں حقیقت اسمام کی اشاعت زیادہ ہے۔

اس سے لیاس میں حقیقت اسمامی اشاعت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ علوم خاہرہ و باطند کی تعلیم مدارس اور خانقاہ میں ہوتی ہے پس مدارس اور خانقاہ تی منیکیوں حتی کہ جہ ونی سبیل اللہ ہے بھی افضل ہیں

حفرت شیخ الحدیث مولا ناز کریاصاحب دامت برکاتهم نے اپنی کیاب "تبلیغی جماعت پراعتراضات کے جواہات "کے سی نہر ایر اکھا ہے کہ

جب مظاہر علوم کے وارالطلبہ قدیم کی تغییر کا سلسلہ چل رہ تق تو مدرسہ کے چندہ کی انجیل جومظاہر علوم کے ۱۳۳۸ھ کی رووادیس حضرت علیم الامة مولانا اشرف علی کا محمل ہوگی ہے۔ وہ حسب ذیل ہے۔

یں اس اشتہار کے مضمون میں موافق ہوں وارانطلبہ اس وقت باقیت صالحات ہے جن کا صالحات کے افض وفراد ہے جہ حدیث سی باقیات صالحات ہے جن کا اواب مرفی کے بعد بھی ماتا رہتا ہے۔ میدارشا وفرمایا ہے کہ او بیتالا بن السبیل بنا وہ اور طاہر ہے کہ طلبہ این السبیل یقیناً ہیں بلکہ سب ابناء السبیل سے افضل ہیں کہ کہ کہ بیا واکس کی اعاشت میں میں جب مطلق سمین والوں کی اعاشت میں میں فضیلت ہوگی کیم خور کرنا فضیلت ہوگی کیم خور کرنا جا ہے کہ مسئیل اللہ والوں کی خدمت میں کیا کچھ فضیلت ہوگی کیم خور کرنا جا ہے کہ سبیل اللہ والوں کی خدمت میں کیا کچھ فضیلت ہوگی کیم خور کرنا جا ہے کہ سبیل اللہ کے سب افراد جس مطلقا بھی اور خصوص اس وقت میں عوم ویدیہ کی سے خت معز تیں واقع ہیں خاص اس سبیل اللہ بھی خور کہ خت صرور سب ہو اور اس کی ہے خت معز تیں واقع ہیں خاص اس سبیل اللہ بھی خصیں و شکیل علوم دیدیہ جس سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ پس بالعتر ور

## ادع الى سبيل ربك بالحكمة الآيه

جس ك يم طريق بين عكست كرسائد وعوت وينا يعني حق كرا بات يس ول الل جيل مرناه ومرائفهم كے ياطل وحوى كامي وسدهند كماته وطال كرنا جس کے لئے خاصے علوم کی صرورت ہوئی ہے اور ان علوم کی مخصیل کا طریق «را تکامل مدرس دينيه بين ساك مدول بن تعييمات تفصيلي برياني كر مظر بين عَلَمَت جَس كاتُكُم "ادع الى سبيل ربك بالحكمة ، مِن بِيسَغ وسنَ ہے شامر بامعر وف اس سے مداس کا وجود وران کا بقاء نہایت ضرور کی ہے ک وو تن م شعب ہے تبلیغ کا اصل ہے۔ ورانس کی اعالت فرض ہوتی ہے۔ التعساوسواعيلي المبوا (١٠) ياس كي اليل بهداس يتخدارس الربيك اعانت كدوة تبيغ كالبم شعبات سباقدرت فرض بهاس بس الياوه يج جوذ بین دور مجهدار مول ان کوتعلیم و ین میں مگانا محمی بیزنیت اشاعت و بین فرض وضروری ہے اور یہ بھی مجملہ تہینے ہے اور والدین کے حق میں صدق جارہ ہے۔ دوسراطرين تبلغ دامر بالمعروف موعظت حسديب اوروه بخطاب عام علماءي كا حق ہے اور علم ہونا بدول درس و تدریس فی زبانناعاد ہ ممکن میں۔اس لئے بھی اس حل تبليغ كواداكر في ك يئ مدارس كاتيم ان كى ترتى باليجدالة فرض ب غرض مدكد مدارس مربيد سي وقت بهي عدم اعتناء واستغنا فبيس بوسكتاب پس علاء کی ایک جماعت کثیره ایس جو که جو تخلوص نبیت تبلیغ ورس و تد رایس میں م كرم شغول رير يسب يرويل "فاولامفر" (الآيه) اور "لايستطيعون صربا في الأرض" ہے۔ اورص ٢٥ يرفرمات جيل\_ اليك جماعت كثير كالذهب اسلام كاعلم بذريعه دوس وتذريس بزبان عرلي تعق

وجر کے ساتھ حاصل کرتے رہنا ضروری ہے۔ کیونکہ پوراعم مدلل وہر بن فرہ بن شہر ہوا ہے۔ کیونکہ پوراعم مدلل وہر بن فرہ بنہ بن کے اندر ہے اور تبلیغ کے لئے متر ودو بن اہل فلسفہ واہل سائنس اور جنلائے اغلاط مسلمانان تیز مخالفین و منکرین اسلام کفر وشر کین کیلئے اپنے فہ جب سے پوری واقفیت بدرائل نقا وعق جواب تحقیقی کیلئے ضروری سے میلئے اپنے فہ جب ساملرح واقفیت کے بہتے ناتھ بلکہ ضعیف اور فیروں بیل محال ہوگی۔ اور بدوں اس نظام موجودہ بصورت مداری عربیاس طرح علم کا حاصل ہوگی۔ اور بدوں اس نظام موجودہ بصورت مداری عربیاس طرح علم کا حاصل ہونا عاد قائم میں بناء پر کہ مقدمہ واجب ہونا عاد قائم میں بناء پر کہ مقدمہ واجب کا واجب اور ضروری ہوگا۔ اور انجی اعاد تا ہو کہ اور احراض کی داری معرب ورمعمیت بروگا۔ واجہ کی اعادت لازم اور احراض خت معرب ورمعمیت بروگا۔ واجہ کا واجب واجب ورضروری ہوگا۔ اور انجی اعادت لازم اور احراض خت معرب ورمعمیت بروگا۔

وليل پا اتا فر "ادع السي سببل ربك بسال حكمة والعواعظة المحسنة وجه دلهم باللتي هي احسن" (ترجمه بيان اغران) يعنی المحسنة و جه دلهم باللتي هي احسن" (ترجمه بيان اغران) يعنی ايخ رب كي راه (ييني دين) كيلرف اوگون كوهم كي و تول كي دريد (جن سي مقعود اثبات مدعام) اوراجي اتبي في يحتول كي دريد (جن سي مقعود ترغيب و ترجيب كرتر قتل قلب بوتام ) بالمايي (اگر بحث آرديو) ( الربحث آرديو) و كن ان كي ساته و ايخه طريق سي ( كرجس على شدت و شونت شد بو ) بحث سي شدت و شونت شد بو ) بحث سي شدت و شونت شد بو ) بحث سي شدت و شونت شد بو ) بحث

تحست مدمراد بیرب کداسی مقصد کا اثبات عقاد ونقلا مودور مجادلداحسن ب مراد بید ب کدخالف کو مراد بید ب کدخالف کو مراد بید به کا ابطال خوش اسلو بی سیستاته مود کدخالف کو رخ اور کلفت شد مود اور بید طریق بدون مدارس عربیه بین تفصیلی منقولات معقولات برز سے حاصل نہیں موسکتا۔ اور حق کا اثبات اور باطل کا ابطال اشاعت اسلام وتبلیخ حق کے لئے لازم ہے۔

تو دوررہا، ہم بلہ بھی ہونامشکل ہاور کی طریق تبلغ کے بدعت ٹابت ہوجائیکے بعدتو پھراس کاذکر ہی عبث ہے۔

لیل میکهنا کیونکردرست ہے کہ۔

اس حیثیت ہے کہ تبلیغ کا فائدہ عمومی ہے اور مدارس وخوانق کا فائدہ خصوصی ہے۔ امراد اس کا (مروجہ تبلیغ کا) فائدہ ان دونوں سے زیادہ اس کا (مروجہ تبلیغ کا) فائدہ ان دونوں سے زیادہ اہم اور اتم ہے۔

(اعتراضات وجوابات ص۵۱)

اور بیر حمومی اور ضروری کام (مروجہ تبلیغ کا کام ) بعض وجہ سے (یعنی عمومی مونے کیوجہ سے ۱۱ مرناقل) مدارس اور خانقا ہوں سے افضل ہے۔

(تبلینی جماعت پراعتراضات کے جوابات ص۵)

اور بیر کہنا کہ کیوں غلط میں کہ

یغیر مدرسدو کتاب کے (بطرز مروج جزوی اور ناکھ مل ۱۱ رناقل) زبانی وین سیکھنے
اور سکھانے کی کوشش کرنا اور اپنی زندگی کو اسکے لئے وقف کردینا بہی نہیوں وار
کام ہے (یعنی سنت ہے تاقل ۱۲ ر) باتی کام (یعنی مدرسہ اور کتاب مجالس وعظ
وارشاد اور تصنیف و تالیف وغیرہ ناقل ۱۲) ضمنا وطبعا (حبعا) عمل میں آیا گر
دین سیکھنے کے (یہ ٹدکورہ) جو دوسر سے طریقے ہیں ان کو ناجا کر کہنا جا کر نہیں
(یعنی مباح ہیں ناقل ۱۲ ر)

( کیاتبلین کام ضروری ہے)

اور ، ہم وہتم مشاغل وخد مات دیدیہ بیں مشغول حضرات علائے کرام کو جو اس جماعت عبلیغیہ مروجہ بیں شر کیک فہیں ۔ منافقین کی شان بیں نازل شدہ آیت قرآنے کا مصداق قرار وینا اور جہتمی بتانا کہاں تک صبح ہے۔ جیسا کہ کتاب ، بکیا لہذا مداری عربید کا وجود و بقاءاور استحکام ، زم۔ کدن زم کا لازم لد زم ہوتا ہے۔ پس مدارس عربید میں مسلمان لڑکول کا تعلیم حاصل کرنا قرض اور انکی یالی اے نت بھی لازم اور ان سے اعراض و فقلت تبلیغ کے بہت بڑے اہم قریضہ سے فقلت اور گناہ کہیرہ کا ارتکاب ہوگا۔

اور حضرت مولا ناالیاس صاحب رحمة القدعلية قرمات بيل كه تافله والوجه بيل كري افاله والول يعني وفور بيل كوهيمت كيائي كه كار حضرات على وفوجه بيل كى كري قوان كولول بيل اعتراض شرآت پائ بلكه بيه بيميريس كى على وہم سے بحى زيادہ اہم كام بيل مشغول بيل وہ مرانوں كو بحى خدمت هم هيل مشغول رہنے ہيں جبكہ دوسرے آرام كى فيندسوتے ہيں اورانكى عدم توجه كوائي كوتا بى پرمحمول كريں جبكہ دوسرے آرام كى فيندسوتے ہيں اورانكى عدم توجه كوائي كوتا بى پرمحمول كريں كہم نے ان كے پاس آمد ورفت بيل كى ہاس لئے وہ ہم سے زيادہ ان كو ياس من جومالي سال كے لئے ان كے پاس آپر ہے ہيں۔ ان كو ياس من بيل من منفوظ من منفوظ من منافوظ منان كے پاس آپر ہے ہيں۔ ان كو ياس منفوظ من منافوظ منان كے پاس آپر ہے ہيں۔

بہرحال القداور القد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علائے ربائی کے ارشادات اور تاریخ اور مشاہدہ سے بیہ بات بالکل عیال ہے کہ مدارس وخوانق انسانی زندگی کے علمی وعملی ،انفرادی واجتماعی ،طاہری وباطنی بخصوصی وعمومی تمام شعبول کی کمل اصلاح کے لئے ضروری اور اس کے ضامن اور ڈر بعیہ ہیں۔

ہر شم کی خدمات اسل میہ ددینیہ وکارکردگ کے اعتب رے ارفع بھی ہیں اور انفع مجھی اہم بھی ہیں اور اتم بھی ،اعم بھی ہیں اور اعظم بھی۔ اور اعلی بھی ہیں افضل بھی۔ اور برتقذ برصحت تبلیغی جماعت کا فائدہ حد درجہ ناقص اور قاصر اور بالکل ناکمل اور صرف جزوی عمومی ہونے کی وجہ ہے ان اہم اور اتم اور افضل خدمات اسلامیہ ہے افضل ہونا اور بد كهنا كهال تك صحيح بيك

دین کی فکر اور آخرت کی رغبت دلول میں پیدا کرنے کے لئے تبلیغی جہ عت سے بہتر کام کا اور کوئی طریقے نہیں (ص ۷۷حصداول)

اور مدکہنا کہاں تک درست ہے کہ

اگرغورے دیکھاجائے تو ہماری موجودہ ضرورت کے لئے بیادارے (مدارس اورخانفا ہیں) کافی نہیں۔ ( کیاتبلیفی کام ضروری ہے)

اور بیکہنا کہال تک درست ہے کہ

یہ جماعت برایت کے لئے ایک ایمام جون مرکب ہے کہ اسکے بعد پھر کسی اور چیز کی ضرورت باتی نہیں رہتی میں ۳۳

اور عام لوگوں کے لئے اصداح نفس کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہوسکتا اور بیکہنا کہاں تک مناسب ہے کہ

دین پھیلانے کی کوشش (جم عت تبلیقی کے تحت ) کے دوران ذکر کا تواب گھر بیٹھنے یا خانفہ ہیں ذکر کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ (ص ۹۸)

میں تبلیغ (مروجه ) کوا تنا ہی ضروری سجھتا ہوں جتنا اصلاح نفس

(اعتراضات کےجوابات اس ۱۲۳)

اور بدکبنا کہال تک ورست ہے کہ

جب الكرير سوسال پہلے آئے تو انہوں نے اپی تمام تدبیروں سے اسلام اور اسلام اور اسلام کے ایک تمام تدبیروں سے اسلام اور اسلام نے آئی تمام فقت کے اعتبار سے دل مل یہ بات اللی کہ مدارات فائم کے جا کیں چنا نچھ اس وقت اكابر نے مدرسے قائم كرے پر انتا الرکھا اللہ جہ مقدم اور مر مرجگہ پر مدارات قائم مدرسے قائم كرے پر انتا الرکھا كہ: ہر مقدم اور مر مرجگہ پر مدارات قائم

تبلیغی کام ضروری ہے ' کے ص ۷۳/۹ پر ہے کہ اب تک علاء نے اس تحریک میں پورے طور پر حصر نہیں نیا۔ میرے خیال میں میاں قتم کی تعطی ہے جس کی قرآن نے نشائد ہی کی ہے۔

واذا قيل له اتق الله اخذته العرة بالاثم.

پرى آيت بيات و اذاقيل له انق الله احذته العرة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. حسكا ترجم معتفير بيات كم

(اوراس مخالفت وایذ اورسانی کے ساتھ مغروراس درجہ ہے کہ) جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا تو خوف کر (تو اس سے نخوت کرتا ہے اور وہ) نخوت اسکواس گناہ پر (ووٹا) آیادہ کردیتی ہے سوالیے شخص کی کافی سزاجہنم ہے اور وہ برک آرامگاہ ہے (بیان اعران)

اوربد کہنا کہاں تک درست ہے کہ

اس دور میں سنت رسول الله صلی الله عدید وسلم کے مطابق زندگی گذار نے کا واحد ڈرایعہ یجی تبلیغ ہے (اعمر اضات کے جوابات ص ۸۹)

اور مد کہنا کہاں تک سیجے ہے کہ

ایک تبهیغی سفر کا وہ فائدہ ہے جو مدارس اور خانقا ہوں کے مہینوں کے قیام میں نہیں (کیاتبلیغی کام ضروری ہے ص۵احصہ سوم)

اوربيكهنا كهال تك روايي كه

یہ (تبلیغی جماعت) ایسااوب اورسلیقہ پیدا کردیتی ہے جودیمی مدارس کے طلب ، اور خانقا ہوں کے الل ارادت میں کم دیکھا جاتا ہے۔ (کیاتبلیغی کام ضروری ہے ص ۱۲)

كئے \_ دارالعلوم ( ديوبند ) اورسېر پنوريس منظا برسوم \_ امروبه بيس مدرسه شانك اورد الى كة سياس من يتمام مدارس اسى زمائ كقائم كرده بين بيالتد تن لی کی بہت بڑی مدد تھی کہ جس کے ذریعہ سے الشاتعالی نے وین میں بوری یوری کامیانی دی۔ ورند چونک وہ دورانگریزی حکومت کا تھا اس لئے وہ دین کو بورا ڈبونے کی فکراور کوشش میں تھے۔ کیکن بوری طرح وہ کامیاب ند ہوسکے چؤتكدان كے باس حكومت تقى مال ودوات تقى اس كے اگر چدبزرگان وين كى محنت کیوجہ سے بوری طرح قابوتہ یا سکے۔ کیکن سوسال کے بعد توجوانوں کے مزاجول كومنخ ضروركرد بإ\_رفته رفته جارية نوجوان اورجالل سب متأثر جو يحيج جس کے اثرات آج بھی نظر آرہے ہیں۔ اور بیاثرات دن بدن برجتے ہی جارے ہیں۔اور حالات برلتے جارہے ہیں۔اس مرض کا علاج اب سوسال بعد الله تول في التبليغ (تبليني من عن ) الما الله جل شاند ك علاج سستی قدردانی بی ہے کہ ہم اس علاج کی طرف ہمدتن متوجہ ہو جائیں۔ (ص ۱۹۳۹ کیا تبلیلی کام ضروری ہے)

مقام غور ہے کہ اگریز بہندوستان میں سوسال تک حاکم رہے اور کھے ہیں اگریزوں کے ممل اقتدار کے تھیک دس سال بعد انگریزوں کے اسلام اور توانین اسلام کو منانے کے عزائم کو ناکام بنانے کے لئے دارالعلوم دیو بند اور مند ہر عوم سہار نبور ودیگر مدارس کی بنیاد پڑی اور اس وقت کے اعتب رہے نبیس بلکہ ہر وقت کے اعتب رہے دیکر مدارس کی بنیاء و تحفظ کے اعتب رہے میں میں اعراض کی بنیاء و تحفظ کے ضمن رہے ہیں۔ جیسا کہ اوپر مدارس کے تسلسل وتو ارث کا ذکر کیا گی ہے ۔ حکومت فی میں دورس کے متو ازی مدارس بھی اپنا کام کرتے رہے ۔ سوسال بعد انگریز چلے بھی گئے انگریز میں کے متو ازی مدارس بھی اپنا کام کرتے رہے ۔ سوسال بعد انگریز چلے بھی گئے لیکن مدارس باتی ہیں۔ نہ صرف مدارس ندکورہ بلکہ ان کے فیض و ہر کت ہے ملک

ہندوستان ہیں مدرس کا جال بچھ گیا ہے۔ اور یو مافیو مان کی تعداد بڑھتی جارہی ہے۔
گواس مضمون ہیں اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ ' ہیالتہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدوشی کہ
جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے دین ہیں پوری کا میا بی وی ' گرکہ یہ جارہا ہے کہ
انگریزول نے سوسال بعدنو جوانوں کے مزاجوں کوشخ ضرور کردیا۔ اور نو جوان اور اہل
سب متاثر ہو گئے اور بیا ثر ات ون بدن بڑھتے جارہ چیں۔ پھر معلوم نہیں کا میا بی کا میا بی کا در اللہ تک رہی۔ اس لئے کہ آگے اور ثاند ہی کا میا بی ہوئی۔ لیکن وہ صرف چند گھنٹوں یا ونوں
تک رہی۔ اس لئے کہ آگے اور ثاند ہے کہ اب اس مرض کا علاج سوسال بعد اللہ تی الی سے کہ در دانی ہے ہے کہ دارس اب
اس علاج سیلی جماعت سے کیا ہے۔ اللہ جل شرف کے اس علاج کی قدر دانی ہے کہ مدارس اب
اس علاج سیلی میں کا میا بی حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا وہ بیکار، بے فیض ، بے اثر ، اور غیر
اس علاج میں کا میا بی حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا وہ بیکار، بے فیض ، بے اثر ، اور غیر
مفید ہیں۔ اب ہمدتن تبلیغی جماعت کیطر ف متوجہ ہوجانا چاہئے۔

اس کے بعداب مشاہدہ اور تاریخ '' خصوصا تاریخ و یو بند'' خصوص درخصوص درخصوص در خصوص در خصوص در ارابعلوم اور دارابعلوم کی زندگی کی صدسا ساس رپورٹ کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے کہ دار لعلوم اور استے فیض سے جاری ہونے والے ہزاروں مدارس اور بزرگان دین کی محنتوں سے انگریزوں کی لائم ہوئی لائم ہیت اور دہریت اور ہرفتم کی جہالتوں اور گراہیوں کا ضاحمہ ہوا۔ اور ملک ہندوستان ٹورعم ودین سے جگمگا اٹھ

اور بیکبنا کہاں تک درست ہے کہ کیا ہے اپنی تبیغی جماعت) کے دیلی درداور فکر کی ایسی ایسی ایسی ایسی درداور فکر کی ثابت ہیں ایسی نشاند ہی بھی نمیس کرتی ہے اور اور فکر کی شاہدی بھی نمیس کرتی ہے اور اور بات میں انتقاد کر بینا یا کوئی تحقیق یا تنقیدی بھیری یا تخریبی مضمون مرتب کر لینا اور بات

ہے۔اور آرام وآسائش کو دین کے نام پر خمر باد کمکر گاؤل گاؤل ،قربیة ارے مارے چرنا اور بات ہے۔ ( ماہنا مدفظام جدید کا پُور۔ فرور کی ایک اور حقائل سے اغماض اور مدایت كا انكاركرتے ہوئے سياشتعال انكيز بات كہنا كبال تك ج بكرآج صلى موجود تق عها موجود تع اصلاح كيك بزرگان وین موجود فقے جن مسائل کیفر ورت س منے آئی ان مسائل کو بتلائے کے لئے مفتیان دین بھی موجود تھے۔ دیلی عدم سے حاصل کرنے کے لئے مدارس عربيه بھی موجود منے کیکن اگر کوئی چیز نہیں تھی تو دہ بھی تھی کہ عوام کا ان حصرات ہے تعتق نہ تھا۔ مدارس کی کی نہتھی لیکن عوام اپنے بچے ں کو مدارس میں تھنچکر ملا بنانے کے لئے تیار نہ تھے ملی دموجود تھے۔لیکن کوئی عماء کی قدرمتزاست كرية واله يشه يتهم مفتيان دين بهي موجود يتف كيكن كوكى بهي اپني زندگي ميس ضروری آئے والے مسائل کو بوچھنے کے لئے تیارند تھے۔مب ایخ آپ کو آ زاد بجمتے تھے اور سب دین کے اعتبار سے آزاد تھے۔ خدائے پاک اور رمول اكرم صلى الله عليه وسلم كى يابندى سن بالكل؟ زاد فض برجك آزادى اورمغرفي ز بنیت نے ان کواپنا غلام بنار کھاتھا۔ اگر تد ہب اسلام اور خداورسول کی پابندی كاشوق كس في بيداكيا بوده بي تبليق جماعت بداس تبيني جماعت ك وجدرے آج مدارس کی بوج یہ چھر ہوئی صلحاء کی ضرورت محسوس کی گئی اپٹی زند کیول کو بابندی سے گذارئے کے سے مسائل کی ضرورت محسوس کی گئی۔اوراسی

بجائے و نیاوی علوم پڑھانے کے مدارس اسلامیہ بٹس پڑھا کر مل بنانے بیس بڑا فخرمحسوں کیا۔ ( کتاب کیا تبیینی کام ضروری ہے ص ۳۵) اے باروا ذرا انصاف کرو، کیا ہیر سج ہے؟ کیا بدا بہت اور مشاہدہ کا انکار نہیں

جه هت کی بدوات علاء کی بھی قدرومنزات ہوئی اورعوام فے اسینے بچوب کو

ے؟ کیا بیتاری کے ساتھ خیانت نہیں ہے؟ کیا دیو بند کا دارالعلوم ،سہار نپور کا مظاہر علوم ،مرادآ بد د کا مدرسہ قاسمیہ شاہی ، امر و ہہ کا مدرسہ جامعہ عربیہ ، والی کا مدرسہ امینیہ وقتی دی ، کا نیور کا جامع العلوم ۔ لکھنو کا دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دارالمبلغین ،مو ناتھ مجنبی ضلع اعظم گڈھ کے دارالعلوم اور مقباح العلوم ،مبرک پورضلع اعظم گڈھ کا احیاء العلوم ودیگرسینکڑ ول بڑے دارالعلوم اور مقباح العلوم ،مبرک پورضلع اعظم گڈھ کے دارالعلوم اور مقباح العلوم ودیگرسینکڑ ول بڑے برے اور ہزاروں چھوٹے چھوٹے ملک میں بھیے ہوئے مدرسے خالی بڑے ہوئے تھے؟

صرف انکی د بواریس کھڑی تھیں۔ اندر ہو کا عالم تھا؟ جب تبلیغی جماعت آئی ہے تب ان مدرسول میں طلباء آئے ہیں۔ مفتیان عظام الیسے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیشے ہتھے۔ کوئی فنوی بوچھنے والا نہ تھا۔ جب تبلیغی جماعت آئی ہے تب فتوی دینے کی نو بہت آئی ہے۔ خانقا ہیں بالکل ویران اور سنسان پڑی تھیں جب تبلیغی جماعت آئی ہے تب مریدلوگ آئے ہیں۔

مقد تر بزرگان ملت وربانی و حقائی حضرات عماء دین کا ضوص کچھکام ندآیا۔
انگی للبیت ودلسوزی محنت و مشقت، شباندروز کی خدمات و مسائی کا کچھائر ند ہوا
دارالعظوم دیو بند کے پنیسٹھ ہزار مستقیدین میں سے سات ہزار چارسوستر و
فضلاء پانچ سوچھنیں مشائخ طریقت ایک ہزارایک سوچونسٹھ مستقین ، آیک ہزار سات
سوچوراسی مفتی ایک ہزار پانسوچا لیس مناظر، چار ہزار دوسواٹھ سی خطیب و سلغ اور
دولا کھ انہتر ہزار دوسو پیدرہ قبادوں کا اجراء ، اسی طرح مظاہر علوم کے چھتیس ہزار
مستقیدین میں تین ہزار آٹھ سواک لیس فضلاء اور اٹھ ہتر ہزار چوراسی قبادوں کا جراء

جھوٹ کا بیندہ ہے یا پھران کا وجوداورعدم برابرتھا۔سپ بیچارے کس مپری اور بے بسی کے عام میں اتن طویل مدت تک پڑے رہے ندان سے کوئی پڑھنے والاتھا۔ ند فتوى بوچينے واما نه كوئى ان كا وعظ سننے والاتھ ياصرف چند گھنٹوں تك ا تكا اثر محد دور ہا۔ اور ہوہوا کرختم ہو گیا۔

ان کی بوچھ چھے تبلیغی جماعت کی ہدولت ہوئی۔ اور مولانا الیاس صاحب جو مدرسداورعلم کی طرف آئے وہ بھی ای جماعت کیوجہ سے شیخ الحدیث آئے تو اس جماعت كيوجه عيدا كي فيخ حضرت مولا ناخليل احمد صاحب اورحضرت مولانا كنگويي حضرت حاجی صاحب اورمول ناتھا توی اسطرح اس زمانے کے اور ان حضرات کے سلے اور بعد کے بزاروں علم ءومشائخ مدرسوں میں سب اسی جماعت کیوجہ ہے آئے بیسب کام صرف ایک نوزائیده جماعت تبلیغی کی چند دنوں کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ بھلا اس جھوٹ کی کوئی صدہے؟ کیا بیٹا وا تف اور سا دہ اور عوام کی آگھ میں دھول جھونکن

تنها حضرت مولانا نفانوى رحمة التدعليدس بورب ملك كالكول كالمستنفيد ہونا، سیننگزول کا خلف ، ہونا ، دورونز دیک پہنچ کرا ہے مواعظ حسنہ ہے عوام وخواص کو مستفید کرنا۔ اسطرح حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائبوری رحمة الله عید کا فیض عام ہونا۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہے مريدون اورضف عكاجهور نااجمي كل كى بات ہے حضرت شاه عبدالقادرصاحب رحمة التدعلية خليفه حضرت رائع بورى اور حضرت تعانوي كے خلف عصرت مولاتا شاہ عبد الغني صاحب بيموليوري اورحضرت مولاناشاه وصي الندصاحب فتحيوري ثم الهآبادي رحمة

القدعليه اورحصرت مولانا احدمتن صاحب المرتسري رحمة الله عليه وغيره كجمرا كخيرفاء کے نیوض وبرکات سے مجموعی طور پر لا کھوں لا کھ کامستفیض ہونا تو آج ہی کی بات ہے۔ دارالعلوم و یو بند کے ستعقل بیسیول مبلغین اور مناظرین اور غیرمتعقل مناظرین مثلا رئیس المناظرین حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب جایم لیوری رحمة الله علیه ، امام الهن ظرين حضرت امام البلسنت مولا ناعبدالشكورصا حب لكصنوي \_سلطان المناظرين حضرت مولا نامحم منظورصا حب نعماني مدخله كاوجادكهم بالنتي هي احسن كاج بهاورنمونه بنكر من ظرہ کرنا اور بہت ہے واعظین ومقررین کا شہرشہر قصبہ قصبہ گا وَل گا وَل پہنچکر وعظ تقرر کرنا اور پورے ملک میں جلسوں کا ہونا کسی سے تنفی ہے؟ جس سے نتیجہ میں كروز ون عوام كى عمى وهملى اصلاح مونا ،شرك وبدعت سے تائب مونا ،تعزيد دارى وغیره کوترک کردینا به نمازیول اور ورزه دارول کی تعداد کا بوجه جانا بکثرت مسجد دل کا بنجا نابالکل ظاہر میں ہے۔جس کی تفصیل او پر کیجا چکی ہے اور مختاج بیان نہیں۔

توبيكيے مان سيا جائے كەمدرسين اور مدارس اور خانقا ہوں اور على ، ومث تخ نے مرجنیں کیا۔بس جو چھ کیا تبلیغی جماعت نے کیا۔

كي بيد مدارس اور خانقا مول اورعهاء ومشرتخ كي كوششول كوحرف غلط كيطرح منانے کی کوشش نہیں ہے۔ اور علی ءاور علیاء کی کوششوں کی تنقیص وتحقیر ہنفرو تنفیر ، اور ا کی کوششول کو بے وقعت کر کے دلول سے عظمت نکال دینے کی باتیں جیں ہیں۔ عوام کے متمدعلیہ (جماعت کے افراد تیں) ذمہ داروں کی تصنیف ہیں جب عها واورعایا ء کی کوششول اور مدارس اور خانقا جول کے ہے وقعت اور حقیر بنا و پیغ اور اسکے مقابلے میں تبلیغی جماعت کی افضلیت اور برتزی ہاور کرائے کی یا تیں لوگ پڑھیں گے اورانہیں کتابوں میں ان کومحد و کرویا جائےگا اور بدت و راز تک

كابهاته يتأت يين سان كوخدا يرتجروم نبيل - جب ان علاء كوبا برنك كي دعوت و یجاتی ہے تو انکوحقوق یادآ نے لگتے ہیں۔ بیاماء ومشائخ لوگوں کور ہبانیت کی تعليم دےرہے ہيں۔ان علاء سے مدسد ش يج يان والو فرسے حاصل كرلوتقريرين رات بجركرالو كرانبياء يلبهم السلام كاجوكام بي كحرجيوز كريط لگانا توبیان کے بس کا روگ بی نہیں۔ کام ہم کردہے ہیں۔ ہم امیر ہوتے مِيں۔علوہ ہمارے بستر ڈھونڈ نے ہیں۔علواتبدیغی جماعت کی ترقی دیک*ے کرحسد* السمرے جارہے ہیں۔علماء درحقیقت اپنی ہوجا کرانا جا ہے ہیں علما اس پیٹ یال رہے ہیں انڈے اور پراٹھے میں مست ہیں ان کا کام یہ ہے صدقہ، خیرات ، زکو تا چنده ما تک ما تک کر مدرسول میں بیٹھ کرحرام کھا کیں علماء سویجتے ہیں کہ اگر جماعت کا میاب ہوگی اورعوام لوگ اس میں شریک ہو کے تو ہماری خدمت كرنے والے كم موجا كيل كے علاء سے توتبليني جماعت بترار درجه بہتر ہے اپنا کھاتے ہیں۔ایخ کرایہ ہے آتے ہیں۔علاء کوسواری جائے کرایہ جائے عمده عمده كھانا جا ہے ۔ان كى ناز بردارى يجيئے تبليقى جماعت درحقيقت عها موصبغین کے مند برطم نجدہے جوتبیغ وین کے لئے فرسٹ کلاس سے کم یرسفر نبیس کرتے (بیتریش حضرت مولانا سید ارشاد احد صاحب مبلغ دارالعلوم د بوبند مرب ) خانقاموں ٹیل چھٹیں رہ کیا ہے۔ خانقامیں وریان میں۔ان مل كت لوث رب بيل النام بهم اختلاف بوغيره وغيره-غوث الاعظم معزت سيدعبدالقاور جيلاني قدس التدسره ك زمانده من غالب كيحواس فتم كي صورتي روني بوكي بوكي ،جنكي وجدے متأثر اورمنفعل بوكرسيد ناغوث العظم تے حضرات علی مکا دفاع فر ، تے ہوئے تہا ہے جلال آمیز اتداز میں عدرسہ عمورہ ش يوم جمعه عرزي القعده ۵<u>۳۵ ج</u>يس بوفت ميم حلسهُ وعظ يس فرمايا ـ

ای کی تبلیغ کی جا میگی اور ای تشم کی باتوں کے سفنے اور سنانے کی مثل کرائی جائيكي توكياهوام كيدلول شيعلى واورعلى وكوششول مدارس اورخانقا مول كي وقعت اورعظمت باتى ره جائيكى؟ چنانچاس كاجونتيج بونا جاسية تفاوه مواراور عوام اورجبالا وعام طور پرعلماء اور مدارس اور خانقا ہوں پر آزاوی کے ساتھ تنقید اوراحتراض کرنے کئے۔ تنفیص وتحقیر کے کلی سدان کی زبانوں پرآنے گلے۔ مخلف انداز ہے علی ء کرام اور مدارس کا استخفاف کرئے ملکے خود علی و کی فتو کی تقرریں ہننے ہے امراض اور انکی تقریرول کا سکی کے ساتھ ذکر کرنے گئے۔ ا تكيموا منذوتذكره يرم اورخالفان روبيا هنيا ركرف كله اور حضرت مولانا محرالیاس صاحب رحمة الله علیه کی ولی تمنا اورا ہم مقصد کے خلاف باوجود حضرت کی بہت زیادہ تا کید و عبید کے جو کد حضرت موصوف کے ملفوظ ت سے ظاہر ہے علاء مشائع ہے باتعت اور کث کث کر علی دہ موتے کے کو یا جماعت ہیں شرکت علیہ وومشائخ ہے رفض کے ہم معنی ہوگئی۔ الله بركوم يدسيد كيسود رازشد الاوالله خلاف نيست كداوهشقها زشد

خود حفرت ينخ الحديث دامت بركاتهم في احتراف فرماياك یہ اعتراض مجی بہت کثرت ہے آرہا ہے کہ تبلیغ والے علماء کی اہانت کر ح بیں۔(اعتراضات دجوابات <sup>م</sup>س۳۲)

جماعت کے جابل مقررین اور حالی اپنی اجناعی تقریروں اور ججی مجلسوں ہیں اور ى م كَنشْكُودَك مِن كَهِيْم لِيكَ كه علماء وَجنى عي شي جنل جين ميانندان مدرسول اور شانقا ہوں کو بناہ کردے جیسے انہوں نے دین کو تناہ کیا ہے خدا برا کرے ان لوگوں كا جنبول في وين كو مرسول اور خاتفا جول مي محدود كرديا ہے۔ جميل كينيد يجيئ كرعل عصور كررب بين بيدين كام كر لينسين لكلته ملازمتون

يامنافق طهرالله عزوجل الارض منك امايكفيك بفاتك حتى تغتاب العلماء والاولياء والصالحين تاكل للحومهم. انت واخوانك الممدافقون مثلك عن قسويسب يساكسل الساديدان السنتكم ولحومكم وتنقطعكم وتنمزتكم والارض تسضمكم فتسحقكم وتقلبكم فلاح لمن لايحسن ظننه إلَّهِ عنزوجل وبعباده الصالحين ويشواضع لهم لم لاتتواضع لهبم وهبم البرومناء الامراء من انت سالاضافة اليهم المحق عروجل قدسلم الحل والبربط اليهم. بهم تمطر السمساء وتنبت الارص كل النحلق رعيتهم .كل واحد

كسالسجينل لاترعزعته ولاتحركه رياح الافات والمصائب لايتزعزعون من امكنة توحيدهم ورضاهم عن مولا هم عروجل طالبين لانقسهم ويغرهم، توبوا الي المله عزوجل واعتذروا اليه اعتىرقوا بىڭنوبىكم بينكم وبيسه وتنضرعوا بين يديه اليمش بيمن ايديكم لوعرفتم لكنتم على غير ماانتم عليه تساربسو بيئ يمدى البحق عزوجل كماكان يتاوب من سبقكم انتم مخانيث ونسساء يسالاضمافة اليهم شجاعتكم عند ماتامركم به نسقسومسكم واهبو يتكم وطبساعكم الشجباعة فمي المدين تكون فسي قضاء

آفات ومصائب کی آندهیال نه ہلاسکتی ہیں نہ جنبش دے عنی ہیں۔ وہ اپنی تو حیر کے مقام سے بلنے بھی تہیں اور ندایے اور دوسرول کیلئے اپنے مولی کی خوشنوری کے طلبگار بنے سے بنتے ہیں۔ تو سے کہ والله کی جنا ب میں اور معذرت کرو اوراقر ار کرو اینے گنا ہول کا اینے اور ا، مکے درمیان خلوت میں ۔اور ایسکے حضور میں گر گر اؤ ويحورهار بسامني كياب أكرتم كومعرفت بوتى تؤ ضرورتم استكے خلاف ووسرى حالت ير جوت جس يرآج جو، باادب بورحق تعالی کے مامنے جیسا کرتبہارے اسلاف با اوب رہتے تھے تم الکے مقابلے میں جوے اور عورتیں ہو۔ پس تمہاری بہاوری انہیں باتوں میں ہے جن کا تمہارے نفس اور تهباري خواجشات نفسانيه اور تهباري طبيعتين ثم كوتهم ديتي بين- حالانكه شجاعت و بن بن اور حقوق الله كي اوا ليكي بين موا کرتی ہے حکماءاورعلاء کے کلام کوحقیر مت ممجھو کہ ان کا کلام وواہے

اے منافق! اللہ جل جلالہ زیبن کو تھے ہے یاک کرے کیا تجھکو تیرا انفاق کافی نہیں ہوتا کہ علما وصلی و اور اولیاء کی غیبت کر کے ا نکام گوشت کھا تا ہے تو اور تھے جیسے تیرے منافق بھائی عنقریب کیٹروں کی غذابنیں کے جوتہاری زبانوں اور گوشت کو کھالیں کے اور تم سب کونکڑ سے لکڑ ہے اور ریزہ ریزہ كردينظ اورزيين تم كو بينيح كى پس تم كوپيس دے کی اور الٹ بلیٹ کر کجی جو محض اللہ جل خلالہ اور اسکے نیک بندوں کے ساتھ احیما گمان نبیس رکھتا اور ایکے سامنے جھکتا خبیں اس کو فلاح نصیب خبیں ہوتی تو ان کے سامنے تواضع کیوں نہیں کرتا حالا تکہ وہ تمام الل ونیا کے مردار اور لفکر رعیت کے امير ہيں تجھ کوان ہے نسبت ہي کيا۔حق تعالی نے بائد هناا ور کھولناان کے حوالے کیا بدائل بدولت آسان بارش برساتا باور زمین روئیر کی لاتی ہے۔اور ساری مخلوق ان کی رعایا ہے۔ان میں مرحض استقلال واستقامت میں بہاڑ کیطرح ہے کہاسکو

اورائے کھمات حق تعالی کی وی کاثمرہ ہیں

آج تمبه رے ورمیان صورة نی موجود نبیل

میں کہتم انکاا تباع کرونگر جبتم رسول اللہ

صلی الله علیه وسلم کے امتباع کرنے والوں

اورآپ کے حقیق فرہ نبرداروں کا انہاع

كرو مح تو كوياتم في بي كا اتباع كيا-

اور جب ان کود یکھا تو محویا نبی ہی کود کیے کیا

پر ہیز گار علاء کی محبت اختیار کرو کہ تمہارا

ان کی محبت اختیار کرنا تمہارے کئے

بركت بهاوران علاء كصحبت مت الختيار

کرو جواہیے علم پر ممل نہیں کرتے کہ تمہارا

انکی محبت اعتبار کرناتم پرنموست ہے جب تو

اس کی معبت اختیار کریگا جو تھھ سے تقویٰ

اور علم میں بڑا ہے تو بیصحبت تیرے لئے

برکت ہوگی اور جب توایسے کی محبت؛ فتیار

کریگا جو تجھ ہے عمر میں بڑا ہے۔ مگر ندا سکے

یا س تقوی ہے ناعم تو سی صحبت تیرے لئے

منحوس ہوگی عمل کر اللہ جل جلالہ کیسئے

حبقوق الحق عزوجل لاتسهينوا بكلمات الحكما والعلماء فان كلامهم دواء وكلماتهم ثمرة وحي الله عزوجل ليسس بينكم نبي موجود بصورة حتى تتبعوه فحاذا البعصم لستبعين للنبي صلى الله عليه وسلم السحققين في اتباعه فكانماقد اتبعوه واذا راليتسمسوه فكسانكم قد واليشموه أصبحبواالعلماء المتقين فان صحبتكم لهم بىركة عىليكم ولاتصحبوا العلمماء البذين لا يعلمون لعلمهم فان صحبتكم لسمهم ثنوم عليكم اذا اصبحت من ه و اكبر مك في التقوي والعلم كانت صحبتك لة بركة عليك واذا اصحبت

يقطع هوسك

من هو اكبر منك في الس لاتقوى لـــه ولاعــلم لــه كانت صحبتك لمهششوم عليك اعمل للله عزوجل ولاتعمل يغيره اترك له ولا تترك لغيره العمل كفر والترك لغيره رياء من لا يعرف هذا يعمل غير هذا لحي هوس عقريب ياتي الموت

اور نمل كرغيرالله كے لئے اللہ بى كے لئے ترك كرفيرالله ك الخي ترك يدكر كيونكه غیراللہ کے لئے کوئی نیک عمل کرنا کفر ہے۔ اور غیرانند کے لئے کسی مناہ کا ترک کرنا ریاء ہے جو مخص اس سے واقف نہ ہواور ا سے سواد وسری صورت کرے وہ جنلائے ہوں ہے اور عنقریب موت آ لیکی اور تير \_ يوس كوكاث ۋالىكى \_

اللد كي شان يه چندون جيد لكاكر پنداريس جنلاعامي اوركنده ناتراش جال اور و مین کی کامل وکمل خدمت انجام دینے والے ربانی علاء کوعیب لگا دیں اور انکو قصور واربتا دیں۔

لقد عير الطائي بالبخل ماورائة وعيىر قسمابالفهامية بماقسل مادر ( بخیل ) حاتم جیسے تی کو بکل کا عیب لگائے اور مشہور زماند زیرک وواثاقس 

وطاولت الارض السماء سفاهة الإوفاحرت الشهب الحصي الجنادل اور زمین ازراہ بیوتونی آسان کے مقابلے میں زبان درازی کرتے ہوئے ا ہے کو بروا معجھے اور جنگل کی تھیکریاں اور منگریزے شہاب پر بردائی جا ہیں۔ قال السهاء للشمس الت حقيّة الله وقسال المدجى لونك حمائل آسان كا أيك بهت جيمونا اور بهت مرهم روشى والاستاره سهاسورج سے كينے

يسكسرون عملي العساد والبرهاد وحاصل الكلام ان القلاب الدنيا من النظام

يو زن بسان لايشاسب فيها

القيام فلاعيش الاعيش

الآخرة عند العقلاء الكرام زعرك بـ

ديباتى اور جنگلى عبادوز ماد پر تكبر اور فخر كرينك اورحاصل كلام بيركه نظام دنيا كابيه انقلاب به بانگ بلندیه اعلان کریگا که به ونیااب عقلاء کرام کے نز دیک رہے کے لائق نہیں ہے۔ بس آخرت ہی کی زعر کی

مس قدر جیزت کا مقدم ہے کہ جن بزرگوں کی ذوات مقدسہ جسم تبلیغ ہوں۔ اتباع سنت کی کی تصور ہوں۔شریعت مظہرہ کے چربہ تمونہ ہوں۔ جنلی خواب وبيداري بحيا وممات نشست وبرخاست ،رفار رگفتار، وضع قطع ،غرضيك، جمله حركات وسكنات قدوه اور نموند بنانے كے قابل ہو۔ جنكى بورى زندگى چلە تبليغ ميں گذري ہو۔ بيتين دن كے مروجہ جيدا گانے والے جائل ان پڙھ بزرگول کو تصوروار تھ ہرائيں۔

چنانچدایک ایسے بی صاحب نے بوے جوش وخروش اور غصے سے کہا کہ مواد تا وصى الله صاحب الدآبادي اورمولانا محراحمه صاحب يرتاب كذهى سے قيامت كے دن سخت بازیرس ہوگی۔

> یو چھا گیا کے س جرم کے یا داش میں؟ تو كمنے لگے كه

اسلئے کہان لوگوں نے جماعت کے ساتھ ایک چربھی نہیں دیا۔

ا بيك مسجد ميں جماعت والول نے كئي مدرمول كے جھوٹے جھوٹے بچول كو باكراجتماع كيا-اور بعدنماز فجران بجول كوانتحيات اور دعائة تنوت وغيره سناستا يااور

لگے کو چھیا ہوا ہے اور بہت کم روشی رکھتا ہے۔ اورنار کی شب سفید و من سے کہنا شروع کرے کہ تیرارنگ بہت سیاہ ہے۔ فيا موت رران الحيواة ذميمة الاويانفس جدم ان دهر ك ها زل تواے موت! تواب زیارت کر (آج) کیونکہ زندگی بری ہوگئی ہے۔ اوراے لفس درست روء كيونكدز ماند تخروين كرر باب-في الواقع جس ز ماند مين

ب فرد ، چندز فود بخرجهٔ خرده گرفتند برایل بعر كامعامد مونے لكے ناكس اور بے بشرلوگ اہل كرم اور بشر مندوں ير بروائي جا ہے کئیں۔اور دون اور کم ظرف، بلنداور عالی ظرفوں پر تفوق خاہر کرنے کئیں تواہیے ز مان میں آ دمی زندگی ہے موت کو بہتر سیجھنے لگتا ہے۔

یکی کہاشا کرنے

اذا التحق الاسافل بالاعالى الله فقد طابت منادمة المنايا جیسا که حدیث جریل میں علامات قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشادرسول "يتطاولون البنيان" يعنى ال بادية اقدمست كرى جائد والے بلند بلند عمارتيس ینانے تکیس مے ۔ کے تحت مداعلی قاری مرقاۃ شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں۔

بيارشاد إس طرف كداراذل غالب مو جائیں مے اوراشراف ذلیل ہوجائیں مے اور ریاست کے متولی وہ ہوجا کیں گے جو

ال كي مستحل ند مول كي معنى بيركد بير جا ال

فهو اشارة الى تعلب الاراذل وتبذلل الاشبراف وتولى الريساسة من لا يستحقها

والمعنى ان اهل البادية

اور مثل کرایاس کے بعد نعرہ بازی شروع ہوئی۔ معلم صاحب فرماتے کہ

التحیات کہاں ہے سیکھا؟ لڑ کے بولتے کہ چلت پھرت کی زندگی ہے وہ کہتے قنوت کہاں ہے سیکھ ؟ لڑ کے بولتے چلت پھرت کی زندگی ہے اسیطر ح ہر ہردعا کے بارے میں وہ بوچھتے۔اورلڑ کے جواب دیتے چلت پھرت کی زندگی ہے اس کے بعد بوچھتے کہ

فلاں چیز مدرہے بیں سیکھا؟ اڑے بولتے ، بالکل نہیں بالکل نہیں اور ہر گرنہیں ہرگرنہیں۔

اے صاحبوبیسب کیا ہے۔ بدکیمادین ہے، اور کیمی سمجھ ہے کہ جس شاخ پر بیشے ہیں ای کی جز کاٹ رہے ہیں۔ یکے برسرشاخ وہن می برید۔ کے مصدات ہو رہے ہیں۔ یکے برسرشاخ وہن می برید۔ کے مصدات ہو رہے ہیں۔ کیا کوئی منظم سازش اور سوچا سمجھامنصوبہ ہے کہ جس طرح اغیار اول اسلام کی بنیادی امور اور اولین رواۃ پر تنقیدیں کر کے اسلام کی ان بنیادوں کو مشکوک اور محروح کر کے وام کے دلوں میں شک وریب۔ استخفاف و بے وقتی اور توحش ونفرت پیدا کرتے ہیں۔ پھرا ہے خووس ختہ معتقدات کے فضائل وفوا کہ مبالغہ کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس طرح متاثر کر کے نہیت آسانی سے شکار کر لیتے ہیں ای طرح سے جہا عت تبدیق بھی اور کہیں اپنی تبلیغی تقریروں اور سفروں میں شصرف یہ کہ عوام کو تلقین مبید سے مقامی یا دوسرے مبید کرتے کیا ہے جواب کو عدر سہ میں جھیجوا ور تعلیم دل قو اور خودا ہے مقامی یا دوسرے علی ہے حقائی ہے ملوا ور فیض حاصل کر واور مشائخ ہے را بطہ پیرا کرو، الکہ اپنی جماعت مدارس وخوائق کی عدمقابل بنا کر چاتا پھر تا عدر سہ اور چہتی پھرتی خانقاہ ہے تبدیر کرکے عدارت وخوائق کی عدمقابل بنا کر چاتا پھرتا عدر سہ اور چہتی پھرتی خانقاہ ہے تبدیر کرکے عدارت وخوائق کی عدمقابل بنا کر چاتا پھرتا عدر سہ اور چہتی پھرتی خانقاہ ہے تبدیر کرکے عدارت وخوائق کی عدمقابل بنا کر چاتا پھرتا عدر سہ اور چہتی پھرتی خانقاہ ہے تبدیر کرکے عدارت وخوائق کی عدمقابل بنا کر چاتا پھرتا عدر سہ اور چہتی پھرتی خانقاہ ہے تبدیر کرکے عدارت وخوائق کی عدمقابل بنا کر چاتا پھرتا عدر سہ اور چھتی کھرتی خانقاہ ہے تبدیر کرکے کیا ہو تبدیل کرنے خانقاہ ہے تبدیر کرکے کے خانوں کو خوائوں کیا کو خوائند کے خوائند کے خوائن کی عدمقابل بنا کر چاتا پھرتا عدر سہ اور خوائند کیا کہ کرکے کیا ہو کہ کو خوائند کیا گوئیں کے خوائند کیا کہ کو خوائند کی کر میں کا کو خوائند کی خوائند کیا کہ کی کے خوائند کی عدمقابل بنا کر چاتا کے خوائند کو خوائند کی کر میں کو کو خوائند کے خوائند کی کو خوائند کی کو خوائند کو خوائند کی کو خوائند کی کو خوائند کو خوائند کے خوائند کو خوائند کی کو خوائند کی کو خوائند کی کو خوائند کو خوائند کی کو خوائند کی کا کو خوائند کی کو خوائند کی کو خوائند کو خوائند کو خوائند کی کو خوائند کو خوا

اسلام کے بنیادی ارکان بینی علم ء اور مشاک پر تنقید کرتے ، معائب اور نقائص بیان کرتے اور ان سے دعوت الی اللہ کی بالکل نفی کرتے اور صرف اپنی ہی جماعت کے واعی الی اللہ ہونے کا دعویٰ کرکے چلتا بھرتا مدرسہ اور چلتی بھرتی خونقاہ باور کرا کراس میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں۔

پھراس کی فضیلت بیان کرنے کا نمبرا تا ہے تو اگر میہ جماعت ان کے نزویک امپی تھی تو اس کی فضیلت بیان کرتے ۔ اس کی خو نی اور اسکا فا کدہ بیان کرتے ہیں بلکہ اسکی فضیلت بیان کرئے میں مدارس اور خانقا ہوں سے تقابل بھی ضروری سجھتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ صدر سول اور خانقا ہوں کے نقائص بیان کرنے کو ضرور کی خیال کرتے ہیں۔ ان کے ناقص وغیر کھمل باور کرانے کے بعد جماعت کے اہم واتم فیال کرتے ہیں۔ ان کے ناقص وغیر کھمل باور کرانے کے بعد جماعت کے اہم واتم افضل اور اکمل بیان کرانے کا نمبرا تا ہے تو جہاد وقال کی آیات واحاد یہ کواس می چسیاں کیا جاتا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ بہلیج میں گشت کرنے والوں کو ایک تماز کا تو اب ستر لاکھ نمہزوں کے برابر ہے وغیرہ،اورساری دنیا کی خوبی بہیجی جماعت کی بدولت ہے۔
مدرسوں کی آبادی وارالافق کی رونق اور خانقا ہوں کی ہما ہمی سب تبیینی جماعت ہی کی وجہ ہے ہماعت میں شامل بہت بڑی تعداد جو پہلے ہے دیندار ہو جماعت ہی کی وجہ ہے ہماعت میں شامل ہوجاتے ہیں کسی مدرے یا عالم ہے تعلق ہو،لیکن جب وہ اس جماعت میں شامل ہوجاتے ہیں تو ڈو ھنڈورا بیٹا جاتا ہے کہ ان کی وینداری جماعت کیوجہ ہے ہے۔ ویکھو ہماری جماعت نے کہا ہو ہاری جماعت کیوجہ ہے ہے۔ ویکھو ہماری جماعت نے کہا ہو گھو ہماری براعت نے کہا ہے کہ ان کی وینداری جماعت کیوجہ سے ہے۔ ویکھو ہماری براعت نے کہا ہے کہ اسٹے لوگوں کو ویندار بنایا ہے۔عوام بیچار نے بیات کے اسٹے لوگوں کو ویندار بنایا ہے۔عوام بیچار نے بیات ہو تا ہو ہے۔

یا پھرسلف صالحین کے طریق کار کے متوازی جماعت کے قائم کرنے کالازی وفطری نتیجہ بیہ ہے کہ جولاشعوری طور پر متخالف طریق کار مدارس وخوائق کی ذہنوں پر چڑھی ہوئی گہری چھاپ کومو کئے بغیر میہ متوازی تبلیغی جماعت تکثیر سواد میں کا میاب نہیں ہوسکتی۔

شاید یکی وجہ ہواس کی کہ حضرت مولا ناالیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ علاء کی عزت کرنے اور انکی تنقیص نہ کرنے کی تلقین وتا کید فرماتے ہے۔ کیونکہ حضرت کے قلب صافی پراس تحریک کے طریق کارے لازی وفطری متیجہ واثر اور انجام کا اندکاس ہور ہا تھا۔ لازمی بات ہے کہ کسی تحریک میں جب کوئی بنیاوی خامی اور کم وری ہوتی ہو اور اس کا قدم ذرا بھی جادہ کتی ہے ہٹا ہوتا ہے تو اس مفاسد اور مضار پر ہنتج ہونا بھتی ہوتا ہے۔

ای حقیقت کی نشاندہی کرتے ہوئے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمة الله علیه ارشاد فر ماتے ہیں۔

کوئی کام خواہ کتنا ہی اہم اور ضروری کیوں شہواگر حدود شرعیہ ہے بالاتر ہوکر
عمل میں لا یا جائےگا تو ضرور بالضروراس میں شرابیال اور مفاسد پیدا ہوں گے۔
( کتاب تبلیغی جماعت پراعتراضات وجوابات ص ۵۵)
للبذا اید کہ کر جرم کو بلکا نہیں کیا جاسکتا کہ یہ افراد کی فلطی ہے۔ اسباب ومحرکات پر بھی غور کرنا ضروری ہے اور برتقد برصحت یہ جماعتیں اور جماعتوں کے امراء جو ملکوں ملکوں شہروں اور گاؤں گاؤں پھرتے رہتے ہیں کیا انکی حیثیت ملکوں ملکوں شہروں اور گاؤں گاؤں پھرتے رہتے ہیں کیا انکی حیثیت ہماعت ہی ذمہ دار جماعت کی ذمہ دار بھاعت ہی ذمہ دار بھاعت ہی ذمہ دار بھاعت کے نمائندہ ہونے کی نہیں ہے ایس صورت میں جماعت ہی ذمہ دار بھاعت کے نمائندہ ہونے کی نہیں ہے ایس صورت میں جماعت ہی ذمہ دار بھاعت کے نمائندہ ہونے کی نہیں ہے ایس صورت میں جماعت ہی ذمہ دار بھاعت کے نمائندہ ہونے کی نہیں ہے ایس صورت میں جماعت ہی ذمہ دار ہے۔

قددار نمایندگان اسلام علی نے کرام مامور بین کدا حکام اسلام کی خلاف ورزی کرنے والوں سے تیم رید اظہار بیزاری اوراس پر نظیر کریں زیروتو نیخ سے کام لیس ۔ اہل کفر فسق اور اہل بدعت وصلالت کی برطا تکفیر بقسیق اور تھلیل کریں ۔ بداہدت کو ہرگز راہ تدویں ۔ سکوت کریں ۔ بداہدت کو ہرگز راہ تدویں ۔ سکوت کرنے والوں کولسان نبوت سے شیطان اخریں ( گونگا شیطان) کہا گیا کتمان علم پر "المنجم بلہجام میں فار" قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائے جائے کے باوجود قدرت کے ترک نبی عن اُمنکر پر بحرین مرتمین کے ساتھ عذاب وعقاب میں گرفتار ہونے اور ستی لعنت ہونے کی وعیدسائی گئی۔فساق و فجار کی تعریف اور تو قیرے برشدت روکا گیا۔

شكا ارشاد جوا

اذا امداح الفاسق اهتزعرش الرحمن من وقو صاحب البدعة

فقد اعان على هدم الاسلام

جب فاس کی مدح کیجاتی ہے تو عرش البی کانپ جاتا ہے جس نے بدعتی کوتو قیر کی تو اس نے دین کے ڈھادینے میں مدد کی۔

حدوداللہ سے ترک ہر ہلاکت اور تباہی ہے ڈراتے ہوئے ارشا دفر مایا

انما اهلک الذین قبلکم برای نیست کرتم سے پہلے لوگ اس لئے انهم کانوا اذا سرق فیهم بلاک کردیئے گئے کہ جب ان بس کوئی الشسویف تسر کوہ واذا شریف چوری کرتا تو اسکوچھوڑ دیتے تھے مسرق فیہم المضحیف اور جب کوئی کڑور چوری کرتا تو اس پرصد اقاموا علیه الحد تائم کرتے تھے۔

اگر اہل اسلام کے افراد میں مفاسد کا صدور وظہور ہوتو ان کے انسداد

كياجا رَعْمل مِن ناجائز امرى شموليت كيمورت مِن ساراعمل ناجائز قرار ديا كيا-"اذا اجتمع الحلال والحوام فقد غلب الحوام" جب حلال وحرام مجتمع بوجائي توحرام بى بوگا-

عوام کو گراہی اور فساد عقیدہ ہے بچانے کا منجانب شارع بہی خاص اور معین کیا گیا ہے۔ کہ جس مباح یا مندوب کو وہ عملاً یا اعتقاداً ضروری سجھنے لگیں یا کسی فتم کے فساد اور گراہی میں جتلا ہونے لگیں تو اس عمل کو قطعاً ترک کردیا جائے۔ اور اگر عمل ضروری ہوا ختیار کیا جائے گا۔ اور یہ حفظ ضروری ہوا ختیار کیا جائے گا۔ اور یہ حفظ عقیدہ عوام قول بلاعمل ہے بھی نہیں ہوا کرتا۔

اصلاح عوام کا تو بھی تھیمانہ طریق امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول وعمل سے سکھایا ہے۔

غرض جس طرح بن پڑے فساد کی اصلاح اور عوام گمراہی ہے بچانے کی پوری
پوری کوشش کی جائیگی علماء یہ کہہ چھٹکارانہیں حاصل کر سکتے کہ بیا فراد کی فلطی ہے۔
ہہر حال یہ جماعتیں جو بلیغی جماعت کے نام ہے گاؤں گاؤں گشت کرتی ہیں اقطع
نظر اس سے کہ ان کا تعلق کسی مرکز ہے ہے یانہیں۔اور قطع نظر اس سے کہ اس غلطی ک
فرمہ دارا فراد ہیں۔ یامرکز اور قطع نظر اس سے کہ بیٹ ططی شعوری پر ہوتی ہے۔ یالا شعوری طور
پر اعتراض انہیں جماعتوں پر ہے۔ یہ فتنہ نفتہ کے مطلی اور داہید داہیتہ الکبری ہے۔

بر اعتراض انہیں جماعتوں پر ہے۔ یہ فتنہ نفتہ کے اور داہید داہیتہ الکبری ہے۔

لِلْهِ حصرات علماءاس کے انسداد کی طرف توجه فرمائیں جیبا کہ کتاب' معروضات و کمتوبات' کے صفح ۱۲ پر کہا گیاہے کہ: اس تح کیک کو واجب اور فرض بتا کرعاماءاوراس خروج میں شامل نہ ہونے والے واستیمال نیز ذمه داری سے عہدہ برآ ہونے کے لئے عکیمانہ اصول بیان کے گئے۔ چنانچ مل واجب میں فساد کی شمولیت کیصورت میں بجائے اس واجب کے ترک کرنے کے فساد کی اصلاح کو ضروری قرار دیا گیا۔ اور وہ اصلاح خواہ آل سے ہویا حس (جیل فانہ) سے ضرب (کوڑے لگوانے) سے ہویا تفی وتعزیر (یعنی شہریدرکرنے) سے وغیرہ

اور بعض علماء تو اس عمل واجب ہی کے ترک کردینے کے قائل ہیں۔ جیسا کہ برا بین قاطعہ پر بجوالدالطریقتہ الحمد بیرندکور ہے کہ

پھر یہ بات جانو کہ بدعت میں زیادہ ضررہے بدنسبت ترک سنت کے۔ اس دلیل سے کہ فقہاء نے فرمایا ہے کہ جس امر میں دووجہ پائی جائیں۔ ایک سنت ہونے

ثم اعلم ان فعل البدعة اشد ضررامن ترك السنة بدليل ان الفقها قالوا اذا تردد في شتى بين كوله سنة وبدعة فتركه لازم.

کی ایک بدعت ہونے کی تو اس امر کا ترک واجب ہے اور جس امر میں واجب اور برعت ہونے کا تر ددہے۔ تو اسکے ترک میں اشتباہ ہے کیونکہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اسکو ترک نہ کرے اور خلاصہ میں ایک مسئلہ اسکے خلاف پر دلالت کرتاہے۔ وماترك الواجب هل هو اشد من فعل البدعة وعلى العكس ففيه اشتباه حيث صرحوا فيمن تردد بين كونه بدعة وواجبا انه يفعله وفي الخلاصة مسئلة تدل على خلافة الخ

معلوم ہوا کہ اگر عمل واجب نہیں ۔ گومسنون ومندوب ہی کیوں نہ ہو۔ فساد کی شہولیت کی صورت میں اس عمل ہی کوسزے سے ترک کرنے کولازم وواجب قرار دیا

مقبولیت کی ہے۔

سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم پرعمل کا اور زندگی بسر کرنے کا واحد ذر ایو انہیں معزات کے اتباع میں منحصر ہے۔ اسلاف کرام کا سیانمونہ بن کرقوت علمیہ عملیہ میں با کمال ہوکر بالکل آنہیں کے طرز پر ان ہزرگوں نے جو کتاب وسنت اور دین اللی ک خدمت کی ہے وہ ایک نا قابل افکار حقیقت ہے دین کے فروغ دینے اور سنت کو زندہ کو نشدہ کر کھنے کے لئے ان کی خدمات کو زندہ رکھنا اور سراہنا، آنہیں کے طور طریقوں کو اختیار کرنا جو اس وقت مدارس وخوائق کی صورت میں موجود ہیں۔ آئہیں کے اتباع کی ترغیب دینا، ان کے تبعین کی حوصلہ افزائی کرنا ان کے ساتھ ہرتم کا تعاون کرنا اس وقت ہرکم کا تعاون کرنا اس وقت ہرکام کرنے والے مسلمان پر واجب ہے۔

و من كان حق له مادح بن فحق على الناس ان يعد حوه ان كامول ان كطور الله ان كامول ان كطور الله يقد ايجاد كرنا، ان كامول ان كطور وطريقول پر تفقيد كرنا اوراس كی تحقير كرنا، ان كی اجميت كوكم كرنا ندصرف بيك جائز نبيل بلك گناه ظيم اور بدترين جرم ب-

الحاد ودہریت اور بدد نی کومغلوب کرنائبیں بلکہ ان کوتر تی اور فروغ دیتا ہے چونکہ مقد مدوا جب کا واجب ہوتا ہے لہٰذا ان کا وجود ضروری اور واجب ہے۔

البنة علاء ومشائخ، مدارس اورخوائق کی قوت علمیه وعملیه میں جوافراط وتفریط، ضعف وستی، غفلت اور کوتا ہیاں پیدا ہوگئی ہیں۔ ان کی اصلاح بھی واجب ہے۔ لیکن کوتا ہیوں کی وجہ سے ان کوتو ڑانہ جائے گانہ ترک جائز ہوگا۔ ہاں ان کو تنعبیہ وہلینی میں کوئی مضا کقہ نہیں \_گرتشقیق کے ساتھ علی الاطلاق نہیں۔ اپنے اپنے زیانہ میں لوگوں کو اگر بیمل کہا گیا اور علاء کو بدنام کیا گیا۔ عوام کوان سے بدخل کیا گیا اور (قوم کی توجہ ان کی تصانیف اور دیگر خدمات سے بٹائی گئی) تو جماعت تبلیغی کی تمامتر پوٹی جو چند اعمال کے فضائل تک محدود ہے۔ وہ کیا تمام ارکان اسلام کی تبلیغ کی متکفل جوجائے گی اور خدانخواستہ خاکم بدہن اگران لوگوں کی سازش کامیاب ہوتی ہے تو کیا حضرات علاء امت کی خدمات اور کھل تبلیغ اسلام کے نصاب سے قوم محروم نہ ہوجائے گی ۔ بیسازش تو اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کا ارتکاب اب تک اہل بدعت اور طرق باطلہ کی ۔ بیسازش تو اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کا ارتکاب اب تک اہل بدعت اور طرق باطلہ می کیا کرتے تھے۔ "السلیم ماحفظنا" مشرورت ہے کہ اکا برجماعت فور آاس طرف متوجہ ہوں اور اس سازش کو مٹانے کی انتہائی کوشش کریں۔ ورنہ نقصان اپنی ہی متوجہ ہوں اور اس سازش کو مٹانے کی انتہائی کوشش کریں۔ ورنہ نقصان اپنی ہی جماعت کے افراد سے اتناز بردست ہوگا کہ اس کی مکافات مشکل ہوجا گئی۔

پس اے لوگو! علماء بالله ، اولیاء الله و بیوت الله کی تنقیص و تحقیر کرے عذاب اللی اور تباہی و برایت کے سرچشمہ سے اور تباہی و برایت کے سرچشمہ سے الگ اور بریگانہ مت کرو۔

دین علمی علمی خدمات جو مداری اور خانقابول کے فیض یافتہ علمائے ربانی وفضلائے دغانی انجام دے رہے ہیں۔ اس کے آثار کا مشس نی نصف النہار روش اور غمایاں ہیں۔ ا

تدریسی، تھنیفی ، تحریری وزبانی تبلیغ غرض کہ ہر خدمت دین ان حضرات کو نصیب ہوئیں۔ سینکڑوں ہزاروں ادارے مدرسے وغیرہ ہندوستان وہیرون ہند کے اس مقدس فریضہ کی انجام دہی میں گلے ہوئے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں انسان ان مدارس اور علاء کے فیض سے بہرہ مند ہوئے اور ہور ہے ہیں۔ یہ علامت ان کی فضیات وعظمت میں شریک ہے۔ لیکن اس عموی کوشش کو مداری وخوانق سے کائ کر اور علیحدہ قرار دے کران کا مدمقابل باور کرانے اور مستقل پارٹی کی شکل دے کر گو حدود شرعیہ سے متجاوز کیوں نہ ہو تشخیص وانتہاز کو برقر ارر کھنے پر اصرار کرنا اور اس کی ہے بناہ شہیر کرنا در اس کی شقیص و تتعین ہخصوص ہے بناہ شہیر کرنا مداری وخوانق کی تنقیص و تتعین ہخصوص و متاز پارٹی کی تفضیل غرض شریعت کے مدمقابل کسی دوسری ہی غرض و مصلحت پر منی معلوم ہوتی ہے۔

"ابقول حفرت موادنا شاه عبدالرجم صاحب والموى وامت بركاتهم مين تواس سے جمعتا بول كرن كياس كوشيت متعين بين "كيف حا اتفق"
اس كوافيل قراردين كي دهن ہے۔ اور قحت الشعودية بات وني بوتى ہے۔ كه جب بيكام الفيل ثابت بوگا تو بمارى انفيليت ثوو بوقو ده بت بوجائى كاللَّهُمُّ إِنَّا نَعُو ذُهِ بَحَ مِنْ شُرُودِ اَنْفُسِناً"

"اللَّهُمُّ أَوِنَا الْحَقَّ حَقاً وَارُزُ قُنا إِبَّهَا عَهُ وَ اَوِنَا الْبَاطِلَ بِاَطِلاً وَارُزُ قُنا الْجَيّنا بَهُ"
وَاحْرُ دَعُوانا اَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَاحْدَ دَعُوانا اَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَاحْدَ دَعُوانا اَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَاحْدَ دَعُوانا اَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ وَإِلَى الْعَلَمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَاحْدَ مَا الْوَاحِمِينَ.
وَاحْدُ دَعُوانا اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَاصْحَامِهِ اَجْمَعِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَاصْحَامِهِ اَجْمَعِينَ. وَصَلَّى الْمُواحِمِينَ. وَالْمَاحِدُ وَالْمَاحِينَ وَالْمَاحِينَ وَالْمَاحِينَ وَالْحَمْدُ وَالْمَاحِينَ وَالْمَاحِينَ وَالْمَاحِينَ وَالْمَاحِينَ وَالْمَاحِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَاحْدَ مَالُواحِمِينَ وَالْمَاحِينَ وَالْمَاحِينَ وَالْمَاحِدُ وَالْمَاحِينَ وَالْمَاحِينَ وَالْمَاحِدُ وَالْمَاحِدُ وَالْمَاحِدُومُ وَالْوَاحِمِينَ وَالْمَاحِدُونَ وَالْمَاحِدُولَ وَالْمَاحِدُولَ وَالْمَاحِدُونَ وَالْمَاحِدُ وَالْمَاحِدُونَ وَالْمَاحِدُولَ وَالْمَاحِدُونَ وَالْمَاحِدُونَ وَالْمَاحِدُومُ وَالْمَاحِدُومُ وَالْمَاحِدُونَ وَالْمَاحِدُومُ وَالْمَاحِدُومُ وَالْمَاحِدُونَ وَالْمَاحِدُولَ وَالْمَاحِدُولَ وَالْمَاحِدُونَ وَالْمَاحِدُولَ وَاحْدَامُ وَالْمَاحِدُولَ وَالْمَاحِدُولَ وَالْمَاحِدُولِ وَالْمَاحِدُولَ وَالْمَاحِدُولَ وَالْمَاحِدُولَ وَالْمَاحِدُولَ وَالْمَاحِدُولُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحِدُ وَالْمَاحِدُولَ وَالْمَاحِدُونَ وَالْمَاحِدُ وَالْمَاحِدُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَاحِدُونَ وَالْمُعَالَى وَالْمَاحِدُ وَالْمُولُولُ وَالْمِدُولُ وَالْمَاحِدُونَ وَالَامُ وَالَمُولُولُ وَالْمِدُولُ وَالْمَامُ وَالَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ

مخققین و مصلحین نے اس سے خفلت بھی نہیں برتی اور اس فریضہ کو انجام دیا ہے۔ مثلاً حضرت اہام غزالی، مجدد الف ٹانی، الشیخ ولی الله دیلوی، حکیم الامت مجدد تفانوی رحمهم الله علیم الجمعین \_

علماء سوء کے بارے میں تشدیدات و تہدیدات عظیمہ قرآن وحدیث میں وارد ہوئی ہیں بہر حال مطلقا نہیں تشقیق تعیین کے ساتھ تقیدات و تبصرے کئے جاسکتے ہیں۔ گرجہلاکواس کا موقع نہیں ویا جاسکتا۔

عالكيريه/٣٥٣ من ہے۔

لا يجوز للوجل من العوام ان عوام من سے كى آدى كے لئے جائز يامور بالمعروف القاضى اور مفتى اور والمعمود ف القاضى والعالم الذى عالم كوامر بالعردف كرے اس لئے كہ يہ اشتهر لانه اسالة الادب. بادنی ہے۔

غرضیکدکوتا ہیوں کی تلائی کی کوشش کی جائے۔ بیکون ی تقلندی ہے کہ ان کے متوازی کوئی ووسرا طریقہ ایجاد کر کے اس انہیائی کام بی کوسرے سے فتم کر دیا جائے یا دوسرا گھڑا ہوا بدعی ایجاد کیا جائے۔ یا کسی دوسرے سے قاصر طریقہ کی قواز وفعلاً اہمیت وفضیلت با ورکرا کر اس آزمودہ و مجرب اور عین کتاب وسنت کے مطابق کام کی اہمیت کو کم کیا جائے۔ اور اس کی طرف سے عوام کی توجہ دہمت کو موڑ کر دوسری طرف لگا دیا جائے فور فرما ہے۔ کیاڑ بردست اور کیسا عظیم فتنہ ہے۔

اور حقیقت تو بیہ ہے کہ تبلیغ کی عمومی جدوجہد حدووشرعیہ کی رعایت کے ساتھ مخملہ شمرات و برکات بدارس و فوائل ہی ہے۔ اور انہیں کا ایک حصہ ہے اور ان کی